



### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول طُلُقَامُ اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کس بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ) جاریہ ہوگا۔

#### تنسب

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقتیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمدداری کتاب طبع کروانے والے برہوگی۔ادارہ بندااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،

# السالخ المناع

جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ مين



مكتب رجانيه (جنز)

نام كتاب: مُصنّف ابن ابي ثيبة (جلد مُمبره)

مولانا محرّا ونيس سرفر زمليهٔ

ناشر ÷

كتب جانبه

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لاهور

اِقرأَ سَنتُر عَزَىٰ سَكتُريك الُهُ وَ بَاذَاذُ لِاهَور فوذ:37224228-37355743

### اجمالي فعرست

صين نبرا ابتدا تا صين بر٧٠٣١ باب: إذانسي أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَّعَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُوَرَاكِعُ

مين نبر ٨٠٣٨ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا صِين بر ١٩٩٨ باب: في الْكُلُورِ في الصَّلَاة

(جلدنمبر")

صيفنبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيرُة كُونُ قصر الصَّلاة

صيت نبر ١٢٢٤ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

(جلدنمبر)

مين فبر١٢٢٧ كتَابُ الأيْبَانِ وَالنُّنُّ وُر

صِيتْ فِيرِا ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: فِي المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوخِ

صينْ نبر١٧١٥ كِتَابُ النِّكَاحِ تَا صِينْ بر١٩٧٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ بِب: مَا قَالُوْ افِي الْحَيْفِ؟

مريث نبر ١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

ميضبر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوع باب: الرّجل يَقول لِعُلامِه مَا أَنْتَ إلاَّ حُرّ

(جلدنمبر)

صين نبر ۲۳۸۸ كِتَابُ الطِّبِ تا صين نبر ۲۷۲۹ كِتَابُ الأدَب باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَا فَةِ

(جلدنمبر)

مريث فبر ۲۷۲۹ كِتَابُ الدِّيَاتِ تا مريث فبر ۳٬۹۳۴ وكتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرْآنِ باب: فِي نَقطِ الْهَصَاحِفِ

(جلدنمبره)

مەيىنى بىر سىم ئىتاب الايئىتان ۋالۇۋىيا تا

مينْ بر ٧٣٣٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرَّجِلِ يَسْتَشُهِ لا يغسَّل أمراد؟

المجلد تمبرا

مىت نبر ۳۳۲۸۸ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّهِي تا مىت نبر ۳۲۸۸۲ كِتاب الزُّه ، باب: مَا قَالُوا فِى الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

المجلدتمبراا الم

مدين بر٣٩٨٨ رِبَتَا بِ الأَوَائِلِ مَا صِين بر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَلِ

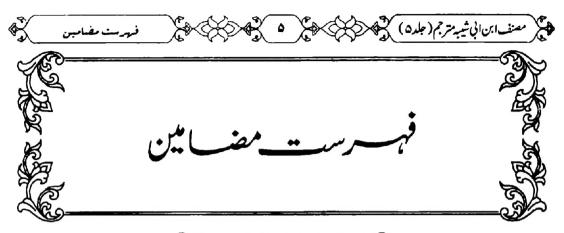

# جود هزات نكاح كالتيكاح النيكاح التيكاح التيكاح التيكاح التيكاح التيكاح التيكاح التيكاح التيكاح التيكاح التيكاح

| ٣٣           | جوحشرات فرماتے ہیں کہ ولی یا سلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا                                                  | 6        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٨.          | ا گرکوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلے تو کیا حکم ہے؟                                                | 3        |
| ۳٩.          | جن حضرات کے نز دیک بغیرولی کے نکاح کی صورت میں میاں بیوی میں جدائی نہیں کرائی جائے گ                       | 3        |
| ۳۱           | جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کسی عورت کی شادی نہیں کراسکتی بلکہ نکاح کروانے کا اختیار مردوں کو ہے            | 3        |
| ۳r.          | کیاا کیے عورت اپنا نکاح خود کرا علی ہے؟                                                                    | 3        |
| ٣٣           | جو حضرات فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا                        | 3        |
|              | جو حضرات فرماتے ہیں کہ پتیم لڑی ہے نکاح کرانے کے لئے اجازت طلب کی جائے گی اوراس کا قراراس ک                | 3        |
| ۳٦.          | خاموثی ہے                                                                                                  |          |
| <b>ኖ</b> Λ . | اگر دوولی نکاح کرائیں تو کس کا نکاح معترہے؟                                                                | <b>©</b> |
| ۳٩.          | اگریتیم لڑی کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کی شادی کرادی گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟                           | 3        |
| ۵٠.          | اگر کسی عورت کا دلی اس کا نکاح کرانے ہے انکار کر بے تو اس کا کیا حکم ہے؟                                   | 3        |
| ۵۱           | جن حفرِات کے نزد یک نابالغ بینے کا نکاح کرانا باپ کے لئے جائز ہے                                           | 3        |
| ۵r.          | ا گرکو کی شخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے تو مہر کس پر واجب ہوگا؟                                        | 6        |
| کے           | کیا کوئی آ دمی کسی لڑکی کی شادی کراتے وقت امساک بمعر وف (اجھے طریقے ہے نبھا کرنا) یا تسریح ہاحسان (بھلائی۔ | 6        |
| ٥٣           | ساتھ دخصت کرنا) کی شرط لگا سکتا ہے؟                                                                        |          |
|              |                                                                                                            |          |

| مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللّ |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کیا کوئی آ دمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی ہے بغیر مہراور بغیر گواہوں کے کراسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| غلام کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| اگرغلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیرشادی کر لے تواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے اورکوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیراس سے شادی کرلے تو کیاوہ پہلے خاوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
| کے لئے ملال ہوجائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| جن حضرات کے نزد کی آزاد آ دمی کاباندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| ایک آزاد آ دی کتنی باندیوں سے شادی کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}         |
| جن حضرات کے نزدیک آزادعورت کے ہوتے ہوئے باندی ہے نکاح کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| جوح طرات فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرلی تو اس کے اور باندی کے درمیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| جدائی کرادی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| باندی کے ہوتے ہوئے یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)        |
| جن حفرات کے نزد کیے مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے عیسائی عورت سے شادی نہیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        |
| جب ایک آ دمی کے نکاح میں آ زاداور باندی ہوں توان کے درمیان کیتے تقسیم کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)        |
| جن حضرات کے نز دیک مسلمان اور عیسائی بیوی کے درمیان برابری کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| ا گرکوئی آ دمی کسی عورت کا مبرمقرر کرتے ہوئے علانیہ کچھاور کہے اور خفیہ طور پر پچھاور تو خفیہ کا اعتبار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| جن حضرات کے نز دیک علانیہ کا عتبار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(:)</b> |
| اگرکونی مخص کسی باندی سے نکاح کرے پھرا سے خرید لے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (;)        |
| اگرایک آدی کے نکاح میں کوئی باندی ہواوروہ اے دوطلاقیں دیدے پھرخرید لے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(:)</b> |
| کیاایی باندی کا سابقه خاونداب ملکت کی بناپراس ہے مباشرت کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(:)</b> |
| اگرغلام اپنی باندی بیوی کودوطلاقیں دے دیتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| ایک آ دمی کے نکاح میں باندی تھی ،اس نے اس کا کچھ حصفر بدلیا اب وہ اس سے وطی کرسکتا ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)        |
| جن حضرات کے نز دیک باندی سے نکاح کرتے ہوئے اس کی آزادی کومبر بنانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کومبر بنانے والا قربانی کے جانور پرسواری کرنے والے کی طرح ہے ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| اگرایک شخص نے اپنی باندی کواللہ کے لئے آزاد کیا تووہ اس سے نکاح کرسکتا ہے پانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| جوحفرات فرماتے ہیں کداللہ کے لیے آزاد کر کے بھی اس سے نکاح کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |

| مصنف ابن الې ثيبه مترجم (جلده) که کې                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جن حضرات نے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح کو تکروہ قمرار دیاہے                                                 | 3        |
| جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت دی ہے۔                                                   | 3        |
| ایک مسلمان کتی اہل کتاب عورتوں سے شادی کرسکتا ہے؟                                                         | <b>③</b> |
| مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار میں سرگرم اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز ہے یانہیں؟                        | <b>③</b> |
| اہل کتاب کی بائدیوں سے نکاح کابیان                                                                        | 3        |
| مغمِّل اورموَّ جل مبر كابيان                                                                              | <b>③</b> |
| بنوتغلب کی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کابیان                                                              | •        |
| كياوسى نكاح كراسكتا بع ؟                                                                                  | <b>③</b> |
| اگر کسی آ دمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکلاتو کیا تھم ہے؟                   | 3        |
| اگرایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لیکن اس سے از دواجی ملاقات کی نوبت نہ آئے تو کیااس آ دمی کے باپ کے لئے    |          |
| اس مورت كا تكاح كرتاجا زبوگا                                                                              |          |
| اگر کس شخص نے کسی عورت کوچھوا مااس کے کپڑے اتارے تو دواس کے باب اور بیٹوں کے لئے حرام ہوجائے گی ۸۲        | €}       |
| اگر کسی آ دی نے اپنی ساس یا بیوی کی بیٹی سے صحبت کی تو بیوی کا کیا حکم ہے؟                                | €}       |
| اگرایک آدمی کی ملیت میں باندی اور اس کی بیٹی دونوں ہوں اور وہ ایک ہے جماع کرنا جا ہے قرش کی کیا ہے؟ او    | €}       |
| اگر کسی آ دمی کے پاس دومملوک بہنیں ہوں تو کیاوہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟                               | €        |
| اگرآ دمی نے منکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیا اس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے؟                         | 3        |
| جن حفرات نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>③</b> |
| جن حضرات کے نزد کی غلام کا مال میں تصرف کرنا مکروہ ہے                                                     | 3        |
| اگر آ دمی کسی عورت سے شادی کرےاور پھراہے کوڑھ یا پھلیمری ہونے کا پنۃ چلے ،اوروہ اس سے دخول کر لے تو       | 3        |
| کیا تھم ہے؟                                                                                               |          |
| شادی کے بعد اگر مردمیں کوڑھ، پھلیمری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہوتو عورت کے لئے کیا حکم ہے؟                | 3        |
| جن حضرات کے نزد کی مجوسیہ ہاندی سے نکاح کرناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | €        |
| نفرانیاوریہودیہ باندی ہے جماع کرنا جائزہے یانہیں؟                                                         |          |
| حرامید با ندی سے جماع کرنے اوراس سے طلب اولا دکا تھم                                                      | 3        |
| زانیہ ہاندی ہے جماع کرنے کا بیان                                                                          | 63       |

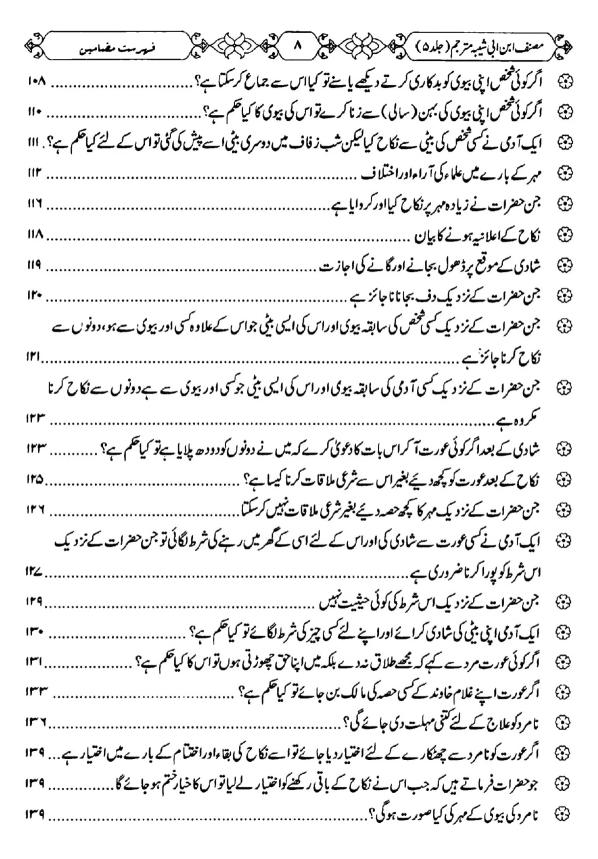

| معنف ابن آبی شیبه مترجم (جلده) کی کی کی این ابی شیبه مترجم (جلده) کی             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| اگر نامر دایک مرتبہ جماع کرنے کے بعداس پر قادر نہ دہتو کیا تھم ہے؟                                                   | €            |
| فاسق ہے شادی کرانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      | €            |
| وہ باندی جے آزاد کر دیا جائے اوراس کا خاوند کوئی آزاد ہوتو کیا حکم ہے؟                                               | €            |
| جن حضرات کے نزد یک خاوندآ زاد ہو یاغلام، باندی کوآ زاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا                                       | €            |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ تورت کی آزادی کے بعدا گر خاوند نے اس سے جماع کرلیا تواس کا اختیار ختم ہوجائے گا ۱۳۴            | €            |
| ا گرعورت کوخیار کے بارے میں علم نہ ہوتو کیا حکم ہے؟                                                                  | €            |
| جب باندی کوآ زاد کمیا گیااوراس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی تھی تو اس کا خیار باقی | €            |
| تيس سطا                                                                                                              |              |
| اگر کو کی شخص بیوی کے متعلق بید دعویٰ کرے کہا ہے خیار کاعلم تھا تو کیا بیوی سے تم لی جائے گی؟                        | €            |
| کیام کا تبہ باندی کوآ زاد کے بعداختیار ہوگا؟                                                                         | <b>③</b>     |
| نہاریات سے نکاح کرنے کابیان                                                                                          | €            |
| ا یک آ دمی نکاح میں بیشر ط لگائے کہ عورت کودن یارات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا                                         | €}           |
| اً رنکاح کواس شرط کے ساتھ مشرو ط کیا جائے کہ اگر فلاں دن تک خاوند نے مہر دے دیا تو ٹھیک وگر نہ نکاح نہیں ہوگا ۱۳۹    | €            |
| کسی خاص چیز کے عوض نکاح کرنے کا بیان                                                                                 | <b>③</b>     |
| اگرایک آ دمی دوسرے کا نکاح کراد ہے اور دولہا بعد میں انکار کری تو مہر کی کیاصورت ہوگی؟                               | <b>③</b>     |
| عزل اوراس کی اجازت کابیان                                                                                            | <b>&amp;</b> |
|                                                                                                                      | €            |
| جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ باندی سے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزادعورت سے اجازت لی جائے گی ۱۵۲                      | €            |
| باندی کوخریدنے کے بعد حمل مے محفوظ ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے                                                        |              |
| جن حضرات کے نزدیک ایک حیض سے باندی کے حمل سے پاک ہونے کا یقین ہو جائے گا                                             | <b>③</b>     |
| ا گرخریدی ہوئی باندی حائضہ ہوتو کیا حکم ہے؟                                                                          | <b>⊕</b>     |
| اگر باندی کوکسی عورت سے خریداتو کیا حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا؟                                            | ⊕            |
| اگر با ندى كوخر يدااوروه حائضه نه بوئى تو كيا حكم ب؟                                                                 | ₩            |
| و وعورت جے حیض نه آتا ہواس کا استبراء جن حضرات کے زد کی ڈیڑھ مہینہ ہوگا                                              | €            |
| و جن حضرات کے نز دیک قابل حیض باندی کااستبراء دوقیض ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | €            |

|      | معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَالْمِينَ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَيْهِ مِنْ مِنْ الْمِينَ مِنْ                                             |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ITT  | استبراء کے دوران مالک باندی کی شرمگاہ کے علاوہ کہیں ہے تلذ ذ حاصل کرسکتا ہے بانہیں؟                                                                        | 3   |
| ۱۲۳  | آ قا کو چاہئے کہ باندی کو بیچنے سے پہلے اس کے رخم کے خالی ہونے کا یقین کرلے                                                                                | 3   |
| יארו | قرآن مجید کی آیت: ﴿ نِسَافُ كُورُ حُرثُ لَكُورُ ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں'' کابیان                                                             | 3   |
|      | قرآن مجيد كي آيت: ﴿ فَأَتُوهُ مِنْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) " تم بيويول سے يول ملوجي طنے كانے حكم                                          | 3   |
| ΛĽ   | ويائجيُّ                                                                                                                                                   |     |
| ن    | قرآن مجيد كي آيت: ﴿ وَكُنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَكُوْ حَرَصْتُهُ ﴾ "أَرْتَمْ جابوبهي توبيوس كررميا                             | €   |
| 144. | عدل کی طاقت نه رکھو مے''                                                                                                                                   |     |
| 14+  | جب خلوت کے لئے دروازہ بند کردیا اور پردہ ڈال دیا تو مہرواجب ہوگیا                                                                                          | 0   |
| 121  | جن حضرات کے نز دیکے خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا                                                                                              | 3   |
| 120  | جس عورت کا خاوند تم ہوجائے ، جن حضرات کے نز دیک وہ شادی نہیں کر سکتی                                                                                       | •   |
| 141  | جو حضرات فرماتے ہیں کہ شو ہر کے گم ہوجانے کی صورت میں وہ عدت گز ار کر نکاح کر سکتی ہے انتظار نہیں کرے گی                                                   | 63  |
|      | سم شدہ خص واپس آئے اور اس کی بیوی شادی کر چکی ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                             | 0   |
|      | ا کیفخف کے نکاح میں کوئی با ندی تھی ،اس نے اسے طلاق بائنددے دی ،وہ اینے آقا کے پاس واپس آئی اور اس نے                                                      | 0   |
| 144  | اس سے وطی کی تو کیا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے؟<br>اگرایک آدمی کے نکاح میں چارعور تیس ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دے تو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچو ؟ |     |
| ي    | اگرایک آدمی کے نکاح میں جارعورتیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دیتو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک یا نچو ہے                                                   | 0   |
| 1/0  | _ ہے اکارح کرنا جن حفیرات سے کرنز دیکہ بھروہ سر                                                                                                            |     |
| ب    | اگرایک وی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دیتو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچو ب                                                       | 3   |
| IAI. | ے نکاح کرنا جن حفرات کے ز دیک مکروہ نہیں ہے                                                                                                                |     |
| IAT  | اگرایک آ دمی کسی عورت کوطلاق دی تو کمیااس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کرسکتا ہے؟ ج                                                                        | (3) |
| IAT  | جن حفرات نے اس کی رخصت دی ہے                                                                                                                               |     |
| IAT  | کیاا بی بیوی کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جاسکتا ہے؟                                                                                                      | 3   |
|      | دو چپازاد بہنوں کونکاح میں جمع کرنے کابیان                                                                                                                 |     |
|      | ایک آدمی کسی عورت سے زنا کرنے کے بعداس سے شادی کرسکتا ہے                                                                                                   |     |
|      | جن حفرات کے نزدیک اس عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے جس سے زنا کیا                                                                                              |     |
| 191  | بیوی نے لواطت کی حرمت کابیان                                                                                                                               | €   |

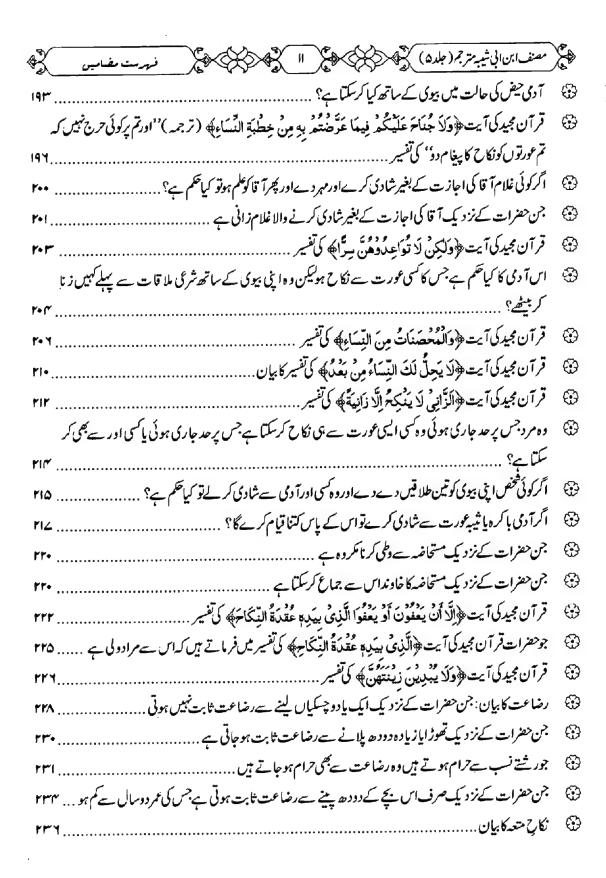

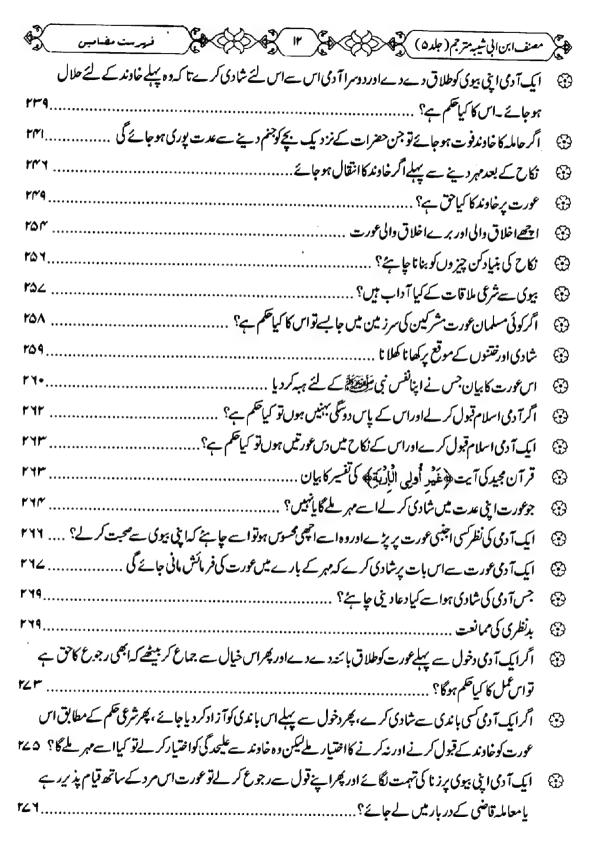

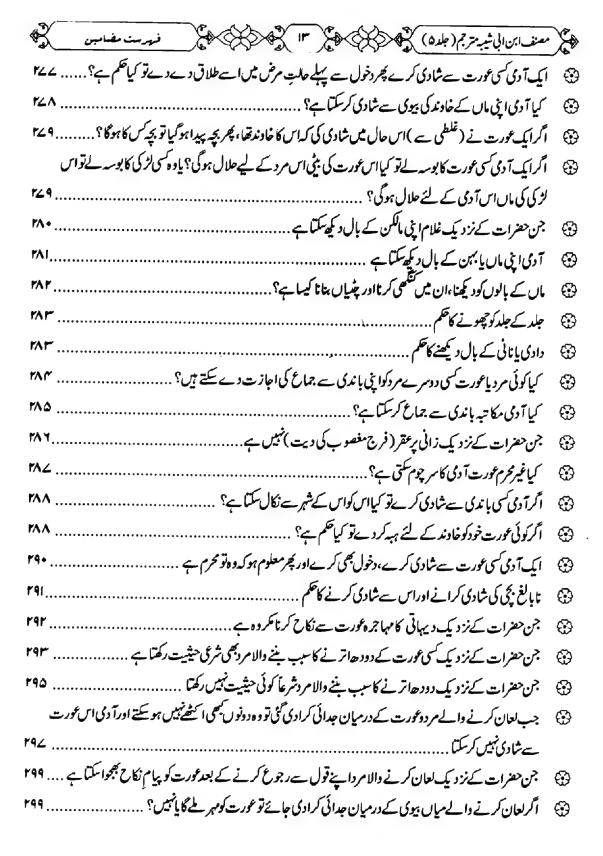

| شف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المستخطف المستخط المستخطف المستخط |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| رعورت نکاح کامبرخوداداکرنا جا ہے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| یا کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کراسکتا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>S</b>     |
| ر کوئی مخص کسی عورت سے شادی کرنا جا ہے تو جن حضرات کے نزد یک وہ اسے دیکے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ti 🟵         |
| ر آن مجيد كي آيت ﴿ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾ [النساء ١٥٢] كي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>7</i> ⊕   |
| ت پرست عورتوں سے نکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | y. 🟵         |
| رآن مجيد كي آيت ﴿ فَأَنْكِ مُواْ مَا طَابَ لَكُوْ مِنَ النِّسَاء ﴾ كي تفسر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>5</i> 🚱   |
| رآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>j</i> 🟵   |
| رآن مجيد كي آيت ﴿ عَلِمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَدَنْ كُرُونُهِنَّ ﴾ كي تفير أن مجيد كي آيت ﴿ عَلِمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَدَنْ كُرُونُهِنَّ ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>;</i> 🟵   |
| ر کے معاملے میں عورت سے زیادتی کرنے کا وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r 🟵          |
| ن حفرات کے زد یک مکاتبے باتی ماندہ بدل کتابت کومبر بنا کرشادی کرناجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ? @          |
| رآن مجيد كي آيت ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تفسير كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>5</i> 🐵   |
| ىيامرض الموت ميں نكاح كرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(</b> (3) |
| رآن مجيد كي آيت ﴿ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبُتُ أَزْوَا جُهُمْ ﴾ كي تشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>;</i> 🟵   |
| لادکی شادی احجی جگه کرانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🟵 او         |
| ركوئى مالكن اپ غلام سے يہ كہ كميں تحقيد اس شرط برآزادكرتى ہوں كەتو بچھ سے شادى كر ليو كيا تعكم ب؟ ١٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | તાં 🟵        |
| ر آن مجيد كي آيت ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُ لِللَّهُ مَ ﴾ كي تفيير كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>i</i> 😌   |
| ر آن مجيد کي آيت ﴿ أُو أَكْنَاتُهُ فِي اَنْفُسِكُهُ ﴾ کي تفسير کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>i</i> 🟵   |
| بیا نفاس والی عورت پاک ہونے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b>     |
| اس والی عورت کا خاوند کتنے دن تک اس سے جماع نہیں کرسکتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🔂 نفا        |
| رآ دی کسی با ندی کوخریدے یا قیدی بنائے اور وہ حاملہ ہوتواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /i @         |
| ر کوئی عورت اپنے ہاتھ ہے کسی لڑکی کا پر د اُرکارت زائل کرد ہے تو اس پر کیا تا وان ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l 🙃          |
| آ دمیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہرا کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری لائی گئی تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,            |
| حشه کی کمائی کی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i ⊕          |
| رآ دی ایک بی عقد میں ایک باندی اور ایک آزاو مورت سے شادی کرے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| ا۔ آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ،اس سے شرعی ملا قات کی پھروہ مر گیا۔ پھراس بات پر گواہی قائم ہوگئ کہ وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | લ છ          |

| معنف ابن الی شیرمترجم (جلده ) کی پی از این                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اگر ولی کسی عورت کا نکاح کرائے کیکن وہ راضی نہ ہوالبتہ بعد میں راضی ہو جائے تو کیا تھم ہے؟                   |            |
| ایک مرتبہ بچے کا قرار کرنے کے بعداس کا اٹکارنہیں کرسکتا                                                      |            |
| ية مراً.<br>قرآن مجيد كي آيت ﴿إِذَا أَحْصِنَ ﴾ كي تغيير                                                      |            |
| حضرت بریرہ نظافیا کے شو ہر کے بارے میں کہوہ غلام تھے یا آ زاد؟                                               | €3         |
| حسن کس چیز کانام ہے؟                                                                                         |            |
| آ دی کا آ دی کے ساتھ اور عورت کاعورت کے ساتھ ایک لحاف میں لینتا درست نہیں                                    | €          |
| آدی اپی ماں یا بہن کے یہاں آنے سے پہلے اجازت طلب کرے                                                         | <b>⊕</b>   |
| کیا آدی اپی باندی کے پاس آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرے گا؟                                                   | <b>⊕</b>   |
| تر آن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا مُعْدَةَ النَّكَاحِ ﴾ كي تفسير كابيان                                   | <b>⊕</b>   |
| قرآن مجيدكي آيت ﴿واهجروهن في المضاجع ﴾ كاتفيركابيان                                                          | <b>⊕</b>   |
| دوران صحبت پرده کرنے کابیان                                                                                  | €          |
| یبودیه، نفرانیه یا فاحشہ کے دودھ سے رضاعت ثابت ہونے کا بیان                                                  | <b>(3)</b> |
| ایک عورت کودوسری عورت کے اوصاف اپنی خاوند کے سامنے بیان کرنا مکر دہ ہے                                       | <b>(:)</b> |
| اگرة دی نے اپنی باندی ہے جماع کیا پھراس سے شادی کرلی تورم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر جماع کرسکتا ہے . ۳۵۰ | €          |
| کسی کے پیام نکاح پر بیام نکاح نہ بھیجاجائے                                                                   | €          |
| زنا کی ندمت کابیان                                                                                           | <b>⊕</b>   |
| خصی آدی ہے شادی کرنے کابیان                                                                                  | <b>③</b>   |
| ا گر کسی آ دمی نے اپنی بٹی کی شادی کرائی پھر خاوند مر گیالیکن بٹی کو علم نہیں تھا                            | <b>(3)</b> |
| شب ز فاف کے دن آ دمی کا اپنی بیٹی کواس کے خاوند کے پاس لیے جانا                                              | €          |
| آ دى كا اپنى والده كى شادى كرا تا                                                                            | €          |
| آ دی اپنی بیٹی یا بہن کو پیار کر سکتا ہے۔                                                                    | <b>⊕</b>   |
| جن عورتوں کے خادند شہر میں موجود نہ ہوں ان سے مرد ملا قات کے لئے نہیں جاکتے                                  | <b>⊕</b>   |
| خادموں اور با ند یوں کے عوض شادی کرنے کا بیان                                                                | €}         |
| حچوٹی بچیوں کا بنا وَسنگھار کر کے مردوں کے سامنے آتا                                                         | €}         |
| تا پیندیده مردول سے عورت کی شادی کرا نا مکروہ ہے                                                             | €          |

|                | معنف ابن الي شيدمترجم (جلده) كي المستحد على المستحد على المستحد على المستحد عضامين                            |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ron            | ارضِ حرب میں شادی کرنا درست نہیں                                                                              | 3            |
| r09            | نا جائز نکاح آ دی کومصن نہیں بنا تا                                                                           | <b>&amp;</b> |
| ro9            | ن ب ال                                                                    | <b>⊕</b>     |
| rs4            | مردول کے لئے خلوق کا استعال کیسا ہے؟                                                                          | €            |
|                | if All the second of                                                                                          | €            |
| 77r            | بحا یا کا ہوگا                                                                                                | €            |
| myr            | ہے۔ ب<br>اگر کو کی شخص دشمنوں کی سرزمین میں چلا جائے تو کیااس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟                  | 3            |
| <b>777</b>     | با کرہ عور توں سے نکاح کی فضیلت                                                                               |              |
| ۳۲۵ <u>.</u> . | نکاح میں برابری کرنے کا بیان                                                                                  | €            |
| <b>٣</b> 11    | غيرت كابيان                                                                                                   | <b>⊕</b>     |
| ۳42            | جب لعان ختم كرديا جائ توبچه باپ كابى بوگا                                                                     | <b>③</b>     |
| ۳4A            | ا گر کو کی شخص کسی عورت ہے زنا کر بے تو کیااس کی بیٹی سے شادی کرسکتا ہے؟                                      | <b>③</b>     |
| رمی            | ایک آدمی نے سی عورت سے شادی کی ، پھروہ مرگیایا طلاق دے دی ، جبکداس آ دمی کی پہلے سے ایک بیٹی تھی ، کیا آ و    | <b>&amp;</b> |
| ۳۲۹            | كے بينے كے لئے اس لڑكى سے شادى كرما جائز ہے؟                                                                  |              |
|                | كَتَابُ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ |              |
| ۳۷۰            | طلاق سنت کیا ہے؟ پیطلاق کب دی جائے؟                                                                           | €            |
| ۳۲۳            | طلاق کامستحب طریقه کیا ہے؟                                                                                    | <b>(3)</b>   |
|                | حامله کو کیسے طلاق دی جائے گی؟                                                                                |              |
|                | اگر حالتِ حیض میں بیوی کوطلاق دے دیتو کیا حکم ہے؟                                                             |              |
| ۳۷۷            | جن حصرات کے نز دیک اس حیض کو بھی عدت میں شار کیا جائے گا                                                      | €            |
| ۳۷۷            | جن حضرات کے نز دیک حالب حیض میں دی مخی طلاق معتبر ہے                                                          | €            |
| r22            | اگر ہرطبر میں ایک طلاق دی تو عدت کا شار کب سے ہوگا؟                                                           | <b>③</b>     |
| ۵ س            | طلاق کے بعد بیوی ہے رجوع پر گواہ بنانے کا بیان                                                                | <i>(</i> -3  |

| معنف ابن الی شیرمترجم (طلده) کی                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اینے دل میں رجوع کرنے کا تھم                                                                                      |          |
| اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گر تو اس گھر میں داخل ہو کی تو تجھے طلاق ہے ، وہ اس گھر میں داخل ہو کی لیکن | 3        |
| آ دمی کو کمنی تھا تو اسے جب علم ہوتو رجوع پر گواہ بنانا ضروری ہے                                                  |          |
| جن حضرات کے نزد یک ایک نشست میں تین طلاقیں دینا مکروہ ہے، لیکن بیوا قع ہوجا ئیں گی                                | €        |
| جن حضرات کے نز دیک تمن طلاقیں دینے میں کوئی حرج نہیں                                                              | 3        |
| اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی کوایک جملے میں سویا ہزار طلاقیں دیں تو کیا حکم ہے؟                                     | €        |
| جس خص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ " تحصی ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق " تواس کا کیا حکم ہے؟                           | €}       |
| اگرایک آ دی نے کہا کہ''جس دن میں فلانی عورت ہے شادی کروں تو اسے طلاق''جن حضرات کے نز دیک اس جملہ                  | ₩        |
| کی کوئی هیشیت نہیں                                                                                                |          |
| اگرایک آ دی نے کہا کہ 'میں جس دن فلال عورت ہے شادی کروں اے تین طلاقیں' تواس کا کیا تھم ہے؟                        | (3)      |
|                                                                                                                   | <b>③</b> |
| ہوجاتی ہے                                                                                                         |          |
| اگر کسی آ دی نے کہا کہ میں جس عورت سے شادی کروں اسے طلاق اور کوئی وقت مقرر نہ کریے تو کیا تھم ہے؟ ٣٩٣             | (3)      |
| اگرکوئی مخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیتواس کا کیا تھم ہے؟                                         | (3)      |
| اگرايك آدى نے اپنى بيوى كودخول سے پہلے كہا كہ تجھے طلاق ب، تجھے طلاق ب، تجھے طلاق بتو كيا تقلم بي ٢٩٧ ٢٩٥         | €        |
| اگرآ دمی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں تو جن حضرات کے نزد یک ایک طلاق واقع ہوگی ۲۹۸               | 3        |
| اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے ، پھراہے ایک آ دمی ملے اور اس ہے بوچھے کہ کیاتم نے اپنی بیوی کوطلاق          | 3        |
| دے دی؟ ر، جواب دے ہاں دے دی ، پھرا یک اور آ دی ملے وہ بھی یہی سوال کرے تو آ دمی جواب دے کہ ہاں                    |          |
| دے دی تو کیا حکم ہے؟                                                                                              |          |
| اگرآ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تھے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق کب واقع ہوگی؟                                      |          |
| جوحضرات فرماتے ہیں کدا گر کسی مدت کومقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی                            | 3        |
| اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ عدت شار کر ہتواس کا کیا تھم ہے؟                                               | 3        |
| اگرایک آدی نے اپنی بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ 'عدت شارک' تو کیا تھم ہے                                              |          |
| اگرایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تخفی طلاق ہے عدت شار کر، تخفی طلاق ہے عدت شار کر ہو کیا تھم ہے؟ ٢٠٥٣            | €        |
| مجنون کی طلاق کا تھم                                                                                              | 3        |

| 4 | مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کی پیشتر می او بیشتر می این می ا         |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | ناقص العقل (معتوه) كي طلاق كاحتم                                                                                       |   |
|   | جس فخص کومُو ته (به ہوشی اور جنون کا دورہ) ہواس کی طلاق کا حکم کیا ہے؟                                                 | 6 |
|   | كيا مجنون اورمعتوه كاولى ان كى طرف سے طلاق ديسکتا ہے؟                                                                  | € |
|   | ا یے مجنون کے بارے میں کیا تھم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ بیا پی بیوی کو مارڈ الے گا؟                              | 3 |
|   | یچ کی طلاق کا تھم                                                                                                      |   |
|   | برسم نامی بیاری کے شکاراورالٹی سیدھی باتی کرنے والے کی طلاق کا تھم                                                     | 3 |
|   | نشے میں مبتلا شخص کی طلاق کا تھم                                                                                       | € |
| , | جن حضرات کے نز دیک نشے میں مبتلا مخص کی طلاق درست نہیں                                                                 | 3 |
|   | اگر کوئی شخص طلاق دینے کے بعد کہے کہ میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کوم اولیا تھا تو کیا تھم ہے؟               | 0 |
|   | اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی ہو شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟                                   |   |
| 1 | اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا حکم ہے؟                                           | ₩ |
| 1 | اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیراراستہ چھوڑ دیایا مجھے تھھ پرکوئی حق نہیں تو کیا حکم ہے؟                 |   |
|   | اگرکسی نے اپنی بیوی کوحالتِ حمل میں تمین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک<br>۔             |   |
|   | کسی دوسر کے مخص ہے شادی نہ کر لے                                                                                       |   |
|   | اگرکوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنی ہیوی کی طلاق لکھے تو کیا حکم ہے؟                                                         |   |
|   | اگرکسی نابالغ بچی کوطلاق دی گئی تو وہ عدت کیسے گز ارے گی ؟                                                             |   |
|   | اگرمرد کے نکاح میں انبی عورت ہو جے عدمِ بلوغت یا بڑھا ہے کی وجہ سے چیش نہ آتا ہوتو آ دمی اسے کیسے طلاق دے؟ ۲۲۱         |   |
| 1 | اگرایک آ دمی کی ایک سے زیادہ ہیویاں ہوں اوروہ کہ کئم میں سے ایک کوطلاق ہے، کسی کا نام نہ لے تو کیا حکم ہے؟ . ۲۲۱       |   |
|   | اگرآ دمی ان شاءالله که کرطلاق د کے لیکن اگر طلاق ہے ابتداء کرے تو کیا تھم ہے؟                                          |   |
| ı | طلاق میں اشتناء کا بیان                                                                                                | € |
|   | جن حضرات کے نز دیکے طلاق کے لئے مجبور کئے گئے خص کی طلاق نہیں ہوتی                                                     |   |
| - | جو حفرات مجبور کئے گئے شخص کی طلاق کو درست سمجھتے تھے ۔<br>                                                            |   |
|   | ایک آ دمی کی دو بیویاں ہو،وہ ایک کو نکلنے ہے منع کرے،لیکن دوسری بیوی نکلے جسے نکلنے ہے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ |   |
|   | و و نکل ہے جس کومنع کیا تھالہٰ ذاوہ کے کہا ہے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟<br>                          |   |
| ( | اگرایک شخص نے اپنی ہوئی ہے کہا کہ' اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا' 'تو کیا تھم ہے؟                                       | 3 |

|              | مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي المستخطف ابن الي شيرمترجم (جلده)                                               | Z.       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| •سوسم        | 6 1                                                                                                            |          |
| اسلما        | ا گرکو کی فخص دل میں بیوی کوطلاق دے دیو کیا تھم ہے؟                                                            | €        |
| ۲۳۲          | اً گرکوئی فخص اپنی بیوی کامعاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکردے ، پھروہ دوسرا آ دمی طلاق دے دیے تو کیا تھم ہے؟ ' | €        |
| ۱۳۳۲         | ا گرکونی شخص اپنی بیوی کامعاملہ اس کے سپر دکردے اوروہ خودکو طلاق دے دیے تو کیا تھم ہے؟                         | 0        |
|              | اگر کمی شخص نے اپنی بیوی کامعا ملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھرعورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا      | €        |
| د۳۵          | عَمْم ہے؟                                                                                                      |          |
| ٠44          | اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیار دیااوراس نے خود کواختیار کرلیا تو کیا حکم ہے؟                                | 3        |
| وسهم         | مرد کا بیوی ہے کہنا کہ' مجھے اختیار ہے' اور یہ کہنا کہ' تیرامعالمہ تیرے ہاتھ ہے' ایک جیسے ہیں                  | 0        |
| <b>ارار•</b> | اگرکوئی مخض اپنی بیوی کوافتیارد ہادرعورت اختیار تبول نہ کرے اور مجنس سے اٹھ جائے تو کیا تھم ہے؟                | 0        |
| ۲۳۳          | جوحفرات فرماتے ہیں کدعورت کے بولنے تک اسے اختیار رہے گالینی جب بات کی تو اختیار فتم ہوجائے گا                  | 0        |
| ۲۳۲          | اگر کوئی مخص بیوی کواختیارد ہے تو کیا بیوی کے اختیار کواستعال کرنے سے پہلے اختیار واپس لےسکتا ہے؟              | 0        |
| ۲۳۲          | ا گرکوئی مخف اپنی بیوی کوتین طلاق کا اختیار دے اور وہ ایک کو استعال کر لے تو کیا تھم ہے؟                       | 3        |
| ሌሌሌ          |                                                                                                                | (3)      |
| L L          | ا گر کوئی شخص اپنی بیوی کو قطعی طلاق دی تو کمیا حکم ہے؟                                                        | 3        |
| <b>ሶ</b> ሶአ  |                                                                                                                | €        |
| <u> </u>     | •                                                                                                              | 3        |
| <i>۳۵</i> ٠  |                                                                                                                |          |
| اه۳          |                                                                                                                |          |
|              | اگر کسی تخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو کیا حکم ہے؟                                             |          |
| rar          | ا گرکسی آ دمی نے اپنی بیوی کوکہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو جن حضرات کے نز دیک پیطلاق نہیں قتم ہے<br>میں کھیں ۔    | €}       |
| raa          | اگر کسی مخص نے کہا کہ میرے لئے ہرحلال حرام ہے تو کیا تھم ہے؟<br>تا ہم رہند:                                    | 3        |
| ۲۵٦          | ا گرکوئی مخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ہمہ کرد ہے تو کیا حکم ہے؟                                            |          |
| ۲۵۸          |                                                                                                                | <b>⊕</b> |
|              |                                                                                                                | (3)      |
| ٩۵٦          | کے بوجھ کے برابرطلاق ہے و کیا تھم ہے؟                                                                          |          |

| معنف ابن ابی ثیبه مترجم (جلده) کی کسی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا ک |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اگرایک آدی اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دے اور پھرا نکار کردے تو کیا حکم ہے؟                                       | 0        |
| ا كركوني شخص بيوى سے كوئى بات كرنا جا ہے كيكن غلطى سے بيوى كوطلاق كى كمات زبان سے نكال ديو كيا تكم ب؟ ١١٠٣      | 3        |
| ا اً كركوني شخص اپنى بيوى كوطلاق بائندد ئے چراس كى عدت ميں ايك اور طلاق دے دے تو كيا تھم ہے؟                    | €        |
| اگرایک غلام کے نکاح میں آزاد عورت اور آزادمرد کے نکاح میں بائدی ہوتو کتنی طلاقوں کاحق ہوگا؟                     | 3        |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں اور عدت کاعورتوں ہے ہے                                                | 0        |
| اگر کو کی شخص اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کرائے چھر باندی کو پچ دے تو جن حضرات کے نز دیک اسے بیچنا طلاق     | 3        |
| کے مترادف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |          |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ بیطلاق نہیں ہے،البتہ خرید نے والا اس وقت تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اسے طلاق نہ           | (3)      |
| دے دی جائے                                                                                                      |          |
| اگر کوئی شخص اپنے غلام کوشادی کی اجازت دی تو طلاق کاحق غلام کے پاس ہوگا                                         | 3        |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقاکی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کاحق آقاکو ہوگا اے                       | 3        |
| اگر عورت اپنے خاوندے پہلے اسلام قبول کرلے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اے                             | <b>③</b> |
| اگر کا فرکی کا فرہ بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو جن حضرات کے نز دیک ان کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی ۲۷۳     | <b>③</b> |
| اگر کسی کا فرکی بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا غاوندا سلام قبول کرنے ہے انکار کر دیے قر جن حضرات کے نز دیک     | <b>③</b> |
| یا یک طلاق کے تھم میں ہے                                                                                        |          |
| اگرمسلمان ہونے والیعورت کا غاونداس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو جن حضرات کے نز دیک وہ رجوع کا                 | €}       |
| زیاده حقدار ہے                                                                                                  |          |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا                                                               | 3        |
| اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو کیا      | ₿        |
| حکم ہے؟                                                                                                         |          |
| جن حضرات کے نز دیک مبارا ق ( لیعنی خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے بری ہونا ) طلاق ہے                                |          |
| جو حفزات فرماتے ہیں کہ ہرجدائی طلاق ہے                                                                          | <b>③</b> |
| اگر کسی باندی کوآ زاد ہونے کے بعداختیار دیا جائے اور وہ اپنے نفس کواختیار کرلے تو کیا تھم ہے؟                   | <b>③</b> |
| اگر کوئی مخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو چاہے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟                                             | 0        |
| اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو کیا تھم ہے؟                                         | 3        |

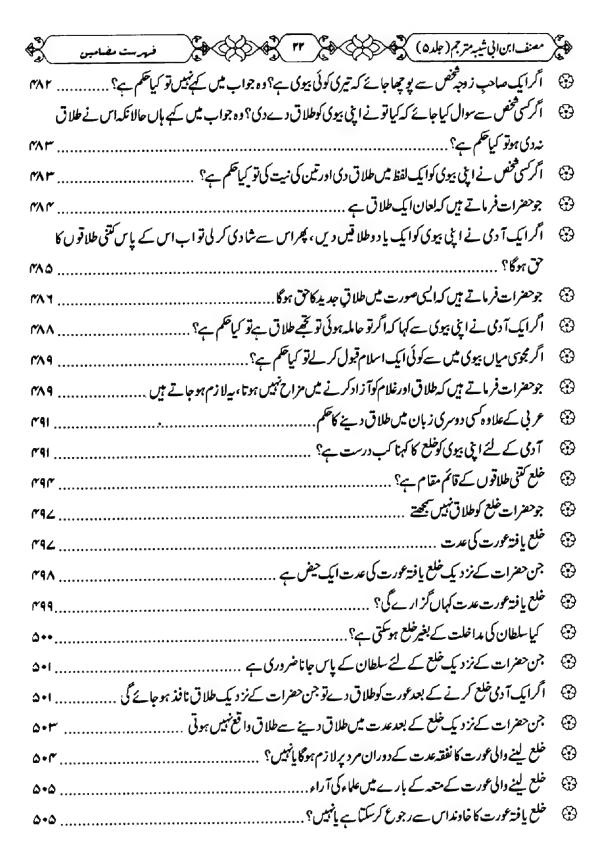

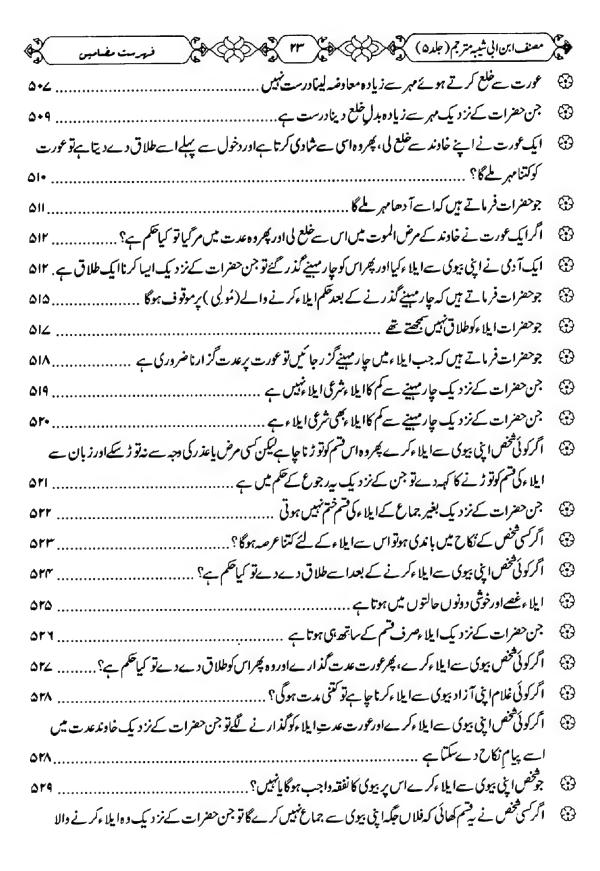



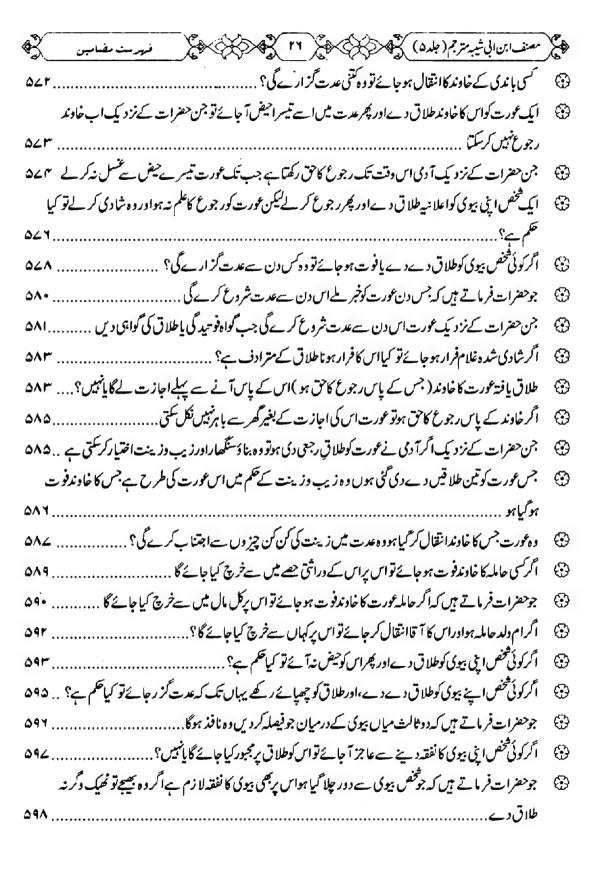

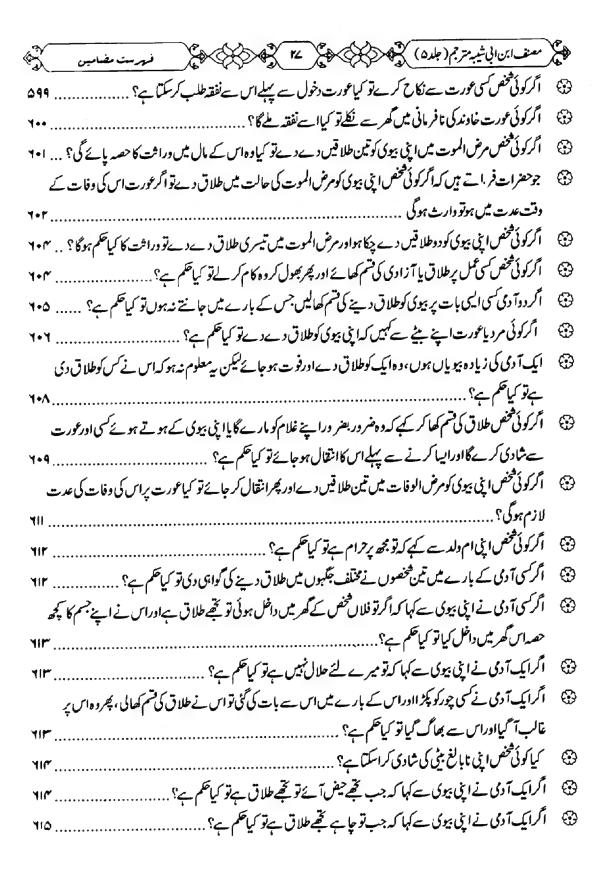



| معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلم الم |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ہوجائے اورطلاق کے بارے میں ایک مرداور ایک عورت گواہی دین تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| اگرایک آدمی نے بیشم کھائی کداگراس نے اپنے بھائی ہے بات کی تواس کی بیوی کوتین طلاق تو کیا حکم ہے؟ ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
| بغیر کی وجہ کے طلاق دینا جن حضرات کے نز دیک ناپسندیدہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   |
| اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق کر کے اپنی بیوی کوطلاق دینے کی قتم کھائے اور پُھردونوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| اگرایک آدی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے خلع کی ، حالانکہ اس نے خلع نہ کی ہوتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| آ زادعورت کو بچے کودودھ بلانے پرمجبور کیا جائے گایانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   |
| عورت كأتهريد لنے كے احكامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| اگرایک آ دمی نے دوسرے آ دمی ہے کہا کہ اگر تونے بیلقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کوطلاق اورا تنے میں ایک بلی آئی اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| لقمه كو كھا كئي تو كيا حكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کے نام خط لکھااوراس میں اسے طلاق کااختیار دیااس نے خطرپڑ ھالیکن کوئی بات نہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3) |
| توكيا حكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| اگر کوئی غلام طلاقی رجعی دے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3) |
| اگر کوئی مخص عدت گز رجانے کے بعدر جوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| ا گرکسی آ دمی کے بارے میں دو مخص گواہی دیں کہاس نے اپنی بیوی کوطلا تی دے دی ہے پھر قاضی ان دونوں کے درمیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   |
| جدانی کرادے،اس کے بعدد دنوں گواہوں میں ہے ایک اپنی گواہی ہے رجوع کرلے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پردی ہے تورجوع بھی پوشیدہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3) |
| اگرایک آدی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھروہ مرگیا تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2) |
| ا گر کسی خلع لینے والی عورت نے اپنے خاوند پر طلاق کی شرط لگائی تو اس کواس شرط کا حق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| مکا تبه با ندی کی طلاق کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| اگرا کی عورت اپنی عدت میں شادی کر لے چھران دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے تو نفقہ کس پرواجب ہوگا؟ ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ا گرکوئی عورت یامردز نا کاارتکاب کریں اورا سے سنگ ارکردیا جائے تو کیا دوسرے کے لئے میراث ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| اگر کسی مرد نے اپنی نابالغ بیوی پر تہمت لگائی تو کیاوہ لعان کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ا یک آ دمی نے کسی عورت ہے اس شرط برشادی کی کہ عورت کا معاملہ آ دمی کے ہاتھ میں ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}  |

| معنف این الی شیرمترجم (جلده) کی گیاری که مین مین مین مین که کی کار مین مین کی کی کار مین کی کی کار مین کی کی ک |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اگرایک آدمی نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو جا ہے تو تجھے طلاق ہے، اس کا کیا تھم ہے؟                              | €        |
| اگر آ دی نے ایک عورت سے عدت میں شادی کی پھراہے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟                                       | 3        |
| اگرمیاں بوی کسی آ دمی کو ثالث بنا کمی اور پھرر جوع کرلیں تو کیا تھم ہے؟                                        | <b>③</b> |
| لعان کی کیا کیفیت ہے؟                                                                                          | 3        |
| اگرکونی شخص کسی حاملہ بیوی کوطلاق دے اور پھروہ بچے کوجنم دے دے تو کیا تھم ہے؟                                  | 3        |
| غلام اگر طلاق دیتواس پرمتعه لا زمنهیں                                                                          | 3        |
| اگر کوئی شخص خواب میں طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟                                                                | 0        |
| اگر کسی آ دمی کی چار بیویاں ہوں اوران میں سے ایک دار الحرب چلی جائے تو کیا تھم ہے؟                             | 3        |
| اگرایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلا شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اس کے بعد وہ گھر گر گیا  | 3        |
| توکیا تھم ہے؟                                                                                                  |          |
| طلاق دینے کی اجازت کا بیان                                                                                     | 3        |
| جن حضرات نے طلاق اور خلع کو مکر وہ قرار دیا ہے                                                                 | <b>③</b> |
| خلع ملب کرنے کی ناب ندیدگی کابیان                                                                              | 3        |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿للرجال عليهن مدجة ﴾ كي تفيير                                                                 | €        |
| اگرایک آ دمی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے شاد ئ کرے اوراس سے کہا جائے کہ اس کو طلا ق دے دیے تو                | 3        |
| کیا حکم ہے؟                                                                                                    |          |
| عورتوں کے ساتھ ہمدر دی کرنے کابیان                                                                             | 3        |
| اگرنامکمل بچه پیدا ہوجائے تو کیاعدت مکمل ہوجائے گی؟                                                            | <b>③</b> |
| اگردوآ دمیوں کاکسی معاملے میں اختلاف ہوجائے اور ہرایک اپنی بات کوئل کیے تو کیا حکم ہے؟                         | 3        |
| اگركوكي شخص اپنى بيوى سے كہ كر تخصے ايك سال تك طلاق ہے تو كيا تھم ہے؟                                          | 3        |
| عورت کااپنے خاوند کی وفات پرسوگ منانا                                                                          | ₩        |
| جو حضرات سوگ کے قائل نہ تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |          |
| عورت کی شرمگاہ اس کے پاس امانت ہے                                                                              |          |
| حيض كي مدت كابيان.                                                                                             |          |



### (۱) فِي التَّزُويةِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ جوحفرات نكاح كاحكم اوراس كى ترغيب ديا كرتے تھے

حَدَّقَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةً ، قَالَ : اللهِ ( ١٦١٥٢) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ مَيْمُون أَبِى المُغَلِّسِ ، عَنْ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمُّ يَنْكِحُ فَلَهُم يَنْكِحُ فَلَيْسَ مِناً. (ابوداؤد ٢٠٢ عبدالرزاق ١٠٣٧) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمُ يَنْكِحُ فَلَهُم يَنْكِحُ فَلَهُم يَنْكِحُ فَلَهُم يَنْكُونُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرْافَقُونَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرَافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرَافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرْافَقَ اللهُ مَرَافَقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَلْكُمُ عَلَيْهِ وَسُولَ الللهُ مَرْافَعَتُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

( ١٦١٥٢) حَلَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَثُلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا. (مسلم ١٠٢٠- احمد ١/ ١٧١) ( الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَثُلُ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا. (مسلم ١٠٠٠- احمد ١/ ١٧١٥) ( ١٢١٥٣) حضرت معد ولي في فرمات على مرسول الله مَوْقَعَ أَلَيْ عَصْرت عَمَّانِ بن مظعون ولي ويغير شادى كر بنے منع فرمایا۔ اگر آپ انہیں اجازت دے دیے تو ہم اپ آپ وضی کر لیتے۔

( ١٦١٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبُدِ اللهِ بِمِنَّى ، فَلَقِيهُ عُنْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنُهُ ، فَقَالَ له عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا أُزَوِّجُك جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُك فَلَقِيهُ عُنْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنُهُ ، فَقَالَ له عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا أَزُوِّجُك جَارِيةً شَابَّةً لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً. (بخاري ٥٠٦٥ مسلم ١٠١٨)

( ١٦١٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ ، فَإِنَّهُ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (بخارى ٥٠٢٧ـ مسلم ١٠١٩)

(۱۲۱۵۵) حضرت عبداللہ دی فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَائِفَقَعَ نے ارشاد فر مایا کہ اے نو جوانوں! تم میں جوشادی اوراس کے متعلقات پر دسترس رکھتا ہوا ہے جائے دائی ہے۔ جوخص متعلقات پر دسترس رکھتا ہوا ہے جائے کہ شادی کر لے، کیونکہ شادی نگاہ کو جھکانے والی اور شرمگاہ کو پا کیزہ بنانے والی ہے۔ جوخص شادی کی طاقت ندر کھتا ہووہ مستقل روزہ رکھے کیونکہ بیروزہ گنا ہوں کے مقابغے میں ڈھال بن جائے گا۔

( ١٦١٥٦ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيّ : عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ،

و كَانَ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالٌ : زَوِّجُونِي فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنُ لَا أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا.

(۱۷۱۵۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت شداد بن اوس کی بینائی ختم ہوگئ تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میری شادی کرادو۔ کر میں مار میں میں میں نور میں ان کو تقریب میں اور اللہ میں میں اور اللہ میں میں میں میں میں میں میں اور اللہ

كيونكدرسول التدمَلِينَ عَيْنَ أَنْ مِحْصِنْ فِي عَصِينَ فِي مَا لَي تَقَى كه مِن الله تعالى سے اس حال ميں ملاقات نه كروكه ميں شادى شدہ نه وں -

( ١٦١٥٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ :زَوِّجُونِي إِنِّي أَنِي أَكُرَهُ أَنْ ٱلْقَي اللَّهَ أَعْزَبًا.

(۱۷۱۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت معاذر ہی ہے اپنی مرض الوفات میں فرمایا کہ میری شادی کرادو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ ہے بغیر نکاح کی حالت کے ملنا پینز نہیں کرتا۔

( ١٦١٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :قَالَ لِى طَاوُوسٌ : لَتَنْكِحَنَّ ، أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لَا بِي الزَّوَانِد :مَا يَمْنَعُك مِنَ النَّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ ، أَوْ فُجُورٌ.

(۱۶۱۵۸) حضرت ابراہیم بن میسر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے مجھ سے فرمایا کہ یا تو نکاح کرلوور ندمیں تنہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت عمر ڈٹاٹنز نے ابوالز واکد ہے کہی تنی کہ تنہیں نکاح سے یا تو کمزوری نے روکا ہے یا بدکاری نے۔ ( ١٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ.

(١٦١٥٩) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جوان کی عبادتیں اور قربانیاں بغیر نکاح کے کامل نہیں ہو عثیں۔

( ١٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِى الْحَكَمِ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :لَوْ لَمُ أَعِشُ أَوَ لُو لَمَّ أَكُنْ فِى الدُّنِيَا إِلَّا عَشْرًا لَآخَبَبْت أَنْ يَكُونَ عِنْدِى فِيهِنَّ امْرَأَةً.

(۱۲۱۷۰) حضرت ابن مسعود جھائیٹر فر ماتے ہیں کہا گر مجھے دنیا میں صرف دس دن زندہ رہنا ہوتو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی یبوی ہو۔

( ١٦١٦١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ.

(۱۲۱۲) حضرت عروہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَافِقَةَ نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی وجہ ہے تہ ہیں مال ملے گا۔

( ١٦١٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : قَالَ عُمَّرُ ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَانَة. (١٦١٦) حضرت عمر وليُ فرمات بين كمثادى كرك مال كي اميدر كو-

( ١٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمُ يُرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلَ النَّكَاحِ. (بيهقى ٤٨)

(۱۷۱۷۳) حضرت طاوَس ویشین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹونٹیٹی نے ارشاد فر مایا کہ محبت کرنے والوں کے لئے نکاح جیسی کوئی جزنہیں۔۔

( ١٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللهِ قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عن أَبى إسحاق ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةً لَأَحْبَبُت أَنْ يَكُونَ لِى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةً.

(۱۶۱۶۳) حفزت ابن مسعود جھنٹو فر ماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں صرف ایک رات زندہ رہنا ہوتو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی ہوی ہو۔

( ١٦١٦٥) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَسْتَخْصِى ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الْأَجَلِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ اللهِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

(بخاری ۱۱۵- مسلم ۱۱)

(١٦١٧٥) حفرت عبدالله دين فرمات ميں كه بم نوجوان حضور مَؤَفَظَةً كے پاس تقے، بم نے عرض كيا اے الله كے رسول! بم

ا پی مردانہ خواہشات کوختم نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایانہیں۔ پھرآپ نے اس بات کی رخصت دی کہ ہم کسی کپڑے کے بدلے عورت سے ہمیشہ کا نکاح کرلیں۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی (ترجمہ)اے ایمان والو!اپنے او پراللہ تعالیٰ کی طلال کردہ پاکیزہ چیزوں کوحرام نہ کرو۔

(١٦١٦٦) حَلَّانَنَا صَاحِبٌ لَنَا يُكُنَّى بِأَبِى بَكُو قَالَ : حَلَّانَنَا ابْنُ هِشَامِ اللَّسْتَوَانِيُّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ الْكَبْتُلِ. (ترمذى ١٠٨٢- احمد ٥/ ١٤) الْحَسَنِ ، عَنُ سَمُرَةً : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ النَّبَتُلِ. (ترمذى ١٠٨٢- احمد ٥/ ١٤) (المُحَسَنِ ، عَنُ سَمُرَةً : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ النَّبَتُلِ . (ترمذى ١٠٨٢- احمد ٥/ ١٤) (المُدَيَّزُ النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

## (٢) من قَالَ لاَ نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٌّ ، أَوْ سُلْطَانٍ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہولی پاسلطان کے بغیرنکا جنہیں ہوتا

( ١٦١٦٧) حَلَّاتُنَا مُعَاذٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزَّهْرِ فَى ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحُهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابِ مِنْهَا ، فَإِنَ اشْنَجَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (ابوداؤد ٢٠٤٢ ـ احمد ٢/ ١٦٥)

(۱۲۱۷) حضرت عائشہ ٹکا ہند نا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللہ عَلَیْ اَرشاد فر مایا کہ جسعورت نے ولی یا سر پرستوں کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس کے خاوند نے اس سے نفع اٹھایا تو عورت کوا تنا مہر ل جائے گا جس قدراس نے نفع اٹھایا۔ اگر ولیوں کا اختلاف ہوجائے تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔

( ١٦١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَد أَنَّ عُمَر رَدَّ ينگاحَ الْمُرَأَةِ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيُّهَا.

(۱۶۱۲۸) حفزت عبدالرحمٰن بن معبد فَرماتے ہیں کہ حفزت عمر اُڈاٹھ نے عورت کے ولی کی اجازت کے بغیر کئے گئے نکاح کورد کردیا تھا۔

- ( ١٦١٦٩ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ.
  - (١٦١٦٩) حفرت عمر والله فرمات بين كدولي كي بغير تكاح نبيس موتار
- ( ١٦١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَ فِى النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.

(۱۲۱۷) حفرت علی فرماتے ہیں کہ بغیرولی کے نکاح کے معاطم میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بخت حضرت علی جھٹڑ تھے۔وہ ایسا کرنے پر مارا کرتے تھے۔

( ١٦١٧١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِقَى ، أَوْ سُلْطَان مُرْشِدِ.

(۱۲۱۱) حفرت ابن عباس مئ دين فرمات بين كدولي يتمجهدارسلطان كے بغير نكاح نبيس موتا۔

( ١٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا عُنْكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَشَاهِكَيْنِ.

(۱۲۱۷۲) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کہ دلی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِقً.

(۱۲۱۷۳)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِقٌ ، أَوْ سُلْطَانِ.

(۱۲۱۷ ) حفرت حسن فر ما یا کرتے تھے کہ ولی یا سلطان کے بغیر نکا نہیں ہوتا۔

( ١٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلُطَانُ.

(۱۲۱۷۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت ہے ہی منعقد ہوگا اگر کوئی ولی نہ ہوتو سلطان اس کاولی ہے۔

( ١٦١٧٦ ) حَدَّثَنَّا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(۱۷۱۲) حضرت ابراہیم سے بھی یونمی منقول ہے۔

( ١٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بُنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيُّهَا ، وَإِنْ نَكَحَتُ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانِ.

(۱۶۱۷) حضرت عمر نزایش فرّ ماتے ہیں کہ عورت خواہ دس مرتبہ نکاح کریّے اس کا نُکاح ولی کی اجازت سے یا سلطان کی اجازت ہے ہی ہوگا۔

( ١٦١٧٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلَيْ ، فَالَ : الْحَسَنُ السُّلُطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۷۱۷) حضرت حسن بیشید اور حضرت ابن سیرین بیشید سے سوال کیا گیا کہ آگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہوتو اس کا ولی کون ہوگا؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ سلطان اور حضرت ابن سیرین بیشید نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ۔

- ( ١٦١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعَبِيِّ قَالَا : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- (۱۲۱۷۹) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتا اوراس کا ولی اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرے گا۔
- ( ١٦١٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُتِىَ عُمَرُ بِامُرَأَةٍ قَدُ حَمَلَتْ ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِى بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّى وَأُخْتِى ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ :لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِقٌ.
- (۱۲۱۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو کے پاس ایک حاملہ عورت لائی گئی۔اس نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھ سے شادی کی ہے۔خاوند نے کہا کہ میں نے اپنی مال اورا پنی بہن کو گواہ بنا کراس سے شادی کی تھی۔حضرت عمر دلائٹو نے دونوں میں فرنت کروائی اوران سے حدکوسا قط کردیا اور فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر زکاح نہیں ہوتا۔
- ( ١٦١٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ .
  - (۱۲۱۸) حضرت علی شاشی فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔
- ( ١٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (احمد ١/ ٢٥٠ ـ ابن ماجه ١٨٨٠)
- الم المالة) حفزت عائشہ تؤی مذہ نوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دلی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی سلطان ہے۔
- ( ١٦١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَى عَدْلٍ وَبِصَدُقَةٍ مَهُ أُزِمَةٍ وَشُهُودٍ وعَلَانِيَةٍ.
- (۱۲۱۸۳) حضرت حسن پیشیز فر ماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر ، دوعا دل گواہوں کے بغیر ،معلوم صدقہ یعنی مہر کے بغیر اور علانیہ ''محواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
- ( ١٦١٨٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ يَعْنِى لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيُو أَمُلُ اللَّامِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَجُلاً يُكَلِّمُ لَهَا أَيْرَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جَيرَانِهَا ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَالْقَاضِى ؟ فَالَ : فَالْقَاضِى ؟ قَالَ : فَالْقَاضِى الْأَوْمِنِي رُخُصَةً.
- (١٧١٨٣) حضرت معتمر كے والد كہتے ہيں كدميں نے حضرت حسن سے سوال كيا كدا كر كسى لاكى كاكوئى ولى نہ ہواوركوئى فخض اسے

نکاح کاپینام بھیج تو کیا اس لڑکی ہمایہ اس کا نکاح کرواسکتا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ وہ آمیر وقت ہے کہا گہا کہ اگر وہ اس کی دسترس نہ رکھتی ہوتو؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی آدمی کے ذھرت حسن نے کہا کہ اگر وہ اس کی دسترس نہ رکھتی ہوتو؟ انہوں نے فرمایا کہ بیس اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ بیس نے کہا کہ کیا قاضی اس کا نکاح کہا گہ ہیا تاضی اس کا نکاح کراسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس صورت بیس قاضی کراسکتا ہے۔ البتہ حضرت حسن نے قاضی کے لئے رفصت رکھی۔ کراسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس صورت بیس قاضی کراسکتا ہے۔ البتہ حضرت حسن نے قاضی کے لئے رفصت رکھی۔ ( ۱۹۸۵) حَدَّثُنَا عَفَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ذِیَادٍ قَالَ : إِذَا اتّفَقَ الْوَلِیُّ وَالْاَمُ قَرْجَا ، وَإِن الْحَلَقَ فَالْوَلِیُّ وَالْاَمُ

(۱۶۱۸۵) حفرت َ یا دفر ماتے میں کہ جب ولی اورلڑ کی کی ماں کا اتفاق ہو جائے تو دونوں اس کی شادی کرادیں اورا گراختلاف ہوتو ولی کا قول معتبر ہوگا۔

( ١٦١٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (ابوداؤد ٢٠٧٨ ـ احمد ٣٩٣)

(۱۲۱۸۲) حضرت ابو بردہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِرَّشِیَّ بِنَے ارشاد فر مایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٨٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ :أَذْنَى مَا يَكُونُ فِي النَّكَاحِ أَرْبَعَةٌ :الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ.

(١٦١٨٤) حضرت ابن عباس بن ومن فرمات بيس كه تكاح ميس كم ازكم جارافراد مون جامكين: شادى كران والا ،شادى كرف والا اوردو كواه -

( ١٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ.

(١٧١٨٨) حضرت ابوبرده والخفي سے روايت ہے كدرسول الله مَرْفَظَةَ فَي فرمايا كدولي كى اجازت كے بغير تكاح نبيس موتا۔

( ١٦١٨٩ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ.

(١٦١٨٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹیزنے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ ایک آدی کو لے کر گئے اور ولی ایک آدمی کولے کر آبا۔

( ١٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النَّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ. (۱۲۱۹۰) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ نکاح میں کم از کم چارآ دمی ضرور ہوں: شادی کرنے والا ،شادی کرانے والا ، دوگواہ۔

# (٣) في المرأة إذا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

## اگرکوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلے تو کیا حکم ہے؟

( ١٦١٩) حَذَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ :جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكُبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَومِ غَيْرِ وَإِلِيَّهَا ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا ، قَالَ :فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۱۹) حفرت عکرمہ بن خالد پر بیطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک راستے ہیں مختلف قافلے جمع ہوئے ۔ ان میں ایک ثیبہ عورت نے اپنا معاملہ اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسر ہے مخص کے حوالے کیا کہ وہ کسی سے اس کی شادی کرادے۔ اس نے کسی آ دمی ہے اس کی شادی کرادی۔ جب حضرت عمر ڈواٹنڈ کو خبر ہوئی تو انہوں نے نکاح کرنے والے اور نکاح کروانے والے کوکوڑا مارا اوران کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٦١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسْنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَجَازَهُ الْأُولِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۲۱۹۲) حضرت سعید بن میتب ویشید اور حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کداگر کسی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا تو ان کے درمیان جدائی کروادی جائے گی ۔حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کداگر اولیاءا جازت دے دیں تو پھر جائز ہے۔

( ١٦١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْمَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِكَّ فَسَكَّتَ ، وَسَأَلْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، فَقَالَ : لاَ يَجُوزُ.

(۱۲۱۹۳) حفرت مصعب پیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشینے سے سوال کیا کہ کیاعورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرسکتی ہے؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے حضرت سالم بن ابی الجعد پیشین سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں۔

( ١٦١٩٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان عن هِشَاهٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِكِّى ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ.

(۱۲۱۹۳) حضرت ابن سیرین بیشید فر ماتے ہیں کہ جب ولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت کا نکاح کرایا گیا ، بھرولی نے اجازت دے دی تواس کا نکاح ہوگیا۔

( ١٦١٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ بَكْرٍ قَالَ :تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِكَّ وَلَا بَيْنَةٍ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجُلَدَ مِنَةً ، وَكَتَبَ إلَى الْأَمْصَارِ ، أَيْنَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِكَى فَهِىَ بِمَنْزِلَةِ الزَّازِيَةِ. (۱۲۱۹۵) حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ ایک عورت نے ولی کی اجازت اور گواہی کے بغیر نکاح کیا تو حضرت عمر دہاتئ کی طرف اس بارے میں خطالکھا گیا تو حضرت عمر ڈڈاٹٹو نے جواب میں لکھا کہ اسے سوکوڑے مارے جا کیں گے۔ پھر آپ نے سب شہروں میں خط کھا کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ زانیہ کی طرح ہے۔

( ١٦١٩٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ ، فَرُدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ :الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلُطَانُ.

(۱۲۱۹) اہل جزیرہ کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹین سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کسی عورت کی شادی کرائی جبکہ اس مرد کے علاوہ اس کا کوئی اور قریب کا ولی بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹین نے اس نکاح کومستر دکر دیا اور فرمایا کہ مبلات ولی کا ہے بھر سلطان کا۔

### (۷) باب من أجازة بِغَيْرِ وَلِيَّ وَكُمْ يُفَرِّقُ جن حضرات كنز ديك بغيرولي كنكاح كي صورت ميں مياں بيوى ميں جدائى نہيں كرائى جائے گى

( ١٦١٩٧) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أُمِّهِ ، عَنُ بَحَرِيَّةَ بِنْتِ هَانِيءٍ قَالَتُ : تَزَوَّجُت الْقَعْفَاعَ بُنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِى وَجَعَلَ لِى مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِى لَيْلَةً فَبَاتَ ، فَوَضَعْت لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحُ وَهُوَ مُنَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ، فَقَالَ لِى : فَضَحْتِنِى ، فَقُلْتُ لَهُ : مِثْلِى يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِى مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ : أَذَخَلْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النَّكَاحَ.

(۱۲۱۹۷) حفرت بحریہ بنت ہائی ، فرماتی ہیں کہ میں نے قعقاع بن شور سے شادی کی۔ انہوں نے بجھے سونے کا زیور دیا کہ وہ میرے پاس ایک رات گذاری۔ میں نے خلوق کا ایک برتن ان کے پاس رکھا۔ صبح ان میرے پاس ایک رات گذاری۔ میں نے خلوق کا ایک برتن ان کے پاس رکھا۔ صبح ان کے کپڑوں پر خلوق خوشبوگی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہتم نے اس خوشبوکی وجہ سے میری رسوائی کا سامان کردیا کہ اب اس شادی کا سب کو پہتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مجھ جیسی ہے کوئی راز رہ سکتا ہے؟ پھر میرے دیباتی والد آئے اور قعقاع بن شور کو حضرت علی دوائی خاتم ہے۔ حضرت علی دوائی نے تعقاع سے کہا کہ کیا تم نے اپنی بیوی سے دخول کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس ۔ اس پر حضرت علی دوائی فیاح کو جائز قرار دیا۔

( ١٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ :سَأَلْتُ مُوسى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَقَالَ :يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزُويجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.

(١٦١٩٨) حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مویٰ بن عبداللہ بن پزیدے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

کہ بغیرولی کے عورت کی شادی کرانا جائز ہے۔

( ١٦١٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُالاَّعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِئَ، عَنِ الْمُوَأَةِ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِنَّى، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كُفُوًّا جَازَ. (١٢١٩٩) حضرت معمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے سوال کیا کہ کیا عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر خاوند ہیوی کا کفوء ہوتو جائز ہے۔

( . ١٦٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا كَانَ كُفُوًّا جَازَ.

(۱۷۲۰۰) حضرت فنعمی فرماتے ہیں کدا گر کفوء ہوں تو جائز ہیں۔

( ١٦٢.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ الأَوْدِيِّ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَنْكُحَتُهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا.

(۱۶۲۰۱) حضرت علی جی شخونے بغیر ولی کے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا اور فر مایا کہ اس کی ماں اس کی اجازت ہے اس کا نکاح کرائنگ ہے۔

( ١٦٢.٢) حَدَّثَنَا سَلَامٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِى خَطَيَنِى فَرَدَّهُ أَبِى وَزَوَّجنِى وَأَنَا كَارِهَةً ، النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إنِّى أَنْكُخْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِى فَانْكِحِى مَنْ شِنْتِ. (عبدالرزاق ١٠٣٠٣)

(۱۹۲۰۲) حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن فرماً تے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک مِلْفَظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میرے چھازاد بھائی نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجالیکن میرے والد نے اس رشتے کورد کردیا اور میری شادی الی جگہ کرادی جہاں مجھے پندنہیں ۔حضور مِلِفظَةَ نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے اس بارے میں سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح کرایا ہے اور اس کے لئے خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ نبی پاک مِلِفظَةَ نے مجھے نے مایا کہ تیرا نکاح نہیں ہوا، جا دَاور جس سے جا ہونکاح کرلو۔

( ١٦٢.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّع بُنَ يَزِيدُ الْأَنْصَارِيَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكُحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَآتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَخُطِبَتُ فَنكَحَتُ أَبَا لُبَابَةَ بُنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتُ ثَيْبًا. (بخارى ١٣٥٥ـ ابوداؤد ٢٠٩٣)

(۱۷۲۰۳) حفرت عبدالرحلن بن يزيدانسارى اور مجمع بن يزيدانسارى فرماتے بي كه خذام تامى أيك آدمى نے اپنى بينى كى شادى كرائى۔ اس لاكى نے اپنے والد كرائے ہوئے تكاح كونا پسند كيا۔ وہ رسول الله مَرْافِظَةَ کے پاس حاضر ہوئى اور سارى بات

هي مسنف ابن ابي شيبرسترجم (جلده) کي ۱۳ که کان اب النکاع

کاذکرکیا۔حضور مُطِّفَظَةً نے اس کے والد کے نکاح کومستر دکردیا۔ پھر اس کے نکاح کے پلیام آئے اور انہوں نے ابولبابہ بن عبدالمنذ رہے نکاح کرلیا۔راوی کیلی بن سعید فرماتے ہیں کہ وہ ثیبتھیں۔

( ١٦٢.٤) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَالِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ الْمُنْذِرَ بُنَ الزَّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَالِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ : أَى عِبَادَ اللهِ ، أَمِثْلِى يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُّرُاغَبُ ، عَنِ الْمُنْذِرِ.

(۱۹۲۰۴) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں نیٹونا نے هصه بنت عبدالرحمن بن ابی بحر کی شادی منذر بن زبیر سے
کرادی۔اس وقت ان کے والدعبدالرحمٰن غائب تھے۔ جب حضرت عبدالرحمٰن واپس آئے تو بہت غصے ہوئے اور فرمایا کہا ہے اللہ
کے بندو! کیا میرے جیسے محض اس قابل ہیں کہان کی بیٹیوں کے بارے میں اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کیا جائے؟ اس پر حضرت
عائشہ میں شاخت عصد میں آئیں اور فرمایا کہ کیا منذر جیسے لوگوں سے اعراض کیا جاسکتا ہے؟

( ١٦٢.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : رُفِعَتْ إِلَى عَلِمَّى الْمُوَأَةُ زَوَّجَهَا خَالُهَا وأمها ، قَالَ :فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ ، قَالَ :وَقَالَ سُفُيانُ :لاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ ، وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ صَالِح :هُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ.

(۱۹۲۰۵) خضرت ہزیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی دولتو کے پاس ایک الیی عورت کا مقدمہ آیا جس کے ماموں اور اس کی ماں نے اس کی شادی کرادی تھی۔ حضرت علی جولتو نے اس کے نکاح کو جائز قر اردیا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہیں کے نکاح کو جائز قر اردیا۔ حضرت علی جولتو نے اس نکاح کو جائز قر اردیا تو وہ ولی میں۔ حضرت علی جولتو نے اس نکاح کو جائز قر اردیا تو وہ ولی کے درجہ میں تھے۔

( ١٦٢.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِثٌى إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِكَّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ.

(۱۷۲۰۱) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو کے پاس ایک ایسے تھی کا مقدمہ آیا جس نے ولی کی اجازت کے بغیر کس سے شادی کی اوراس سے دخول بھی کیا۔ حضرت علی جائٹو نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔

(٥) من قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيدِ الرَّجُلِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کسی عورت کی شادی نہیں کراسکتی بلکہ نکاح کروانے

#### کااختیارمردوں کوہے

( ١٦٢.٧ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النّسَاءِ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرّجَالِ.

(١٦٢٠٤) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکاح کرانے کا اختیار عورت کونبیں بلکہ یہ اختیار مرد کو ہے۔

( ١٦٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيس ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسَة ، قَالَتُ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِى أَخِيهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتُ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتُ ، فَإِذَا لَمْ يَنْقِى إِلَّا النِّكَاحَ قَالَتُ : يَا فُلاَنُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ.

(۱۹۲۰۸) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ مڑی نشائظ بھٹیں کہ ان کے بھائی کے بچوں میں سے کوئی نوجوان کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے توان کے درمیان پر دہ کرویتیں اور بات کرتیں۔اور جب نکاح کے علاوہ کوئی صورت نہ بچتی تو فرما تیں اے فلاں!ان کا نکاح کرادو کیونکہ عورتیں نکاح نہیں کراسکتیں۔

( ١٦٢.٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ

(١٦٢٠٩) حفرت ابو بريره والتي فرمات بيل كمورت ورت كي شادي نبيل كراستي \_

( ١٦٢١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ .

(۱۹۲۱) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ عورت عورت کی شادی نہیں کراسکتی۔

( ١٦٢١١ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُزُوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمُ تُزُوِّجُهَا.

(۱۹۲۱۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ عورت اپنی باندی کی شادی کراسکتی ہے، جب وہ اسے آزاد کردیے تو اس کی شادی نہیں کراسکتی۔

( ١٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، يَعْنِى الْخِطْبَةَ وَلَا تُنْكِحُ.

(۱۹۲۱۲) حضرت علی جھانو فرماتے ہیں کہ عورت پیغام نکاح کے وقت حاضر نہ ہوگی اور نہ نکاح کراسکتی ہے۔

#### (٦) في المرأة تُزُوجُ نَفْسَهَا

#### كياايك عورت ابنا فكاح خودكراسكتى ہے؟

( ١٦٢١٣) حَدَّثْنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، فَقَالَتُ : إِنِّى زَوَّجُت نَفْسِى ، فَقَالَ : إِنَّك لِتُحَدِّثِينِي أَنَّك زَنَيْت ؟ فَسَفَعَتْ برنَّة ثُمَّ انْطَلَقَتْ.

(۱۹۲۱۳) حفزت سعید بن میزید فر ماتے ہیں کہ ایک عورت حفزت جابر بن زید کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی شادی کرادی۔ حضرت جابر بن زید نے فر مایا کہ تو مجھ سے میں گفتگو کر رہی ہے کہ تو نے زنا کیا ہے! بیری کراس عورت نے چیخ ماری اور اس کارنگ بدل گیا بھروہ چلی میں۔ ( ١٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

(۱۶۲۱۳) حفرت محرفر ماتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح نہیں کراسکتی ،اسلاف کہا کرتے تھے کہ ذانیہ وہ ہے جواپنا نکاح خود کرادے۔

( ١٦٢١٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.

(١٦٢١٥) حفرت ابو ہر رہ و دافتو سے بھی یو نہی منقول ہے۔

( ١٦٢١٦ ) حَدَّثْنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ الْبُغَايَا اللَّاثِي يُنْكِحُنَ أَنْفُسَهُنَّ بغَيْر بَيْنَةٍ.

(۱۹۲۱۷) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ فاحشہ عورتیں وہ ہوتی ہیں جوبغیر گواہی سمے اپنا نکاح کر لیتی ہیں۔

#### (٧) الرجل يزوج ابنته من قال يَستأمِرها

جوحفرات فرمات بي كرآ وم اپني بيشي كي شاوي كران سے پہلے اس سے اجازت طلب كرے كا (١٦٢١٧) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَنْ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْدِينَ ، قَالَ : الْآيَّةُ مُلَّةً بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكَاتُهَا إِفْرَارُهَا.

(بخاری ۲۹۳۲ مسلم ۲۵)

(۱۹۲۱۷) حعرت عائشہ تفاطیعن فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میر الفیقیۃ نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرانے سے پہلے عورتوں سے اجازت طلب کی جائے گی۔ میں نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول! وہ اس بات سے حیاء کریں گی! حضور میر الفیقیۃ نے فرمایا کہ بیوہ اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے، باکرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی خاموثی ہی اس کا اقر ارہے۔

( ١٦٢١٨ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسُحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا. (ترمذى ١١٠٨ـ ابوداؤد ٢٠٩١)

(۱۹۲۱۸) حضرت ابن عباس میکه دین سے روایت ہے کہ حضور مَرِّالفَقِیَّۃ نے فر مایا کہ بیوہ اپنے نفس کی ولی سے زیادہ حق دار ہے، با کرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی خاموثی ہی اس کا اقر ارہے۔

( ١٦٢١٩ ) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهًا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنَّا يَخْطُبُ فُلاَنَةً فَإِنْ سَكَتَتْ بِهِ زَوَّجَهَا ، وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفُصٌ بِيَدِهِ السَّبَابَةِ أَى يَطْعَنُ فِي فَخِذِه لَمْ يُزَوِّ جُهَا. (عبدالرزاق ١٠٢٥- بزار ١٣٢١)

(۱۹۲۱۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب رسول الله فیون کھنے کے کسی صاحبزادی کا پیغامِ نکاح آتا تو آپ اس کے پردہ والے کمرے کے پاس بیٹھ کرفر ماتے کہ فلاں نے فلانی کے لئے پیغامِ نکاح بھیجا ہے۔اگروہ خاموش رہتیں تو وہ نکاح کرادیے اوراگروہ اینے ہاتھ چھوتیں تو آپ ان کی شادی نہ کراتے۔ یہ کہتے ہوئے راوی حضرت حفص نے اپنی انکشتِ شہادت کوران میں چھویا۔

ا بِيهُ ﴾ هُلَهُ بُوَيْنُ وَ الْمُؤْنِ مُنْ لَيْتُ ، عَنِ الْمُحَكِّمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَا يُزُوَّ جُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا. ( ١٦٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَا يُزُوِّ جُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا.

(۱۶۲۲۰) حضرت علی جنافؤ فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی بیٹی کی اس وقت تک شادی نہیں کراسکتا جب تک اس سے اجازت طلب نہ کر لیے۔

( ١٦٢٢١) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبُرَاهِيمَ قَالَ: إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسُنَّامِرُهَا، وَإِنْ كَانَتُ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْنَأْمَرَهَا إذَا أَرَّادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.

(۱۷۲۲) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جب عورت اپنے باپ کی سر پرتی میں ہوتو وہ اس سے اجازت طلب نہیں کرے گا اوراگروہ کسی اور کی سر پرتی میں ہوتو اس کا نکاح کرنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا۔

( ١٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عاصم، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ الْبِكُرَ وَالنَّيْبَ.

(١٦٢٢٢) حفرت فعمی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی باکرہ اور ثیبہ بیٹی کا نکاح کرانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرےگا۔

( ١٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :نِكَاحُ الْآبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكُرًّا كَانَ ، أَوْ ثَيْبًا ، كَرِهَتْ ، أَوْ لَمْ تَكْرَهُ.

(۱۹۲۳) حفرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ باپ کے لئے بیٹی کا نکاح ہرصورت میں کرانا جائز ہے،خواہ وہ باکرہ ہو یا ثیبداورخواہ اے پیند ہویانا پیند۔

( ١٦٢٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ النَّيْبَ عَلَى يَكُوهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ النَّيْبَ عَلَى يَكُوهُ. نِكَاحٍ هِيَ تَكُرُهُهُ.

(۱۶۲۲۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ آ دمی کے لئے اپنی ثیبہ بیٹی کا نکاح الیم جگہ کرانا مکروہ نہیں جہاں نکاح کووہ ناپسنتجھتی ہو۔

( ١٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولَانِ :إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ.

(۱۶۲۲۵) حفزت قاسم اور حفزت سالم فرمایا کرتے تھے کہ جب با کرہ کے باپ نے اس کا نکاح کرادیا تووہ طے ہوگیا خواہ اس کو ناپیند ہو۔

( ١٦٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنَّ أَبُو الْبِكُرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ،

قَالَ :يَتَبُعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِى دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنى فِى الصَّدَاقِ أَحْشَى أَنْ يَقَعَ فِى نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ.

(۱۷۲۲۱) حفرت عطاً ،فرماتے میں کداگر باکرہ لڑکی کا باپ کس سے اس کا نکاح کرانا چاہے اور وہ کسی اور سے نکاح کی خواہش مند ہوتو باپ کوچا ہے کہ وہ اپنی بٹی کی خواہش کا احتر ام کرے اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اگر چہ باپ کی پیند کے دشتے میں مہر زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اوراگرلڑکی کا باپ اے مجود کرے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٢٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النَّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

(١٩٢٢٤) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ باپ کے سواکوئی عورت کو زکاح پر مجبور نہیں کرسکتا۔

( ١٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ فَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُك.

(۱۹۲۲۸) حضرت عثان بن عفان رہ فی جب اپنی کسی بیٹی کا نکاح کرانا جا ہتے تو اس کے بردے کے پاس بیٹھ جاتے اور فر ہاتے کہ فلاں تمہاراذ کر کرر ہاتھا۔

( ١٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :تُسْتَأْمَرُ الْبِكُرُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبُويْهَا.

(۱۶۲۲۹) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ با کرہ عورت ہے اجازت طلب کی جائے گی خواہ وہ اپنے والدین کے درمیان ہو۔

( ١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهُمَسِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتُ فَنَاةٌ إِلَى عَانِشَةَ ، فَقَالَتُ : إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِى مِن ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِى خَسِيسَتَهُ وَإِنِّى كَرِهْت ذَلِكَ ، فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِى حَتَّى يَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الأَمْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرُ اللهِ عَلَى اللهُ مَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ إِلَى فَقَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِى ، إِنَّمَا أَرَدُت أَنْ أَعْلَمَ هَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرُ شَيْءٍ؟. (احمد ١/ ١٣٠ ـ دار قطنى ٣٥)

(۱۹۲۳) حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کدایک جوان عورت حضرت عائشہ ہی مذہ ناکے پاس آئی اوراس نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھیتیج سے کرادی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی غربت کو دورکر سکے۔ مجھے یہ نکاح ناپند ہے۔ حضرت عائشہ متی شائن نے فرمایا کہ تھم جاؤہ حضور میں افغی کے اس کے دریعے اپنی گے۔ جب رسول اللہ میران کی اس کے دالے ، آپ عائشہ متی شائن نے فرمایا کہ تھم جاؤہ حضور میرافظ کی گئے تاکہ کی الدکو بلا بھیجا۔ آپ نے فیصلے کا اختیار اس عورت کودے دیا۔ اس براس عورت نے کے ساری بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کے والدکے کئے گئے نکاح کو جائز قرار دیتی ہوں۔ میں صرف یہ جانا جاہی تھی کہ کیا عورتوں کوکوئی حق ہوتا ہے انہیں؟

#### ( ٨ ) في اليتيمة مَنْ قَالَ تُستَأْمَرُ فِي نُفْسِهَا

## جوحفرات فرماتے ہیں کہ میتم لڑکی سے نکاح کرانے کے لئے اجازت طلب کی جائے گ اوراس کا اقراراس کی خاموثی ہے

( ١٦٢٣١ ) حدَّثَنَا سُفيَان بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : عَنْ سَعِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقُرَارُهَا. (عبدالرزاق ١٠٢٩٥)

(۱۹۲۳) حفرت سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِقَعَةِ نے ارشاد فر مایا کہ پتیم لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا قراراس کی خاموثی ہے۔

( ١٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنَهَا ، وَإِنْ أَبَتُ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا.

(ابوداؤد ۲۰۸۲ - احمد ۲/ ۲۵۹)

(۱۲۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ وہ اٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر اللہ میر اللہ علیہ کری سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی،اگروہ قبولی کرلے توبیاس کی اجازت ہے اوراگروہ انکار کردیے تواس پر کوئی زبردی نہیں۔

( ١٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكُحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِى أَفَرَّتُ فَلْتَنْكِحُ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتُ فَلَا تُنْكَحُ . (احمد ﴿ ٣٠٨ دارقطني ٤٤)

(۱۶۲۳۳) حضرت ابوبردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیٹیم لڑکی کو نکاح کا پیغام ججوایا کیا تواس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک اس سے اجازت نہ طلب کی جائے۔ اگروہ ہاں کردے تواس کا نکاح کرادیا جائے اور اس کا سکوت اس کا اقرار ہے۔ اگروہ انکار کردے تواس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

( ١٦٢٣٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَالَ: قَالَ عُمَرُ : تُستَّامَرُ الْيَنِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَوِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ. ( ١٦٢٣٣) حضرت عمر وافو فرمات بين كه يتيم لزك سے اس كى رضا طلب كى جائے گى اوراس كى رضا اس كى خاموتى ہے۔

( ١٦٢٣٥ ) حَدَّثُنَا فُضَيْلٌ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

(۱۹۲۳۵) حضرت عمر روالتو سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٦٢٣١) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَشُرَيْحٍ فَالُوا : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا ، وَرِضَاهَا أَنْ تَسُكُتَ. (۱۷۲۳۷) حضرت علی دی فوره مصرت عمر والعثر اور حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کہ بیتیم لڑکی ہے اس کے دل کی اجازت طلب کی جائے گی اوراس کی رضااس کی خاموثی ہے۔

( ١٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا زُوّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتُ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجُ.

(۱۲۲۳۷) حضرت علی توانی فرمایا کرتے تھے کہ جب بیتیم لڑکی کی شادی کرائی جائے ،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی رضا ہے اوراگر اس نے ناپند کیا تو اس کی شادی نہیں کرائی جائے گی۔

( ١٦٢٣٨ ) حَلَّمْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عن شريح قَالَ : إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدُ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ ومعضت لَمْ تُنْكُحْ.

(۱۷۲۳۸)حفرت شریح فرماتے ہیں کہاگروہ خاموش رہاور راضی رہے تو گو یا اس نے مان لیا اور اگروہ ناپیند کرے اور اظہار ناگواری کرے تو اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

( ١٦٢٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ : فَإِنْ سَكَنَتْ ، أَوْ
بَكُمْ يَكُنُ فَهُو رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ ، وَلَمْ يَذُكُو جَرِيرٌ كَرِهَتْ. (احمد ٣/٣٥٣ ابن حبان ٢٠٨٥)
(١٦٢٣٩) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كما گريتيم لاكى كى شادى كرائى ئى ، اگروہ خاموش رہى يارو پڑى توبياس كى رضا ہے، اگراس فى تابىندىدگى كا ظہاركيا تواس كى شادى ندكرائى جائےگى۔

( ١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ :إذَا زُوّجَتْ فَضَحِكَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضَاهَا.

(۱۷۲۴۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ میتیم لڑکی کی اگر شادی کرائی جائے اوروہ ہنس پڑے یارو پڑے یا خاموش رہے تو بیاس کی رضا مندی سر

( ١٦٢٤١ ) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا ، فَإِنُ سَكَّتَتُ فَقَدُ أَذِنَتُ ، وَإِنْ أَنْكَرَتُ لَمْ تُنْكُخُ.

(۱۹۲۳) حضرت ابوموی و ایت ہے دوایت ہے کہ رسول الله فیر الفیظی آنے ارشاد فر مایا کہ یتیم لڑکی ہے اس کے دل کی اجازت طلب کی جائے گا۔ جائے گی ،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی اجازت ہے اوراگروہ انکار کردے تو اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

#### ( ٩ ) في الوليين يُزُوِّجَانِ

#### اگر دوولی نکاح کرائیں تو کس کا نکاح معتبرہ؟

( ١٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيَّةَ ، عَنِ البُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ. (مسلم ٤- ابن ماجه ٢١٩٠)

(۱۹۲۳۲) حضرت عقبہ بن عامر وہا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَرِّفَتُنَجَّ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو ولی نکاح کرائیس تو پہلے کا نکاح معتبر ہے۔

( ١٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا أَنْكُحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ. (ابوداؤد ٢٠٨١- ابن ماجه ٢١٩١)

(۱۹۲۴۳) حفرت سمرہ دہانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُڑھنے نے ارشاد فر مایا کہ جب دو ولی نکاح کرائیں تو پہلے کا نکاح معتبر ہے ۔

( ١٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً زُوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ ءُيُدُ اللهِ ، وَمَرَزَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالٌ : فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَحَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا على لِلْأَوَّلِ بَعْدَ مَا ولدت للآخرِ.

(۱۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا نکاح کو فیہ میں موجود ایک ولی ''عبید اللہ'' نے کیا، جبکہ شام میں موجود ایک فض نے عبید اللہ سے پہلے اس سے نکاح کرلیا تو کس کا نکاح معتبر ہوگا؟ جب شام میں موجود آ دمی کوف آیا تو وہ سے مقدمہ لے کر حضرت علی شاخ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی شاخ نے پہلے کے حق میں فیصلہ کردیا حالا نکہ دوسرے سے اس کا بچہ بیدا ہو چکا تھا۔

- ( ١٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِلَّا وَّلِ عُبَيْدِ اللهِ.
- (١٦٢٥) حضرت ابراهيم فرمات بيس كد گذشته روايت ميس پهلے عراد "عبيرالله" ب-
- ( ١٦٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَتْ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنَّكَا حُ لِلْأَوَّلِ.
  - (١٦٢٣٦) حضرت شريح فرماتے ہيں كہ جب دوولي نكاح كرائيس تو پہلے كا نكاح معتبر ہے۔
- ( ١٦٢٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِى الْوَلِيَيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ:تُخَتَّنُ

(١٦٢٣٤) حفرت شريح فرماتے جي كدا كردووليوں نے كى عورت كى شادى كرادى تو عورت كو اختيار ديا جائے گا۔

( ١٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :إِذَا أَنْكُحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ.

(۱۷۲۴۸) حفرت محمر فرماتے ہیں کہ جب دودلی نکاح کرائیں تو پہلے کا نکاح معتبر ہے۔

( ١٦٢٤٩ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ الْغِفَارِى قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُّلًا مِنْ قَيْسٍ ، وَزَوَّجُهَا اخوها رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ أَنْ أَدْخِلُ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا ثم خَيْرُهَا ، فَآيَتُهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوّ زَوْجُهَا.

(۱۹۲۳۹) حفرت ٹابت بن قیس غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام خط لکھا کہ جبینہ قبیلے کی ایک لڑکی کا نکاح اس کے دلی نے قبیلے کے ایک آدمی سے کرادیا، جبکہ اس کے بھائی نے اس کا نکاح جبینہ قبیلے کے ایک آدمی سے کرادیا، جبکہ اس کے بھائی نے اس کا نکاح جبینہ قبیلے کے ایک آدمی سے کرایا ہے، اب وہ کس کی بیوی ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس کے سامنے عادل گواہ لاؤ پھراسے اختیار دو، وہ جس کو اختیار کرے دبی اس کا شوہر ہے۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ إِنْ حُبَابٍ ، عِن سفيان ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي أَخُويْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ تُخَيَّرُ.

(۱۹۲۵۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر دو بھائیوں نے مختلف جگہ اپنی ایک بہن کی شادی کرادی تو اس کو دونوں کے بارے میں اعتبار ہوگا۔

( ١٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا قَالَ أَيَّهُمَا رَضِيَتُ فَهُوَ زَوْجُهَا.

(۱۷۲۵) حضرت جماد فرماتے ہیں کدا گر دوولیوں نے کسی عورت کی شادی کرادی توجس سے دہ راضی ہووہی اس کا خاوند ہے۔

#### ( ١٠ ) الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْ قَالَ لَهَا الْخِيارُ ۗ

اگریتیم لڑکی کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کی شادی کرادی گئی تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٦٢٥٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عن سليمان ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ :إذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ.

(۱۷۲۵۲) حفرت سلم بن ائی ذیال فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں ایک تھم نامد کھیا کہ اگر ایک پیٹیم لڑ کے اور ایک پیٹیم لڑکی کے تابالغ ہونے کی حالت میں ان کی شادی کرادی گئی توبالغ ہونے پرانہیں اختیار ہے۔

( ١٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِنْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الْنِحِيَارُ.

(١٦٢٥٣) معرت حن فرماتے ہيں كداسا اختيار بـ

( ١٦٢٥٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :هِيَ بِالْخِيَارِ .

(۱۹۲۵۴)حفرت عطاءفر ماتے ہیں کداسے اختیار ہے۔

( ١٦٢٥٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیِّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ:فِی الصَّغِیرَتیْنِ، قَالَ:هُمَا بِالْخِیارِ إِذَا شَبَّا. (١٦٢٥٥) حضرت طاوَس بِلِیُّیا فرماتے ہیں کہ جب بنتیم بچول کا نابالغ ہونے کی حالت میں نکاح کرایا گیا تو بالغ ہونے پرانہیں اختیارے۔

( ١٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ فِى وَلِيِّ الْيَنِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِى صَغِيرَةٌ قَالَ :النَّكَاحُ جَانِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ.

(۱۷۲۵۱)حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ جب یتیم لڑ کی کے ولی نے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہے اورا سے اختیار ہوگا۔

( ١٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :النَّكَّاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيارَ لَهَا.

(١٦٢٥٤) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح جائز ہے اور اسے اختیار بھی نہیں۔

#### (١١) المرأة يأبي وَلِيُّهَا أَنْ يُزُوِّجَهَا

## اگر کسی عورت کاولی اس کا نکاح کرانے سے انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟

( ١٦٢٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ :خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِى لَيْثٍ ثَيْبًا ، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزُوِّجَهَا ، فَكَتَبْت إِلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ : إِنْ كُفُوًّا فَقُولُوا لَابِيهَا أَنْ يُزُوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا.

(۱۲۲۸) حضرت زیاد بن علاقد فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے بنولیٹ کی ایک ثیبہ ورت کونکاح کا پیغام بھوایا۔اس کے باپ نے اس کی شادی کرانے سے انکار کردیا۔اس مورت نے حضرت عثمان رہا تئے کہ کوخط لکھا تو حضرت عثمان رہا تئے ہے انکار کردیا۔اس مورت نے حضرت عثمان رہا تئے کہ کہ کہ کہ اس کی شادی کرادو۔ آدمی اس مورت کا کفو ہے تو اس کی شادی کرادو۔ آدمی اس مورت کا کفو ہے تو اس کی شادی کرادو۔ ۱۹۲۵۹) حَدِّنَنَا سَهُلُ بُنُ یُوسُف ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا الْحَتَلَفَ الْوَلِیُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السَّلْطَانُ ، فَإِنْ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا الْحَتَلَفَ الْوَلِیُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السَّلْطَانُ ، فَإِنْ کَانَ الْوَلِیُّ مُضَادًا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهُمَّا إِلَى وَلِیْهَا.

(۱۹۲۵۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر ولی اور سلطان کا اختلاف ہو گیا تو سلطان دیکھے گا اگر ولی عورت کونقصان پنجپار ہا ہے تو اس عورت کی بات معتبر ہوگی اورا گراپیا نہ ہوتو معاملہ ولی سے سپر دہوگا۔

( ١٦٢٦ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيّ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا

أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلاً وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلاً ، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ ، فَاخْتَارَتِ الَّذِى اخْتَارَتُ أُمُّهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ : تَأْذَنْ ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آذَنُ قَالَ : أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنْ ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آذَنُ ، قَالَ شُرَيْحٌ : اذْهَبِي فَأَنْكِحِي ابْنَتَكَ مَنْ شِنْت.

(۱۹۲۹) حفرت ابوجعفرا تجعی کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنی ماں اور اپنے بچا کے ساتھ حضرت شریح کے پاس آئی۔ اس کی ماں ایک آدمی ہے اور اس کا بچا دوسرے آدمی ہے اس کا نکاح کرانا چاہتا تھا۔ حضرت شریح نے اس عورت کو اختیار دیا تو اس عورت نے اپنی ماں کی پیند کو اختیار کیا۔ حضرت شریح نے اس کے بچاہے بوچھا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہیں خدا کی تنم ابر گز اجازت نہرہے۔ اس کے بچانے کہا کہ میں خدا کی تنم ابرگز اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت شریح نے اس عورت کی ماں سے فرمایا تم اپنی بیٹی کو لے جا و اور جہاں چاہواس کا میں خدا کی تنم کرادو۔

## ( ١٢ ) فِي رَجُلٍ يُزُوَّجُ ابنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ

#### جن حضرات کے نزدیک نابالغ بیٹے کا نکاح کراناباب کے لئے جائز ہے

( ١٦٢٦١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَنْكُحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ.

(۱۲۲۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آ دمی نے اپنے بالغ بیٹے کا نکاح کرایا ادروہ اس پر راضی نہیں تھا تو یہ نکاح جائز نہیں ہے۔اگر اس کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کرایا تو جائز ہے۔

( ١٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا مُطَرِّف ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبًّا.

(١٦٢٦٢) حفرت شرَّح فرماتَ مِن كما كركس آدى في أبين نابالغ بيني يا بيني كا نكاح كرايا توبالغ بونے كے بعد انہيں اختيار بوگا۔ ( ١٦٢٦٢ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا : إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ

(١٦٢٦٣) حفرت زهرى، حفرت صن اور حفرت قاده فرمات بين كماكر باب دادانابالغ بجون كا نكاح كرادي تو تكاح جائز بـــــ ( ١٦٢٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزُوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ.

(١٦٢٦٣) حفرت حن فرماتے ہیں کداگر آدمی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہے البت مبر بیٹے پرواجب ہوگا۔ ( ١٦٢٦٥ ) حَدَّقَنَا شَوِیكُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : لَا يُحْبِرُ عَلَى النَّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ (١٦٢٦٥) حفرت عامرفر ماتے ہیں کہ نکاح پر باب کے سواکوئی مجبور نہیں کرسکا۔

( ١٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا أَنْكُحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَينَكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ.

(۱۹۳۹۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نابالغ بینے کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہے اور اس بیچے کے پاس طلاق کاحق نہیں ہوگا۔

### (١٣) فِي الرَّجُلِ يُزُوِّجُ إِبْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ

اگر کوئی شخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے تو مہرس پرواجب ہوگا؟

( ١٦٢٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْعٌ :إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِى كَفَلَ بِهِ.

(۱۶۲۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کدا گرکوئی مخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے توبہ جائز ہے۔البتہ جب وہ بالغ ہواور طلاق دے دے تو نصف مہراس پر واجب ہوگا جو نیچے کا کفیل ہے۔

( ١٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ.

(١٩٢١٨) حفرت حسن فرماتے ہیں مبریجے پرواجب ہوگا۔

( ١٦٢٦٩) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُزُوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكُمُ:هو عَلَى الابْنِ، وَقَالَ حَمَّادٌ:هُوَ عَلَى الأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَلَى الَّذِى أَنْكُخْتُمُوهُ، يَعْنِى :الصَّدَاقَ عَلَى الابْنِ.

(۱۷۲۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم اور حضرت جماد سے اس مخص کے بارے ہیں سوال کیا جوا پنے نابالغ بج کی شادی کراد ہے تو مہر کس پرواجب ہوگا؟ حضرت علم نے فرمایا کہ مہر لاکے پرواجب ہے۔ حضرت جماد نے فرمایا کہ باپ پرلازم ہے۔ حضرت تمادہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر والٹو نے فرمایا کہ مہراس پرواجب ہے جس کا تم نے نکاح کرایا یعنی لاکے پر۔ ( . ۱۶۲۷) حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ : هُو عَلَى الْأَبِ.

(۱۷۲۷)حفرت معنی فرماتے ہیں کدائ صورت میں مہرباب پرلازم ہے۔

#### ( ١٤ ) فِي الرَّجُل يُزَوِّجُ ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ

کیا کوئی آ دمی کسی لڑکی کی شادی کراتے وقت امساک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا

#### تسری باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگا سکتا ہے؟

( ١٦٢٧١ ) حلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ ، أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا جُأْزَوِّجُك تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوُّ تُسَرِّحُ بِإِخْسَان.

(۱۷۲۷) کھزے وف فرماتے ہیں کہ حضزت اُنس والٹو اپنی کئی بٹی یا ایٹے عزیزوں میں سے کئی بکی کی شادی کراتے تو اس کے خاوند سے کہتے کہ میں اس کی شادی اس بات پر کرتا ہوں کہ تم امساک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کرو گے۔

( ١٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، غَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوُ تَسْرِيحٌ بإحسان﴾.

(۱۷۴۷) حضرت ابن عباس ٹی دھن جب کسی بچی کی شادی کراتے تو خادند سے امساک بمعر وف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسریح با حسان (بھلائی کے ساتھ دخصت کرنا) کی شرط لگاتے۔

( ١٦٢٧٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمُرُو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَنْكَحَ قَالَ : أَنْكِحُك عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ : ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُرِيعٌ يَإِحْسَانِ ﴾.

(١٦٢٧) حفرت ابن عرف الله جب كى كا نكاح كرات توفر مائت كه يمن تم ساس بات برنكاح كراتا بول جوالله تعالى في ما كى عربات المعالى عن ما كى المات المعالى ا

( ١٦٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُجُلانَ قَالَ : أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۶۲۷) حضرت سلیمان نے حضرت ابن عمر کی ایک مولا ۃ خاتون کے لئے نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ابن عمر دیا ٹیز نے ان سے یجی فر مایا۔

( ١٦٢٧٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَأَلَتُه ، فَقُلْتُ :أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقُدَةِ النَّكَاحِ : ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُوِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ ؟ قَالَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرطُونَ. (۱۶۲۷) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پو پھا کہ کیا اسلاف نکاح کرتے وقت امساک بمعر وف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسرت کیا حسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ شرط تو نہ لگاتے تھے بلکہ شرط لگائے بغیراس بات کالحاظ ہوتا تھا۔

( ١٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِينَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ﴾.

(۱۷۲۷) حفرت ضحاک قر آن مجید کی آیت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِیفَاقًا غَلِیظًا ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادامساک بمعروف (اجتھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسر تک باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) ہے۔

( ١٦٢٧٧) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ﴿ وَأَخَذُنَ مِنكُمْ مِينَاقًا غَلِيظًا ﴾ قَالَ: ﴿ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُرِيحٌ بِإِحْسَان ﴾.

(١٦٢٧) حضرت يكي بن الى كثير قرآن مجيدكى آيت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ كاتفير بي فرمات بيل كهاس سے مراد امساك بمعروف (اليحصطريقے سے نبھاكرة) يا تسر تك باحسان (بھلائى كے ساتھ رخصت كرة) ہے۔

( ١٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ:عُقْدَةُ النَّكَاحِ، قَالَ :قَوْلُهُ :قَدْ نكحت.

(١٧٢٤٨) حفرت مجامد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيفَاقًا غَلِيظًا ﴾ كي تفير ميں فرماتے ہيں كه اس مرادعقدِ نكاح ہے۔

( ١٦٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ.

(۱۷۲۷) حفزت عکرمداور حفزت مجام قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيفَاقًا غَلِيظًا ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تم نے اللہ کا امانت کولیا ہے اور ال کی شرم گا ہوں کو اپنے لئے اللہ کے کلے سے حلال کیا ہے۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيكَاقًا غَلِيظًا ﴾ قال : ﴿ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تُسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ .

(۱۲۲۸۰) حفرت ابن عبال بن هیون قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادامساک بمعروف (الجھے طریقے سے بیھا کرنا) یا تسریک باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) ہے۔

## ( ١٥ ) فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَّتُهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيْنَةٍ

کیا کوئی آ دمی این غلام کی شادی اپنی با ندی سے بغیر مبراور بغیر گواہوں کے کراسکتا ہے؟

( ١٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيْنَةِ.

(۱۹۲۸) حصرت حسن اس بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر مہر اور بغیر گواہوں کے کراد ہے۔۔۔

( ١٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَنَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ :يُشْهِد أَحَبُّ إِلَى ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۷۲۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آدمی آپ غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر گواہوں کے کراسکتا ہے البتہ اگر کسی کو گواہ بنالے تو بہترے۔

( ١٦٢٨٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَيْنِ عَلَى النَّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ.

(۱۷۲۸۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف غلام اور باندی کو نکاح پر مجبور کرتے تھے اور ان کے لئے دروازہ بند کرتے تھے۔ ( ۱۱۲۸۵) حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ اَمْتَهُ عَبْدَهُ بِغَیْرِ مَهْوِ

(۱۷۲۸) حضرت ابن عباس بن مين فرمات بيس كدآ دى است غلام كى شادى اپنى باندى سے بغير مبرك كراسكتا ہے۔

( ١٦٢٨٥) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكُنُن ، عَنُ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : فَلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَك جَارِيَتِي هَذِهِ فُلاَنَةُ ، فَإِنْ أَخْبَبُت أَنْ تَتَخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلاَّ فَبِعُهَا وَرُدَّ عَلَى نَمَنَهَا ، قَالَ : اكْسُها تُوبُا. دُونَك جَارِيَتِي هَذِهِ فُلاَنَةُ ، فَإِنْ أَخْبَبُت أَنْ تَتَخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلاَّ فَبِعُهَا وَرُدَّ عَلَى نَمَنَهَا ، قَالَ : اكْسُها تُوبُا. (١٦٢٨٥) حضرت ابوقاطمه كمت بي كه بي كه ميرى فلال باندى ليونا طمه كمت بي كه بي كه مين في حضرت ابن مي الله عنه الله عنها من الله على الله الله عنها من الله عنها الله عنها الله عنها من الله عنها الله عنها من الله عنها الله عنها من الله عنها الله

#### ( ١٦) فِي الْمَهْلُوكِ كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ غلام تنى شاديال كرسكتا ہے؟

( ١٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : لاَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

(١٦٢٨ ) حفزت على تفافي فرمايا كرتے تھے كەغلام صرف دوشادياں كرسكتا ہے۔

( ١٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْعَبْدِ فَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ.

(۱۷۲۸۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ غلام چارشادیاں کرسکتا ہے۔حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٨٨ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْمِانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلَّا امْرَأَتَيْنِ.

(۱۷۲۸۸) حفرت فعی فر ماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْن.

(١٦٢٨٩) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ :يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكُثَرَ مِنَ الثَّنَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ ، أَوْ حَرَاثِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ.

(۱۹۲۹۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے دو سے زیادہ شادیاں کرنا محروہ ہے،خواہ آزادعور تیں ہوں یاباندیاں۔غلام کامال آقا کامال ہے۔

( ١٦٢٩١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْنَتَيْنِ.

(۱۷۲۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٩٢ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكْمِ قَالَ : إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطُأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

#### ....(1979r)

( ١٦٢٩٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَجِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ :أَنَا ، قَالَ :كُمْ ؟ قَالَ :ًامُو أَتَيْنِ ، فَسَكَّتَ.

(۱۷۲۹۳) حفرت عمر ذالی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کون جا نتا ہے کہ غلام کتی شادیاں کرسکتا ہے؟ ایک آ دمی نے کہا میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟ اس نے کہا دو ۔ بیس کر حضرت عمر دیا ہی اس کی تقعدیق کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔

( ١٦٢٩٤) حَدَّثَنَا زِيدٌ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ قَالَ :سَأَلْتُ سالِمًا وَالْقَاسِمَ ، عَنِ الْعَلْدِ ، كُمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالاً :أَرْبَعًا.

(۱۷۲۹۳) حفرت خالد بن الی عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے بو چھا کہ غلام کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا چار۔ ( ١٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

(۱۷۲۹۵) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈی کھٹے کااس بات پراجماع تھا کہ غلام دو سے زیادہ شادیاں نہیں کرسکتا۔

( ١٦٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

(١٦٢٩٢) حفرت براجيم فرماتے ہيں كەغلام دوسے زياده شاديال كرسكتا ہے۔

#### ( ١٧ ) العبد يتزوج بِغُيْرِ إِذُنِ سَيِّرِهِ

#### اگرغلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیرشادی کر لے تواس کا کیا تھم ہے؟ ·

( ١٦٢٩٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ بن الجرَّاح ، عَنْ سُفيَان ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَا :إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.

(۱۹۲۹۷) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی ، پھر آقانے اسے ا اجازت دے دی تو جائز ہے۔

( ١٦٢٩٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ ،

(۱۷۲۹۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کدا گرغلام نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی، پھر آتا نے اسے اجازہ و روی تو جائز ہے۔

( ١٦٢٩٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَا :إِنْ شَاءَ أَجَازَ النَّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

(۱۷۲۹۹) حفرت سعید بن میتب اور حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو آتا اگر پاہے تواجازت دے دے اور جاہے تو منع کردے۔

( ١٦٣٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :قَالَ : إِنْ أَجَازَهُ المولى جَازَ ، وَقَالَ حَمَّادُ : يَسْتَأْنِفُ النَّكَاحَ.

(۱۷۳۰۰) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر آقانے غلام کے نکاح کو باقی رکھا تو باقی رہےگا۔حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اجازت ملنے پر دوبارہ نکاح کرےگا۔

# ( ١٨ ) الرجل يطلق المرأة فيتزوَّجها عَبْلُ بغير إذْنِ مُولاً

اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیراس سے شادی

#### كرلة كياوه پہلے خاوند كے لئے حلال ہوجائے گى؟

( ١٦٣.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ :لَيْسَ بِزَوْجٍ.

(۱۶۳۰۱) حصرَ تحسن سے سوال کیا گیا کہ اگرانگ آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیراس سے شادی کر لے اور شرعی ملاقات بھی کر لے تو کیا وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجائے گی؟ حصرت حسن نے فرمایا کہ بیاس کا خاوند نہیں ہے۔ یعنی وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

( ١٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

(۱۷۳۰۲) حضرت صعبی ہے بھی بہی منقول ہے۔البتہ حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ پُیفلام اس کا خاوند بن گیا۔اب وہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔

( ١٦٣.٣ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

(۱۷۳۰۳) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دنی اپنی بیوی گوتین طلاق دیے اور کوئی غلام ایٹے آ قاکی اجازت کے بغیر اس سے شادی کرلے تو کیاوہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجائے گی؟انہوں نے فر مایا کہ بیز نکاح درست نہیں،لہٰ ذاوہ پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر عتی۔

( ١٦٣٠٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَوْجِعُ إِلَيْهِ ، لَأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشُدَةً.

(۱۲۳۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ پہلے خاوندے نکاح نہیں کر عکتی ، کیونکہ نکاح درست نہیں۔

( ١٦٣.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرير ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرُجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِى يَجُوزُ.

(١٦٣٠٥) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک پہلے خاوند سے نکاح نہیں کرسکتی جب تک مسلمانوں والا جائز نکاح نہ

( ١٦٣.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرٍ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

(۱۷۳۰۷) حضرت طابس فرماتے ہیں کہ غیرشری نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوتی۔

( ١٦٣.٧ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيّ قَالَ :هُوَ زَوْجٌ.

(۱۲۳۰۷) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ غلام اور خصی بہر حال زوج ہیں۔

( ١٩ ) أَلْحُرُّ يَتَزُوَّجُ الْأُمَةَ مَنْ كَرِهَهُ

#### جن حضرات کے نزد کی آزادآ دمی کا باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے

( ١٦٣.٨ ) حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ ، عَنِ الزُّنَا إِلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمْ ﴾ قَالَ : يَقُول ، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ.

(۱۲۳۰۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کسی آزاد فخض نے باندی نے نکاح کیا تو وہ زنا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹا، کیونکہ اللہ

تعالی قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَنْ نَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمْ ﴾ میں فرماتے ہیں کداگرتم باندی کے نکاح ہے رک جاؤتو پہتمہارے

( ١٦٣.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعُوَّامِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَزَخَّفَ ، عَنِ الزِّنَا إلَّا قَلِيلًا.

(۱۷۳۰۹) حفرت ابن عباس میکاونون فرماتے ہیں کہ کسی آزاد خف نے باندگی سے نکاح کیا تو وہ زنا ہے تھوڑا سا پیچیے ہٹا۔ ( ١٦٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ تَزْوِيج الْأَمَةِ مَا قَلَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا

، و رو مر . أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ.

(۱۷۳۱۰) حضرت حسن اس محف کے لئے باندی سے نکاح کرنے کو مروہ قرار دیتے تھے جوآ زاد سے نکاح پر قادر ہو۔البتہ اگر زنا کا خوف ہوتو جائز ہے۔

( ١٦٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو قَالَ :سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا ، عَنِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ :لَا يَصْلُحُ الْيُوْمَ.

(۱۷۳۱) حضرت عطاء نے حضرت جابرہے باندی ہے نکاح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب بیرجا ئرنبیں۔

( ١٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ طَوْلاً.

(۱۷۳۱۲) کمحول فرماتے ہیں کہ آزاد آ دمی باندی ہے اس صورت میں شادی کرسکتا ہے جب کہ وہ آزادعورت کا خرچہ نہ

برداشت *کرسکے*۔

( ١٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَيَّانَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلاً يَخُطُبُ عَلَى أَمْتِى ، قَالَ : لاَ تُزُوِّجِيهِ قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا ، قَالَ : فَزَوِّجِيهِ.

(۱۷۳۱۳) حفزت ممارہ بن حیان کہتے ہیں کہ ایک مورت حفزت جابر بن زید کے پاس آئی اوراس نے کہا کہ ایک آ دمی نے میر ب پاس میری باندی کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں اس کی شادی نہ کراؤ۔ اس مورت نے کہا کہ پیغام بھیجنے والے کو گناہ کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ وہاں اس کی شادی نہ کراؤ۔ اس مورت نے کہا کہ پیغام بھیجنے والے کو اندیشہ ہے کہ وہ اس باندی سے زنا کر بیٹھے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھروہاں اس کی شادی کرادو۔

( ١٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ سُئِلًا ، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالًا : ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾.

(۱۲۳۱۳) حفرت تھم اور حفرت مادے باندی سے نکاح کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیت بڑھی ﴿ لِمَنْ خَشِیّ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ بیاس کے لئے جائز ہے جے زنا كاخوف ہو۔

( ١٦٣١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَلِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّة.

(١٦٣١٥) حفرت مجابد فرماتے میں کہ اس امت کو باندی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی مخبائش دی گئی ہے۔

( ١٦٣١٦) حَدَّثَنَا عبد الله بُنُ إِذُرِيسَ ، عَنْ يحيى بُنِ سَعِيلٍ ، عَنْ سَعِيلِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَيَّمَا عَبْلٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدُ أُغْتِقَ نِصْفُهُ ، وَأَيُّمَا حُرُّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدُ أَرِقَ نِصْفَهُ.

(۱۷۳۱۷)حضرت عمر دایشی فرماتے ہیں کہ جس غلام نے کسی آزادعورت سے نکاح کیا اس غلام کا آ دھا حصہ آزاد ہوگیا اور جس آزاد نے باندی سے نکاح کیااس کا آ دھا حصہ غلام ہوگیا۔

( ١٦٣١٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيفِ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَاللَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَبِحالُ إِلَّا لِلْمُصْطَرِّ.

(١٦٣١٤) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی کا نکاح مردار،خون اورخزیرے گوشت کی طرح ہے جو صرف بخت مجبور کیلئے جائز ہے۔

#### (١٩) من رَخْصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ ، كُوْ يَجْمَعُ مِنْهُنَّ

#### ایک آزاد آدمی کتنی باندیوں سے شادی کرسکتا ہے؟

( ١٦٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَخُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ

( ۱۹۳۱۸) حضرت ابن عباس تفاوین فرماتے میں که آزاد آ دمی صرف ایک باندی سے نکاح کرسکتا ہے۔

( ١٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ حَمَّادٌ : ثِنْتَيْن.

(١٦٣١٩) حضرت حارث فرماتے ہیں كه آزاد آدى چار بانديوں سے نكاح كرسكتا ہے۔حضرت حماد فرماتے ہیں كمصرف دوبانديوں ے نکاح کرسکتاہے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، · وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ.

(۱۲۳۲۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی جار باندیوں سے نکاح کرسکتا ہے، چارعیسائی عورتوں سے نکاح کرسکتا ہے۔ غلام کالجعی یبی حکم ہے۔

( ١٦٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدُ طَوْلًا.

(۱۶۳۲۱)حضرت قماده فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باندی کواس شخص کے لئے حلال کیا ہے جھے گناہ کاخوف ہواور وہ آزاد کا خرچه برداشت نه کرسکتا هو\_

## (٢٠) من كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اللَّمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

جن حضرات کے نز دیک آ زادعورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے ( ١٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنكَّحَ الْأَمَة عَلَى الْحُرَّةِ. (عبدالرزاق ١٣٠٩٩ ـ طبراني ١٥)

(١٦٣٢٢) حفرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَعَ أَنے آزادعورت کے ہوتے ہوئے بازری سے نکاح کرنے سے منع

( ١٦٣٢٢ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمُ يُتُوكُ.

(١٦٣٢٣) حضرت حن فرماتے ہیں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کی جائے گی۔اگراییا کیا گیا تواسے ای حال یرجبیں چھوڑا جائے گا۔

( ١٦٣٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا يَنَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ

عَلَى الْأَمَةِ.

(۱۶۳۲۳) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ آ دی آ زاد کے ہوتے ہوئے باندی ہے شادی نہیں کرسکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آ زاد ہےنکاح کرسکتاہے۔

( ١٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ ذِرٌّ أَو عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : لَا تُنْكُحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَعُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.

(۱۲۳۲۵) حضرت علی و النو فرماتے ہیں کہ آ دی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کرسکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزادے نکاح کرسکتاہے۔

( ١٦٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ. (۱۷۳۲۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح صرف غلام ہی کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٢٧ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِلَّا الْمَمْلُوكَ. (١٦٣٢٤) حضرت عبدالله والله فالحق فرمات بين كه آزاد كي موت بوئ باندى ان نكاح صرف نس بنى كرسكتا ب-

( ١٦٣٢٨ ) حَذَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْآمَةِ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأمَ عَلَى الْحُرَّةِ.

(۱۲۳۲۸) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ آ دی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کرسکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزادے نکاح کرسکتاہے۔

( ١٦٣٢٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الملك ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حسَنّ.

(۱۷۳۲۹) حضرت عطاء فرمائے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی باندی کے ہوئے ہوئے آزادعورت سے شادی کرے توبیا چھاہے۔

( ١٦٣٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ فَالَ :قُلْتُ لَأْبِي :رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ إِنَّهُ قَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا.

(١٦٣٣٠) حضرت ابن طاوس كہتے ہيں كديس نے اپنے والد سے كہا كدكيا آدى آزاد كے ہوتے ہوئے باندى سے نكاح كرسكتا ہے۔لوگ سیجھتے ہیں کہ ایسا کرناحرام ہے؟ حضرت طاوس نے فرمایا کہلوگ ٹھیک کہتے ہیں۔

( ١٦٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالاً : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ.

(۱۷۳۳) حفزت سعید بن میتب اور حفزت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آ زادعورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح كرلة كيساب؟ انبول في مايا كه ال محض اور باندى كدرميان جدائى كرادى جائے گا۔

( ١٦٣٢) حَلَّثُنَا حَكَامٌ الرَّازِيِّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ :يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنزَعُ

(۱۶۳۳۲) حضرت زہری ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آ زادعورت کے ہوتے ہوئے باندی ہے نکاح کرلے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاس شخص کی کمرکو تکلیف دی جائے گی اوران دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ٢٢ ) إِذَا نَكُحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْآمَةِ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآمَةِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرلی تواس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی

( ١٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ.

(۱۷۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرلی تواس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔البتۃ اگراس کا کوئی بچے ہوتو ایسانہ کریں گے۔

( ١٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.

(۱۲۳۳۷) حضرت ابن عباس بی پین فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کوطلاق ہے۔

(١٦٣٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَهُ قَالَ : هِيَ كَالُمَيْتَةِ يُضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ فَاسْتَغُن.

(۱۹۳۳۵) حضرت مسروق بھی یہی فرماتے ہیں البتہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیاس مردار کی طرح ہے جس کی طرف انسان مجبور ہوجائے۔ جب اللّٰدنے اسے باندی سے بے نیاز کردیا ہے تواسے بھی بے نیاز ہوجانا جائے۔

( ١٦٣٣٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.

(۱۷۳۳۷) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کوطلاق ہے۔

( ١٦٣٣٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ.

(۱۶۳۳۷) حضرت ابن عباس تفاریخ ماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرناباندی کوطلاق دینے کے مترادف ہے۔

#### ( ٢٣ ) اللَّمَةُ يَتَزُوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة

#### باندی کے ہوئے ہوئے یہودی یاعیسائی عورت سے شادی کرنے کا حکم

( ١٦٣٢٨) حَلَّنْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة قَالَا :يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ.

(۱۶۳۳۸) حضرت این میتب اورحضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے بائدی کے ہوتے ہوئے کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کی تواس کے اور بائدی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٣٣٩ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِئَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لاَ يَتَوَوَّ جُعَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً.

(۱۹۳۳۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی عورت کسی آ دی کے نکاح میں ہوتو وہ کسی مسلمان بائدی سے نکاح نہیں کرسکا۔

### ( ٢٤ ) من كرة أَنْ يَتزَوَّجَ النَّصْرَائِيَّةَ عَلَى الْمُسلِمَةِ

جن حضرات کے نزد کیے مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے عیسائی عورت سے شادی نہیں کرسکتا

( ١٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَتَوَوَّ جُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِى الْمُسْلِمَ.

(۱۶۳۳۰) حفرت ابن عباس جي دين فرماتے ہيں كەسلمان كى مسلمان كورت كے ہوتے ہوئے يہودى يا عيسا كى عورت سے شادى نہيں كرسكا۔

#### ( ٢٥ ) في الحرة وَالْأَمَةِ إِذَا اجْتَمَعْتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا

جب ایک آدمی کے نکاح میں آزاداور باندی ہوں توان کے درمیان کیے تقسیم کرے گا؟

( ١٦٣٤١) حُلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ.

(۱۹۳۳۱) حضرت علی داخو فرماتے ہیں کہ آگرایک آ دمی باندی کے ہوتے ہوئے آ زاد سے نکاح کرے تو باندی کوایک دن اور آ زاد کودودن دےگا۔ ( ١٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَلِي قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ.

(۱۷۳۴۲) حضرت علی دین فور ماتے میں کہ اگرا کیک آ دمی باندی کے ہوتے ہوئے آ زاد سے نکاح کرے تو باندی کوایک دن اور آ زاد

( ١٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(۱۲۳۴۳) حضرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٦٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ ، وَلِلْأُمَةِ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ.

ويلامه يوم وبعه. (١٦٣٢٣) حفرت سعيد بن مينب فرمات بي كرآزادكودودن اوردوراً تمن جبكه باندى كوايك دن اورايك رات دعاً-(١٦٣٤٥) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا اجْتَمَعَنَا فَسَمَ لِلْحُرَّةِ التُّلْفَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.

المستني مِن مَسْوِرُ وَ رَبِّهِ (١٦٣٣٥) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ جب آزاداور باندی جمع ہوجا کیں تو آزادکواپے نفس اور مال کے دونکٹ دےگا۔ (١٦٣٤٦) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالًا : يَتَزَوَّ جُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقَسِمُ يُومًا ويومين.

(۱۷۳۷۷) حضرت ابوجعفراورحضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرسکتا ہے اور باندی کو ایک جبکه آزادکودودن دےگا۔

( ١٦٣١٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْآمَةِ فُضَّلَتِ الْحُرَّةُ ، في الْقَسَمِ ، لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَان وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةً.

(۱۲۳۷۷) حضرت حسن فرمائتے ہیں کہ جب باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے نکاح کیا گیا تو تقسیم میں آزادکو برتری حاصل ہوگ۔ آزاد کے لئے دورا تیں اور باندی کے لئے ایک رات ہوگی۔

( ١٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَيَفْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً.

(۱۲۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے باندی ہے نکاح کیا پھراس نے آ زادعورت ہے بھی نکاح کرلیا۔وہ اگر چاہے تو باتدی کورو کے رکھے لیکن باندی کوایک رات اور آزادکودورا تیس دےگا۔

( ١٦٣١٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

(۱۲۳۴۹) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ آزادکودودن اور باندی کوایک دن دےگا۔

( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ.

(۱۷۳۵۰) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ آزادکودودن اور باندی کوایک دن دےگا۔

( ١٦٣٥١ ) حَلَّتُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ :لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ.

(۱۹۳۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں که آزاد کو دون اور باندی کوایک دن دےگا۔

## ( ٢٦ ) المسلمة والنصرانية يَجْتَمِعَانِ، مَنْ قَالَ قِسْمَتُهُمَا سَوَاءُ

#### جن حضرات کے نز دیکے مسلمان اور عیسائی بیوی کے درمیان برابری کرے گا

( ١٦٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصُرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.

(۱۷۳۵۲) حضرت ابن میتب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کی تو وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرےگا۔

( ١٦٢٥٢ ) حَلَّتُنَا مَعْنُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۷۳۵۳) حضرت ز ہری فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرے گا۔

( ١٦٣٥٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ.

(۱۶۳۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرے گاجیے آزادعورتوں کے درمیان برابری کی جاتی ہے۔

( ١٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصُرَانِيَّةَ قَالَ :يُسَوِّى بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.

(۱۶۳۵۵) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے مسلمان اور یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی تو وہ ان دونوں کے درمیان مال و خان کی تقسیم میں برابری کرےگا۔

( ١٦٢٥٦) حَدَّثُنَا أَبُو حَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنهُ فَقَالاً: هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءً. (١٧٣٥٢) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے اس بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کتقیم میں وہ دونوں برابر ہیں۔

# ( ٢٧ ) فى الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِى الْعَلَانِيَةِ شَيْنًا وَفِى السَّرِّ أَقَلَّ الرَّوَ أَقَلَ السَّرِّ أَقَلَ السَّرِّ أَقَلَ السَّرِّ أَقَلَ اللَّهِ عَلاَنية بِجَهَاور كَمِ اورخفيه طورير بجهاور الرَّكِ اللَّهِ عَلاَنية بجهاور كَمُ الرَّحَ عَلاَنية بجهاور كَمُ اورخفيه طورير بجهاور

#### تو خفیه کااعتبار ہوگا

( ١٦٣٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ :فِي صَدَاقِ السِّرِّ :إذَا أَعْلَنَ أَكْفَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ.

(۱۲۳۵۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے عورت کامبر مقرر کرتے ہوئے خفیہ طور پر کچھ کہا اور علانیہ طور پر کچھ اور کہا تو خفیہ طور پر کہے گئے کا عتبار ہوگا اور علانیہ باطل ہو جائے گا۔

( ١٦٣٥٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ :يُؤْخَذُ بِالسُّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ.

(۱۲۳۵۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا اور علانیہ باطل ہوجائے گا۔

( ١٦٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ.

(۱۷۳۵۹)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ نفیہ طور پر کیے گئے کا اعتبار ہوگا۔

( ١٦٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيبَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ :يُوْخَذُ بِالسِّرِّ لَأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتُبْطَلُ الْعَلاَنِيَةُ.

(۱۷۳۷۰)حفرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حصزت حکم بن عتیبہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی خفیہ طور پرایک ہزاراورعلانیہ طور پردو ہزارمہرمقرر کریے تو کس کا اعتبار ہوگا۔انہوں نے فر مایا کہ خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا کیونکہ وہی حق ہے اور علانیہ باطل ہوجائے گا۔

( ١٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :يُؤْخَذُ بِالأَوَّلِ مِنهُمَا.

(۱۷۳۷۱) حفزت شری کفر ماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پہلے کا عتبار ہوگا۔

( ٢٨ ) من قَالَ يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ

جن حضرات کے نز دیک علانیہ کا اعتبار ہوگا

( ١٦٣٦٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ.

(۱۲۳۷۲) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ علانیکا اعتبار ہوگا۔

( ١٦٣٦٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ.

(۱۷۳۷۳) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ علائیکا اعتبار ہوگا۔

( ١٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلَتُهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ قَالَ : شُرَيْحٌ ، هَدَمَ الْعَلَانِيَةُ السِّرَّ.

(۱۶۳۹۴) حفرت منصور بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں حضرت ضعی سے ملا ادر میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ علانیہ خفیہ کو باطل کردےگا۔

( ١٦٣٦٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شُعَيب ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ فَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلانِيَةِ.

(١٦٣٦٥) حفرت ابوقلا بفرماتے ہیں که علانیکا اعتبار ہوگا۔

### ( ٢٩ ) الرجل يتزوج الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

#### اگرکوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرے پھراسے خرید لے تو کیا تھم ہے؟

( ١٦٣٦٠ ) حَلَّثُنَا ِجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّغْبِى قَالَا :إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا قَالَا : النَّكَاحُ مُنْهَدِم ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَوُّهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۷۳۷۷) حضرت ابراہیم اور حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کے نکاح میں باندی تھی، پھراس نے باندی کوخرید لیا تو نکاح ختم ہوجائے گااوروہ اس کی باندی ہوگی اگر جا ہے تو اس سے دطی کر لے۔

( ١٦٣٦٧ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تكون تحته الْآمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ :أَذْهَبَ الرِّقُ عُقْدَتَهَا.

(١٦٣٦٧) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے اپنی باندی کوخریدلیا تو رقیت نکاح کوختم کردےگی۔

( ١٦٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بن الجراح ، عَنِ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ :يَطَوُّهَا بِالْمِلْكِ.

(۱۶۳۷۸) حفزت کھول فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے باندی ہے شادی کی پھرا ہے خرید لیا تو چاہے تو ملک کی وجہ ہے اس ہے وطمی کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : يَطَوُهَا بِالْمِلْكِ.

(١٦٣٦٩) حفرت طاوس فرماتے ہیں کہ ملک کی وجہ سے اس سے وطی کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٧ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ :هِيَ أَمَّنُهُ يَصُنَعُ بِهَا مَا شَاءَ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ الزُّهْرِئَ ، فَقَالَ مِثْلِ ذَلِكَ. (۱۷۳۷) حضرت ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں باندی ہواوروہ اسے خرید لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کی باندی ہے وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ میں نے یہی سوال حضرت زہری ہے کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔

( ١٦٣٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَوِ بُنِ بُوْقَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتُ تَحْتَهُ أَمَّةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ :هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ ، قَالَ جَعْفَوٌ : وَسَأَلْت مَيْمُونَ بُنَ مِهْرَانَ ، عَنْ ذَلِكَ قَالَ :تَعِلَّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بابِين ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ وَمِنْ قِبَلِ الشَّرَاءِ.

(۱۹۳۷) حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے اس مخف کے بارے میں سوال کیا جس کے نکاح میں باندی تھی پھر اس نے اسے خرید لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ خرید تا نکاح کوختم کردےگا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں میمون بن مہران سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے دونوں درواز وں سے جائز ہے ، نکاح کے درواز سے بھی اور ملکیت کے درواز سے بھی۔

﴿ ١٦٣٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بَنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةً فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَاتَهُ ، مَا مَنْزِلتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِى بِمَنْزِلَةِ السُّرِيةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِلَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ بن أبى الحسن.

(۱۲۳۷۲) حفرت عمر و سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو، دہ اس کوالیک طلاق دے دے۔ پھر غلام کو آزاد کر دیا گیا اور اس نے اپنی ہیوی کوخرید لیا تو اس کی ہیوی کا کیا درجہ ہوگا ؟ انہوں نے فر مایا کہ جب اس کوخرید لیا تو وہ باندی کے مرتبے میں ہوگی ۔ حضرت عکر مہ اور حضرت حسن بن الی الحسن نے بھی یہی فتو کی دیا۔

## ( ٣٠ ) الرجل تكون تُحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

اگرایک آ دمی کے نکاح میں کوئی با ندی ہواوروہ اسے دوطلاقیں دیدے پھر خرید لے تو کیا تھم ہے؟ ( ١٦٢٧٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَزَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَعِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ.

(۱۹۳۷) حفزت عثمان بن عفان اور حضرت زید بن ثابت بنی و من فرماتے میں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح ندکر لے۔

( ١٦٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَالَ : فَرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (۱۲۳۷۳) حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز بڑھیا کے خط میں لکھا ہوا پڑھا کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرئے۔

( ١٦٣٧٥ ) حَذَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : لاَ تَوِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(١٦٣٧٥) حفرت علقمه فرمائتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے فاوندے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا تَبِحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۷۳۷۷) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٢٧٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيّ ، عَنْ عَلِيّ قَالَ لَا يَطُوُّهَا.

(١٦٣٧٤) حفرت على خات فرماتے بيں كدوه اس سے وطي نبيس كرے گا۔

( ١٦٢٧٨ ) حَدَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۷۳۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے لکاح نہ کر لے۔

( ١٦٢٧٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى وَالشَّغْبِيِّ قَالَا : لَا تَبِحلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتُ عَلَيْهِ ، حَتَّى تزوج زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا.

(۱۲۳۷۹) حضرت ابوالفلی اورحضرت شعمی فرماتے ہیں کہوہ اس کے لئے اس وقت تک علال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لےاور دوسرا خاونداس سے وطی نہ کر لے۔

( ١٦٢٨ ) خَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.

(۱۷۳۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَبِحلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۷۳۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٢٨٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَعِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۸۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٢٨٢) حَلَّنَنَا عبد الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عن روم عند و رود و الله بْنُ أَيْتٍ عَن روم عند و رود و الله عن روم عند و رود و الله عن روم عند و رود و الله و الله

مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا فَيَتَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ خُرِّمَتْ عَلَيْهِ.

(۱۹۳۸۳) حفرت ابوعبدالرحمٰن نے حضرت زید بن ثابت وہنؤ سے بوچھا کہ اگر کوئی باندی کی شخص کے نکاح میں تھی ،اس نے اسے ایک طلاق دی، پھروہ بائند ہوگئی اور آ دمی نے اسے خرید لیا،اب اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت زید بن ثابت وہ ٹھڑنو نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَبِحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ خُرِّمَتْ عَلَيْهِ.

(۱۷۳۸۳) حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ دواس کے لئے اس دفت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندہے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ ۚ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(١٦٣٨٥) حضرت جابر بن زيد فرماتے ہيں كہوہ اس كے لئے اس وقت تك حلال نہيں جب تك دوسرے خاوند سے نكاح نه

( ١٦٣٨٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيْدَةً ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَىَّ.

(۱۷۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عبیدہ سے سوال کیا تو انہوں نے اس سے منع فر مایا۔

#### ( ٣١ ) فيه أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ ؟

کیاالیی باندی کا سابقه خاونداب ملکیت کی بناپراس سے مباشرت کرسکتا ہے؟

( ١٦٣٨٧) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : هِي مَا مَلَكَتُ يَمِينُهُ.

(١٧٣٨٤) حفرت طاوى فرماتے ہيں كداب بياس كى باندى ہے۔

( ١٦٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :يَطُوُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

(۱۹۳۸۸) حضرت حن فرماتے ہیں کداب ملکیت کی بناپراس سے مباشرت کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٨٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :أَحَلَّتُهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتُهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَا آمُرُك وَلَا أَنْهَاك.

(۱۲۳۸۹) حفرت حمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ پہلی آیت ﴿ واحل لکم ماوراء ذالکم ﴾ نے اسے طال کیا۔ دوسری آیت ﴿ وحتی تنکع زوجا غیره ﴾ نے اسے حرام کردیا۔ میں نہ تو تمہیں تھم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔

( ١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لَيسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ.

(۱۷۳۹۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ملکیت کی وجہ سے وہ اس سے مباشرت نہیں کرسکتا، اگر چاہے تو اسے آزاد کر کے

اس سے نکاح کر لے۔ پھراس کے پاس صرف ایک طلاق کاحق رہ جائے گا۔حضرت قدادہ کا بھی یہی قول تھا۔

( ١٦٣٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةً مِثْلُهُ.

(١٦٣٩١) حضرت جابراور حضرت ابوسلمه ہے بھی یونہی منقول ہے۔

## ( ٣٢ ) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

## اگرغلام اپنی باندی بیوی کودوطلاقیں دے دیتو کیا تھم ہے؟

( ١٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّىُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِى رَجُلٍ يَعْنِى عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِى مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتِقَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۹۲) حضرت ابن مسعود دیانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنی باندی بیوی کو دوطلا قیں دے دے، پھروہ دونوں آزاد ہوجا کیں تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٣٩٣) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا : لَا تَوِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ باندی اگر کئی غلام کے نکاح میں ہو، پھروہ اسے طلاق دے، پھر دونوں ا کھٹے آزاد ہوجا کمیں تو دہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْآمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ مَتَى نَذِكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۹۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی اگر کسی غلام کے نکاح میں ہو ، کچروہ اے طلاق دے ، کچر دونوں انتہے آزاد ہو جائیں تووہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٣٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بن سليمان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مَوْلَى لِيَنِى الْمَوْلَقِينَ وَالْمَرَائِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْنِقْنَا بَعُدَ ذَلِكَ فَأَرَدْت الْحَسَنِ مَوْلَى لِيَنِى نَوْفَلِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَئِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْنِقَا بَعُدَ ذَلِكَ فَأَرَدُت مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَاجَعْتِهَا فَهِى عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

(۱۶۳۹۵) حضرت ابوالحن (مولی بنی نوفل) فرماتے ہیں کہ میں اور میری بیوی دونوں مملوک تھے۔ میں نے اے دوطلاقیں دے دیں۔ پھر ہم دونوں آزاد ہو گئے۔ میں اس سے رجوع کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس ٹن پیزین سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آگرتم اس سے رجوع کروتو ایک طلاق کاحق لے کر رجوع کروگے۔ دوطلاقیں گذر کئیں۔رسول اللہ مِنْفِظَةَ فِیْنَا بھی یمی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٦٣٩٦ ) حَلَّانَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَلَّانَنا شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ مُعَتَّبٍ ، عَنْ أَبِى

الْحَسَنِ مَوْلًى لِيَنِي نَوْفَلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(ابو داؤد ۱۱۸۱ احمد ۱/ ۲۲۹)

(۱۲۳۹۲) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ١٦٣٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا :إذَا أُعْتِقَتُ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

(۱۲۳۹۷) حضرت ابوسلمہ اور حضرت جابر بن عبداللہ فر ماتے ہیں کہ اگر اے عدت میں آ زاد کر دیا گیا تو اب خاوندا کر جا ہے تو اس ہے شادی کر لے اور اس کے یاس ایک طلاق کاحق رہ جائے گا۔

( ٣٣ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِى بَعْضَهَا ، يَطَوُّهَا أَمْ لاَ

ایک آ دمی کے نکاح میں باندی تھی ،اس نے اس کا کچھ حصہ خریدلیا اب وہ اس سے وطی

#### كرسكتاب يانبيس؟

( ١٦٣٩٨ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَلِهِمَا قَالَ :يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِى نَصِيبَ الآخَرِ .

(١٧٣٩٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی فخص نے الی باندی سے نکاح کیا جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی ، پھراس نے

ان میں سے ایک کا حصی خرید لیا تو وہ اس وقت تک اس سے رکار ہے جب تک دوسرا حصر بھی نیٹرید لے۔

( ١٦٢٩٩ ) حَلَّانَا هُشَيْم ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۱۲۳۹۹)حضرت ابراہیم بھی یہی فرماتے ہیں۔

( . ١٦٤٠ ) حَلَّاتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ قَتَادَةً فَالَ :لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنهَا إلَّا قُرْبًا.

(۱۲۴۰۰)حفرت قماده فرماتے ہیں کہ ملکیت کی وجہ سے تعلق میں اضافہ ہی ہوگا۔

( ١٦٤٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِئَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُل مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقُوبُهَا حَتَّى يَسْتَخُلِصَهَا.

(۱۹۳۰) حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی نے اپنی ہوئی کا پکھ حصہ خرید لیا تواس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک اسے چھڑانہ لے۔

# ( ٣٤ ) فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتُهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ

جن حضرات کے نزدیک باندی سے نکاح کرتے ہوئے اس کی آزادی کومہر بنانا جائز ہے

( ١٦٤٠٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبُلِهِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا. (بخارى ١٣٥ـ ابوداؤد ٢٩٩١)

(۱۲۴۰۲) حضرت انس تَثَاثِثُو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِّفِقِكَ أَنے حضرت صفیہ کی آزادی کوان کامہر بنادیا۔

( ١٦٤٠٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِن شَاء الرَّجُل أَعْتَقَ أُمَّ وَلَذِهِ وَجَعَلَ عِنْقَهَا مَهْرَهَا.

(۱۲۳۰۳) حضرت علی دون فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی ام ولد کو آزاد کر کے اس کی آزاد کی کواس کا مہر بناسکتا ہے۔

( ١٦٤٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْت ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ.

(۱۶۳۰ ) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اپنی باندی یا ام ولد کوآ زاد کیا اور اس کی آزادی کواس کامہر بنادیا تو میں اسے جائز سجھتا ہوں ۔

. ( ١٦٤٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَافَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَانِزٌ لَهُ.

(۱۲۴۰۵) حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی باندی کو آزاد کیااوراس کی آزادی کواس کامہر بنایا توبیہ جائز ہے۔

( ٣٥ ) من قَالَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءُ وَهُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّا كِب بَدَنتَهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کومہر بنانے والا قربانی کے جانور پرسواری

### کرنے والے کی طرح ہے

( ١٦٤.٦ ) حَلَّتُنَا هُشِيغُمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الرَّجُلِ يَفْتِقُ الْأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ :هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتُهُ.

(۱۲۴۰۲) حضرت ابن عمر والتي فرماتے ميں كه باندى كى آزادى كومېر بنانے والا قربانى كے جانور پرسوارى كرنے والے كى طرح ہے۔

( ١٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَنَّهُ

(۷۴۰۷) حضرت عبداللہ جانگے فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کومہر بنانے والا قربانی کے جانور پرسواری کرنے والے کی طرح سر

. ( ١٦٤٠٨ ) حَلَّاثَنَا ﴾ نَسْدُمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَعَلَ عِنْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُوبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْنًا مَعَ ذَلِكَ. .

(۱۶۴۰۸)حفرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ باندی کوآ زاد کر کے اس کی آ زادی کو ذکاح کامہر بنانے والے کو چاہئے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چزبھی مقرر کرے۔

( ١٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لَا مَتِهِ :قَدْ أَعْتَقُتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْتِه ، وَإِنْ شَانَتْ لَمْ تَزَوَّجُهُ.

(۱۲۴۰۹) حفرت عطاء فرماتے کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تجھے آ زاد کیا اور تجھ سے شادی کی تو وہ آ زاد ہوجائے گی۔البتۂ مورت اگر جا ہے تو اس سے شادی کر لےاورا گر جا ہے تو نہ کرے۔

## ( ٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

اگرایک شخص نے اپنی باندی کواللہ کے لئے آزاد کیا تووہ اس سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

( ١٦٤١ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا أَعْتَقَهَا لِلَهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا ، وَلَا يَرَيَان بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا.

(۱۶۳۱۰) حضرت انس بن ما لک اور حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی باندی کواللہ کے لئے آزاد کیا تووہ مصرف میں مصرف علی میں مصرف میں مصرف میں مصرف کے بیند

اس میں اب رجوع نہ کرے۔البیتہ اگر شادی کرنے کے لئے آزاد کیا تو پھرکوئی حرج نہیں۔ سیاسی دوج دیاں دیو مورد سیاسی کا سیاسی میں ہیں۔

(١٦٤١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّحَعِيّ ، أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.

(۱۲۳۱) حضرت تخفی فرماتے ہیں کداگراللہ کے لئے آزاد کیا تو نکاح کرنا کروہ ہے۔

( ١٦٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعُتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.

(۱۶۳۱۲) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قر اردیتے ہیں کہ آ دمی آ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔

( ١٦٤١٣ ) حَكَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجُهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزُوَّ جَهَا.

(۱۶۳۱۳) حضرت سعید بن مستب اس بات کومکروه قرار دیتے ہیں کہ آ دمی اللہ کے لئے آ زاد کر کے اس سے زکاح کر لے۔

( ١٦٤١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ بُشَيْرَ بُنَ كُعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا ﴾ ، فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ دَرَيْت مَا مَنَاكِبُهَا فَآنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، فَالَثُ: فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جَالُهَا ، فَكَأَنَّمَا سُفِعَ وَجُهَهُ ، وَرَغِبَ فِى جَارِيَتِهِ فَجَعَلَ يَسْأَلُ ، عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِى آبَا الدَّرُدَاءِ فَذَكَرَ وَلِكَ لَهُ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِى آبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ مُ فَيْ الْخَيْرُ فِى طُمَأْلِينَةٍ وَإِنَّ الشَّرَّ فِى رِيبَةٍ ، فترَكَ ذَلِكَ.

(۱۹۲۱ه) حفرت قاده فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بُشیر بن کعب نے بیآیت پڑھی ﴿ فَامْشُوا فِی مَنَا کِبِهَا ﴾ پھرا پی باندی ہے کہا کہا گرتم '' منا کبھا'' کامعنی بتادوتو تم آزادہو۔اس نے کہا کہاس ہمراد'' پہاڑ' ہیں۔ بیہ سنتے ہی بشیر بن کعب کارنگ بدل گیا!وہ اپنی اس باعدی ہے مجت کرتے تھے۔اب انہوں نے اس بارے بیں لوگوں سے پوچھنا شروع کردیا کہ اسے آزاد کروں یانہیں۔ بعض نے آزاد کر نے کو کہااور بعض نے اس ہے منع کیا۔انہوں نے حضرت ابوالدرواء شاہو ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جوچیز مہیں شک میں شرے۔لہذا میں شک میں شرے۔لہذا ہے۔ خیرطمانیت کا نام ہے اور شک میں شرے۔لہذا بشیر بن کعب نے اس باعدی کوچھوڑ دیا۔

# ( ٣٧ ) لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ

### جوحفرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے آزاد کر کے بھی اس سے نکاح کرسکتا ہے

( ١٦٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءٌ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِلَلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا -لِلَّهِ وَيَقُولَان :هُوَ أَعْظُمُ لِلْأَجْرِ .

(۱۹۳۱۵) حفرت حسن اور حفرت عطاً والله کے لئے آزاد کی جانے والی باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیزیاد وثواب کا کام ہے۔

( ١٦٤١٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا أَنه كَانَ لَا يَرَى بِلَدِلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.

(۱۲۲۱) حضرت حسن سے جب اللہ کے لئے آزاد کی جانے والی باندی سے نکاح کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے۔

## ( ٢٨ ) من كان يَكُرَةُ النَّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَاب

# جن حضرات نے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح کومکر وہ قرار دیا ہے

( ١٦٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : تَزَوَّ جَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ اللهِ

عُمَرُ أَنْ خَلُّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَتُ حَرَامًا خَلَيْت سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنِّى لَا أَذْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنِّى أَخَافُ أَنْ تَعَاطُوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ.

(۱۷۳۷) حفزت فقیق فرماتے ہیں کہ حفزت حذیفہ دی فٹونے ایک یہودیہ سے شادی کی تو حفزت عمر دی آئئو نے انہیں ایک خطاکھا جس میں حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو۔حضزت حذیفہ ڈاٹٹو نے انہیں جواب میں لکھا کہ اگریہ حرام ہے تو میں اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔حضرت عمر دی ٹٹونے نے لکھا کہ حرام تو نہیں کہتا البتہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے لوگ فاحشہ اور شریر یہودی عورتوں کی طرف جانے کلمہ سے

( ١٦٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَكْرِهَهُ وَقَالَ :كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ.

تعریف وق بات و مستب میں ہیں۔ اُ (۱۹۳۱۸) حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے یہودی اور عیسا لیک عورتوں سے نکاح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں کم تعیس۔

( ١٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهُلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا.

الرب ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہوں ہے۔ اس بھر ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور اس سے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے میں کوئی الم

ر ح نه کھتے تھے۔ ر ع نہ کھتے تھے۔

( ١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَرَأً : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾.

(۱۲۲۲) حفرت ابن عمر دہاؤد اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشُورِ كَاتِ حَتَّى يُكُومِنَّ ﴾۔

## ( ٣٩ ) فِيْمَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهُلِ الْكِتَابِ

جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت دی ہے

( ١٦٤٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :تَزَوَّجَ رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً.

(١٦٣٢١) حفرت على دينيو فرمات بي كدايك صحالي رسول مَرْالْفَظَةُ في ايك يبودى عورت سے شادى كى تھى ـ

( ١٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ أَنَّ طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصْرَائِيَّةً.

(١٦٣٢٢) حفرت مبير ه فرماتے ہيں كەحفرت طلحة جي الله نے ايك عيسائى عورت سے شادى كي تقى \_

( ١٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلاً إِلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَمِنَّا مَنْ طَلَقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ.

(۱۲۳۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسید میں حضرت سعد دہ ہوئے کے ساتھ موجود تھے۔ان دنو ل مسلمان خواتین سے نکاح تک ہمیں رسائی نہیں تھی ،البذا ہم نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی۔ بھر بعض لوگوں نے انہیں طلاق دے دی اور بعض نے انہیں رو کے رکھا۔

( ١٦٤٢٤) حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَارٍ لِحُلَيْفَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبيَّتَان.

(۱۲۳۲۳) حضرت حدیفہ وہ تھ کے ایک پڑوی فرماتے ہیں کہ حضرت حدیفہ وہ ایک یہودیہ سے شادی کی حالاتکہ ان کے فالا تکہ ان کے فالاتکہ ان کے فالاتکہ ان کے فالاتکہ ان کے فالاتکہ ان کے میں دوم لی عور تیں تھیں۔

( ١٦٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا بَأْسَ يِنِخَ ح النَّصْرَ إِنِيَّةٍ.

(١٩٣٢) حفرت سعيد بن جير فرمات بي كدابل كتاب ورت سے نكاح كرنے بين كوئى حرج نہيں \_

( ١٦٤٢٦ ) حَذَّ نَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۲۴۲) حضرت شعمی اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ أَبِى عِيَاضٍ قَالَ : لَا بَأْسَ يِنكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصُرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهُلَ الْحَرُبِ.

(۱۶۳۶۷) حفرت ابوعیاض فر ماتے ہیں کہ یہودی اورعیسائی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اہل حرب عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔

# (٤٠) أَلْمُسْلِمُ كُمْ يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

# ایک مسلمان کتنی اہل کتاب عور توں سے شادی کر سکتا ہے؟

( ١٦٤٢٨ ) حَلَّتُنَا عَبِدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(١٢٣٢٨) حفرت ابن ميتب اورحفرت حسن فرمات بين كدايك مسلمان جارابل كتاب عورتون سے شادى كرسكتا ہے۔

( ١٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنِ انْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا

(۱۲۲۲۹) حَفَرت مجابِد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جاراہل کتاب مورتوں سے شادی کرسکتا ہے۔

( ١٦٤٣٠ ) حَلَّاثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزهرى قَالَ :يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ ارْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ مَالُمَنْدُ كَانَالَهُ.

و بہت سوت. (۱۶۳۳۰) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ آزاد آ دمی چار باندیوں یا چارعیسائی عورتوں کو نکاح میں جمع کرسکتا ہے۔غلام کا بھی یمی تھم ہے۔

# ( ٤١) فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ

مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار میں سرگرم اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز ہے یانہیں؟

( ١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَوحَلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ الْحَكُمُ :فَحَدَّثْت بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ.

يُوحل لِكَاحَ نِسَاءِ أَهَلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرَبًا ، قَالَ الْحَكُمُ : فَحَدَّثَت بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ. (١٩٣٣) حفرت ابن عهاس تفادين فرمات بين كرمسلمانون كرماته جنگ بين مصروف ابل كتاب كي خواتين سے نكاح جائز

قبيں حضرت عمفر ماتے بي كميں في يات حضرت ابرا بيم كو بنا كى تو وہ بہت فوش ہوئے۔ ( ١٦٤٢٢ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ جَجَّاج ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلُ بر سر بر روہ عَدْد ، في مَدَّ الْمُحَمَّد الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ جَجَّاج ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلُ

الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهُلَ الْحَرْبِ لَإِنَّ يِسَانَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

(۱۲۳۳۲) خضرت ابوعیاض فرماتے ہیں کہ الل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لئے علال ہے البتہ اگر وہ جنگ کررہے مول تو ان کی عورتیں اور ذہبیجہ جرام ہوجاتا ہے۔

( ١٦٤٣٢ ) حَلَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي غَنِيَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَعِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهُلُ الْحَرْبِ.

سنا المعتدور و توبیعت المن المعرب. (۱۶۳۳۳) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ چھاالی کماب ایسے ہیں جن کی عورتیں اور ذبیحہ ہمارے لئے حلال نہیں۔ وہ اہل کماب

مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں۔ ( ١٦٤٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بُکر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و

الْعَتَوَادِئُ ، وَيَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِّبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ غَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَةً وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمُ الْوَدِيِّ ، وَيَخْيَى بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَةً وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمُ اللهِ بْنِ عُبْدَةً وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمُ اللهِ بْنِ الْمُوافِق فِى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، الزَّرَقِي النَّهُمُ قَالُوا فِى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنْ النَّهُمُ قَالُوا فِى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السَّكُونَ فِى أَرْضِ الْعَرَبِ فَلا بَأَسَ إِنْ أَظْهَرَتِ السَّكُونَ فِى أَرْضِ الْعَرَبِ فَلا بَأَسَ

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) و المسلام النكاع المسلام النكاع المسلام النكاع المسلام النكاع المسلام النكاع المسلام المسلام النكاع المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسل

أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْحِطْبَةِ لَمْ تُنكُّحُ.

(۱۶۳۳) حعزت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اسلاف نے اہل کتاب کی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگروہ ارضِ حرب سے نکلے تو ارض عرب میں امان کے ساتھ واخل ہوگی۔اگروہ ارضِ عرب میں سکون ظاہر کرے تو مسلمان کے لئے اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اگروہ صرف پیغام نکاح کی صورت میں سکون ظاہر کرے تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔

## (٤٢) فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

#### الل كتاب كى بانديول سے نكاح كابيان

( ١٦٤٢٥ ) حَدَّلْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : إمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِوهِمْ.

(١٦٣٣٥) حضرت ابوميسر وفر ماتے ہيں كه اہل كتاب كى باندياں ان كى آزاد عورتوں كى طرح ہيں۔

( ١٦٤٣٦) حَلَّكُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ آنَهُ قَالَ : إنَّمَا رُخُصَ لِهَذِهِ الْآمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصُ فِي الإمَاءِ.

(۱۶۳۳۷) تعزت حن فرماتے ہیں کہ اس امت کے لئے اہل کتاب کی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کی ماندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کی ماندیوں سے نکاح کرنے کی احازت نہیں۔

( ١٦٤٣٧ ) حَدَّانَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ تَوْرِ ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(١٦٣٣٧) حفرت كمحول نے اہل كتاب كى بانديوں سے نكاح كوكرو وقر ارديا ہے۔

( ١٦٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

یہ بری کی سور سے باہر قرآن مجید کی آیت ﴿ مِنْ فَسَیَا تِکُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آزاد مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی اہل کتاب باندی سے نکاح کرے۔

## (٤٢) فِي الرَّجُل يَتَزَقَّهُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ

#### معجل اورمؤجل مهركابيان

( ١٦٤٣٩ ) حَلَّاتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن مسور أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الآجِلِ.

(١٦٣٣٩) حضرت عمر بن عبد العزيز في البيخ ما تحول كي نام خط لكها كه جب آدى اپني بيوى سے از دواجي تعلق قائم كر ليوم عبر

اورمو جل مهرواجب موجاتا بــزالبته أكرمو جل كي شرط لكائي موتو چرواجب نبيس موتا-

( ١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ ، أَوْ فِوَاقِ.

(۱۲۳۳) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے عورت سے آسانی سے مبرادا کرنے کی شرط لگائی تو مہر کی ادائیگی موت یا جدائی برفرض ہوگی۔

( ١٦٤٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ :هُوَ حَالٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ.

(۱۲۴۴) حفرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر مہرموَ جل کی مدت معلومہ مقرر نہ ہوتو دہ فوری طور پر داجب ہوجا تا ہے۔

(١٦٤٤٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، غَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلَّ الْمَرَأَةَّ بِآجِلٍ وَعَاجِلِ إِلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ ، ذُلَيْنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكِ.

(۱۷۳۴) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدایک آدمی نے کسی عورت سے آسانی سے ادائیگی کی شرط پر مبر منجل اور مؤجل کے ساتھ نکاح کیا۔عورت میں مقدمہ لے کر حضرت شریح کی عدالت میں آئی تو انہوں نے اس عورت سے فرمایا کہتم ہمیں آسانی کی تفصیل بتادہ ہم تمہیں مہر دلوادیتے ہیں۔

( ١٦٤٤٢) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: إِذَا دَحَلَ بِهَا فَلَا دَعُوى لَهَا فِي الآجِلِ. (١٦٢٣٣) حضرت اياس بن معاويفر مات بين كه جب آدم نے عورت سے از دوائی ملا قات كرلى تواب عورت كے لئے مؤجل كادعو كائبيں ہوگا۔

( ١٦٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ :الْعَاجِلُ آجِلٌ إِلَى مَوْتٍ ، أَوْ فُرْقَةٍ.

(١٦٣٣٣) حفرت فعى فرماتے ہيں كدمبر عاجل بھى آجل ہے اور اجل موت يافرقت تك ہے۔

( ١٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :هُوَ حَالٌ تَأْحُذُهُ إِذَا شِنْتِ.

(١٦٣٥) حضرت حمادفر ماتے ہیں کہ اگروہ جا ہے تووہ ای وقت وصول کر سکتی ہے۔

( ١٦٤٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ وَالزُّهُرِىِّ قَالَا :فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلًا إِنَّهَا تُرَّدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِى اسْتَحَلَّ بِهِ فَرُجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

(۱۶۳۳۷) حضرت کمول ادر حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے کسی عورت سے شادی کی، پھراس عورت میں جنون، کوڑھ، برص یا شرم گاہ میں بال اسمنے کی بیاری دیکھی تو ان بیاریوں کی وجہ سے اسے واپس بھیج سکتا ہے۔البتہ عورت کومہر ملے گا خواہ مؤجل ہویا مقبل۔ بیمبرال مخص برواجب ہوگا جس نے آدمی کواس عورت سے نکاح کرنے پرا بھارا ہوگا۔

## ( ٤٤ ) فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ

### بنوتغلب کی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کابیان

( ١٦٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَبَالِحَ نَصَارَى بَنِى تَغْلِبَ وَنِسَانَهُمْ وَيَقُولُ :هُمْ مِنَ الْعَرَبِ.

(١٦٣٣٤) حفرت على وفي بنوتغلب كاذبيجداوران كي تورتول سے نكاح كو كروه قرارد يتے تصاور فرماتے متھے كه يرسم بول بيل۔ ( ١٦١٤٨) حَلَّمَنْنَا عَبِدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَدِك بَأْسًا وَيَقُولُ : الْتَحَدُّوا دِينًا

فَذَلِكَ دِينُهُمْ.

(۱۲۳۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بنوتغلب کے ذبیحہ اور ان کی عور توں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے ایک دین اختیار کیا ، اب یمی ان کادین ہے۔

( ١٦٤٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِ قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسُلِمِينَ قَالَ :لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۱۷۳۳۹) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن دید ہے عُرب عیسائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اہلِ کتاب نہیں ، ان کی عورتیں اور ان کا کھانا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَير ، قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ قَالَ : نصارى الْعَرَب فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ.

(۱۷۳۵۰) حفرت عکرمہ قرآن مجیدگی آیت ﴿ وَمَنْ يَتُوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں كہ يہ آیت عرب عیسائیوں كے ذبيحه اوران كی عورتوں كے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

( ١٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ . كُلُوا ذَبَائِحَ يَنِى تَعْلَبَةَ وَتَزَوَّجُوا نِسَانَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿إِنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ.

(۱۶۲۵۱) حضرت ابن عباس مین پینونر ماتے ہیں کہ بنوتغلب کا ذبیحہ کھا وَ اور ان کی عُورتوں سے شادی کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں (ترجمہ )اے ایمان والو! یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، و وایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

( ١٦٤٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مِعْشَرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِقٌ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَالِحَ نَصَارَى الْعَرَب وَنِسَاتَهُمْ.

(۱۲۳۵۲) حضرت علی رہائٹونے عیسائی عربوں کے ذبیجے اوران کی عورتوں سے نکاح کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ١٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ .

(١٦٢٥٣) حضرت ابراهيم نے عيسائي عربوں كے ذبيجه اوران كى عورتوں نے نكاح كومرو و قرار ديا ہے۔

( ١٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۶۴۵۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٥ ) فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّج؟

## کیاوصی نکاح کراسکتاہے؟۔

( ١٦٤٥٥) حَدَّثَنَا جَوِيوْ، عَنْ عَبْدِ الحميد، عَنْ مُعِيرَةً، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِى وَصِى . (١٦٢٥٥) حفرت ماك بن حرب فرماتے بي كه حفرت شرح نے وص كرائے بوئ نكاح كودرست قرارديا-

( ١٦٤٥٦ ) حَذَثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُعِيرَةً، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: يُشَاوِر الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِى النَّكَاحِ وَيلِى عُقْدَةُ النَّكَاحِ الْوَلِيُّ.

(١٧٣٥ ) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ ولی نکاح کرانے کے لئے وصی سےمشورہ کرے گا درعقد نکاح کا مگران ولی ہی ہوگا۔

( ١٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ :جَالِزُّ.

(١٦٣٥٤) حفرت جماد فرماتے ہیں کداگر کسی وصی نے اپنی پرورش میں موجود کسی بتیم بکی کا نکاح کرادیا توبیہ جائز ہے۔

( ١٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْوَصِيِّ يُزَوَّجُ قَالَ :هُوَ جَانِزٌ.

(١٦٢٥٨) حفرت حسن فرمات بين كدا كركوني ومي نكاح كراد يوجائز -

( ١٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ لَمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ قَالَا :مَا صَنَعَ الْوَصِيَّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحُ.

(١٦٢٥٩) حفرت معنی اور حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ وصی کا ہرتصرف جائز ہے۔

( ١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِىِّ مِن أَمْرِ النَّكَاحِ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيِّى فِي نِكَاحٍ الحواتي وبناتي قَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِقِي وَإِلَّا فَالُولِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِقِي وَكِيْلِ إِخْواتِي وبناتِي قَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِق

(١٦٣٦٠) حضرت حسن ومى كو نكاح كى اجازت نه دية تھے البيته اگراہے وصى بنانے والا بير كيم كدتو ميرى بہنوں اور ميرى

بیٹیوں کے نکاح کاوسی ہے۔اگروہ ایسا کر ہے تو وصی نکاح کے معاطعے میں ولی سے زیادہ حق دار ہے۔اگریہ نہ کہا تو ولی وصی سے زیادہ حق دار ہوگا۔

# ( ٤٦ ) الرجل يتزوج الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَلُ مُمْلُوكًا

اگر کسی آ دمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام ڈیکا تو کیا حکم ہے؟

( ١٦٤٦١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغِينِي فِي امْرُأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَهُ حُرُّ فَوُجِدَ عَبْدًا قَالَ: تُعَيّرُ.

(۱۲۳۷۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکلا توعورت کو اختیار ہوگا۔

( ١٦٤٦٢ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لأَمْرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرُّ وَهُوَ عَبْدٌ قَالَ :تُخَيَّرُ.

(۱۲۳۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے خود کو آ زادیتا تے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکلا توعورت کو اختیار ہوگا۔

( ١٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ غُرَّتُ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا قَالَ ابْنُ شِهَابِ :تُخَيَّرُ.

(۱۶۳۷۳) حفزت زُہری ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کوغلام کے بارے میں دھوکا دیا گیاہ ہ اسے آزاد بچھتی رہی جبکہ وہ غلام تھا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کواختیار ہوگا۔

( ١٦٤٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرَّ فَأَنْكُ حُرِهُ أَمُواً قُومًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حَبَّدٌ غُرَّتُ بِهِ قَالَ :إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَانَتُ مَكَّنَتُ بِهِ، أَنَّهُ حُرَّ فَأَنْكُ حُرِهُ أَمُرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتُ بِهِ قَالَ :إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَانَتُ مَكَنْتُ مِهِ، وَإِنْ شَانَتُ مَكَنْتُ بِهِ فَإِنْ شَانَتُ مَكَنْتُ مِنْ مَا فَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهَا.

(۱۲۳۲۳) حضرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی غلام کسی قوم کے پاس آیا اوراس نے ان سے کہا کہ وہ آزاد ہے۔ لوگوں نے ایک آزاد عورت کی اس سے شادی کرادی۔ پھر بعد میں انہیں علم ہوا کہ بیغلام تھا اوراس عورت کو دھوکا دیا گیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ جب اسے علم ہوتو اسے اختیار ہوگا کہ چاہے اس کے پاس رہے اوراگر چاہے تو اس سے جدائی اختیار کرلے۔ مردکوعورت برکوئی حق حاصل نہ ہوگا۔

( ١٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَنْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَانَتِ اسْتَقَرَّتُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَانَتْ فَارَقَتْهُ. (۱۶۳۷۵) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کمی آ دمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکلاتو عورت کواختیار ہوگا کہ اس کے یاس رہے یااس سے جدا ہو جائے۔

( ٤٧ ) في الرجل يَهْلِكُ عُقْدَةَ الْهَرْأَةِ أَتَحِلَّ لَأَبِيهِ إِذَا لَهُ يَهُخُلْ بِهَا اگرايك آ دمى كى عورت سے نكاح كر لے ليكن اس سے از دواجى ملاقات كى نوبت نه

#### آئے تو کیاس آدمی کے باب کے لئے اس عورت کا نکاح کرنا جائز ہوگا

( ١٦٤٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ عن سفيان ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الابْنُ لَمُ تَحِلَّ لِلْآبِ

. ذَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمُ يَدُخُلُ بِهَا وَإِذَا تزوجِ الْآبُ لَمُ تَحِلَّ لِلاَبْنُ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمُ يَدُخُلُ بِهَا.

( ١٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ : مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ايْنِهِ وعلى أَبِيهِ وَأَيَّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ.

(١٦٣٧٤) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت اس کے بیٹے اور باپ برحرام ہوجائے گی۔ای طرح ان دونوں میں ہے کسی نے کسی عورت کی نثرم گاہ دیکھی تو وہ بھی دوسرے کے لئے حرام ہوجائے گی۔

( ١٦٤٦٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عن أبى بكر ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : أَيَّهُمَا مَلَكَ عُقُدَةَ الْمُوأَةِ حُرِّمَتُ عَلَى الآخرِ. (١٦٤٦٨) حفرت محول فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں ہے کی نے بھی کی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت دوسرے کے لئے حاصرہ داریکی

( ١٦٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا الْيَهُ تَعَالَى :﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾.

(۱۲۳۲۹) حضرت حسن سے سوال کیا عمیا کہ اگر کس آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی اوراس سے از دواجی ملاقات سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا اس آ دمی کا باپ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا اور قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ ﴾

( ١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : ثَلَاثُ آیَاتٍ مُبُهَمَاتٌ : ﴿وَحَلَائِلُ ٱبْنَائِكُمْ﴾ وَ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ وَ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ قَالَ : أَشُعَتُ : وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتُ بِمُبْهَمَةٍ ﴿ وَرَبَالِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَالِكُمْ ﴾ فَقَرَأَهَا مُعَاذُّ إِلَى آخِرِهَا.

(١٦٥٤) حضرت حسن اور حضرت محمر فرمات بين كرتين آيات مبهم بين ﴿ ﴿ وَحَلاَ فِلْ أَبْنَا نِكُمْ ﴾ ﴿ ﴿ هَا مَكَعَ آبَاؤُ كُمْ ﴾

﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَانِكُمْ ﴾ حفرت افعث فرماتے ہیں اور یہ ﴿ چوتھی آیت مبم نہیں ہے ﴿ وَرَبَائِبُكُمَ اللَّاتِي فِي حُجُورِ كُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ راوی حفرت معاذ نے اس آیت کو آخر تک پڑھا۔

( ١٦٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَابِيهِ.

(۱۲۴۷) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ اگر آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس سے از دواجی ملاقات نہ کی تو پھر بھی وہ اس کے پاپ کے لئے حلال نہیں۔

( ٤٨) فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ أَوَ يَلْمِسُهَا مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لاَبْنِهِ وَإِنْ فَعَلَ الَّابُ الرَّكِي فَخْصَ فِي عَورت كُوچِواياس كَ كِبْرِ اللهِ عَالَا فِي وَه اس كَ باپ اور بيوْں كے لئے حرام ہوجائے گی

( ١٦٤٧٢ ) حَلَّثُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ يَنِيهِ ، فَقَالَ :إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك.

(۱۲۳۷۲) حفرت مکول فرماتے ہیں کہ حفرت عمر دہا تئ نے اپنی ایک باندی کے کبڑے اتارے، بعدازاں آپ کرایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی ما تکی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَغْضُ يَنِيهِ ، فَقَالَ :إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك.

(۱۷۳۷۳) حفرت کمحول فرماتے ہیں کہ حفرت عمر ڈپائٹونے اپنی ایک باندی کے کپڑے اتارے، بعدازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی ما نگی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے طلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالُ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك.

(۱۶۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جائٹو نے ابنی ایک باندی کے کیڑے اتارے، بعدازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی مانگی تو آپ نے فر مایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، سُلَيْمَانَ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ نَهَى يَنِيهِ ، عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مُطَّلَعَهُ.

(۵۷/۱۲) حضرت عبدالله بن عامر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری فلاں باندی ہے تم میں سے کوئی جماع نہ کرے ۔عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق میرے والد نے اس باندی

فلاں باندی ہےتم میں سے کوئی جماع نہ کرے۔عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق میرے والد نے اس باندی ہے جماع تونہیں کیا تھاالبتہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اسے بر ہند دیکھا ہو۔

( ١٦٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ اللَّهَا فَسَالَهُ ايَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك.

(۱۶۳۷) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹا تُنٹو نے اپنی ایک باندی کو ہر ہند دیکھا، پھرایک مرتبہ آپ کے ایک بیٹے نے آپ ساس اندی کاسوال کما تو آپ نے فرا ای وہتمہ ان پر کئے طال نہیں

آپ سے اس باندی کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کدوہ تہمارے لئے حلال نہیں۔ ( ١٦٤٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ بِمِنْلِ هَذَا.

(۱۲۷۷۷) معت بو عمیر منقول ہے۔ (۱۲۳۷۷) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ١٦٤٧٨) حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ : إِنِّى لَمْ أُصِبُ مِنُ جَارِيَتِى هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِى الْمَسَّ وَالنَّظَرَ.

(۱۲۲۷۸)حفرت تھم فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسروق کی وفات کاونت آیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس باندی سے صرف اتناتعلق رکھاہے جس سے بیمیرے بیٹوں پرحرام ہوگئی ہے بینی چھونااور دیکھنا۔

( ١٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ مُجَاْهِدٌ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ ، أَوْ مَسَّ فَرُجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ايْنِهِ.

أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ. (١٦٣٤٩) حفرت مجاهِ فرمات مي كداكرس آدى نے اپنى باندى كى شرمگاه كوچھوا، يا اپنى شرمگاه كواس كى شرمگاه سے لگايا، يااس سے

(۱۹۱۷) مطرت بچاہر مانے ہیں لدائر کا دی ہے اپی ہاندی شرماہ تو پھوا میال شرماہ تواں کی طرماہ سے تعایامیا ان سے جماع کیا تو یہ باندی اس کے باپ اور بیٹوں پرحرام ہوجائے گی۔ ۔

( ١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلُ تَحِلَّ لايْنِهِ ، أَوْ لَأَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَلَهَا ، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهُوَةٍ.

(• ۱۶۴۸) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہاندی کو برہند دیکھ لے تو کیا وہ ہاندی اس کے باپ یا بیٹوں کے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگراس نے اپنی ہاندی کا بوسہ لیایا شہوت کیوجہ سے اس کے کپڑے اتارے تو اس کا باپ اور اس کے بیٹے اس باندی کواستعال نہیں کر کتے۔

( ١٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنِّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً

فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لايْنِهِ.

- (۱۲۳۸۱) حضرت ابن عمر ولا تنوفر ماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی کے کیڑے اتار کراہے دیکھا توبیاس کے بیٹے کے لئے طلا نہیں۔ حلال نہیں۔
- ( ١٦٤٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيوٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّغْبِيَّ ، فَقَالَ : قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَخَيْسِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنَا لَهَا غُلَامًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا.
- (۱۷۴۸۲) حفرت ابراہیم نے ایک مسئلہ کے بارے میں فرمایا کہ اہل علم کی دائے تھی کہ اگر کوئی آ دی کوئی باندی خرید کے اوراس کی بوک کوخوف ہو کہ دوہ اس باندی سے جماع کرےگا ، وہ عورت اپنے بیٹے سے کہے کہ وہ اس باندی کے ساتھ لیٹ جائے تو یہ باندی اس کے خاوند پر حرام ہوجائے گی۔ اس کے خاوند پر حرام ہوجائے گی۔
- ( ١٦٤٨٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَلَهَا أَبُوهُ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرهَا.
- (۱۲۲۸۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کداگر کس آ دمی نے کسی باندی کا بوسد لیایا اس کی شرمگاہ کودیکھا تو وہ باندی اس کے بیٹے کے لئے حرام ہے۔
- ( ١٦٤٨٤ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّةَ جَارِيَةً حُرِّمَتُ عَلَى الْيَهِ وَعَلَى أَبِيهِ.
- (۱۶۳۸۳) حفرت کمحول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مختص اپنی باندی کو برہندد کھیے لئے قوہ باندی اس کے باپ یا بیٹوں کے لئے حلال نہ ہوگ ۔
- ( ١٦٤٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِ قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلِ فَمَسَّ فَبْلَهَا بِيَدِهِ ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتُهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنِ لَهُ أَيُّصْلِحُ له أَنْ يَتَطِنَهَا قَالَ : لَا.
- (۱۷۴۸۵) حفرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کی باندئی ہے، اس نے اس کی شرمگاہ کو چھوا یا اس اس کی شرمگاہ کو دیکھا پھراپنے بیٹے کو تخذیص دے دی تو کیا بیٹااس سے دطی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔
- ( ١٦٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : ٱنْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا فَإِنِّي لَمْ أَصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِى اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ.
- (۱۷۴۸۲) حضرت فنعی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے اپنے گھر والوں کو خط میں لکھا کہ میری باندی کومت بیچنا، میں نے اس سے صرف ا تاتعلق رکھا ہے جواسے میرے بیٹوں پرحرام کردیتا ہے۔ یعنی چھونا اورد کھنا۔

## ( ٤٩) الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ

# اگر کسی آ ومی نے اپنی ساس یا بیوی کی بیٹی نے صحبت کی توبیوی کا کیا حکم ہے؟

- ( ١٦٤٨٧) حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُّ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَحُومُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
- (١٦٣٨٤) حفرت عمران بن حصین دی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی ساس سے صحبت کی تو اس کی بیوی اس پر حوام موجائے گی۔
- ( ١٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حرْمَنَانِ أَنْ تَخْطَاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكٌ عَلَيْهِ.
- (١٦٣٨٨) حفرت ابن عباس تفارين فرمات بيل كه بيش ب مجامعت كى وجه س مال اور مال س مجامعت كى وجه س بيش حرام موجاتى ب-
- ( ١٦٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُص بن غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَإ يَنْظُرُ · اللّهُ إِلَى رَجُلِ نَظَرَ إِلَى فَرُجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا. (دارقطني ٩٢)
- (۱۲۳۸۹)حفرت عبدالله دہافیہ فرمائتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مخص کورحمت کی نگاہ ہے نہیں دیکھیں سے جس نے کسی عورت اوراس کی بٹی کی شرمگاہ کودیکھا۔
- ( ١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا. (بيهقى ١٤٠)
- (۱۲۳۹۰) حفرت ابوہانی ہے روایت ہے کہ حضور مَرِّفْظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ اگر کسی مخص نے کسی عورت کی شر مگاہ کو دیکھا تو اس کے کتے اس کی ماں اور بیٹی حلال نہیں رہیں۔
- (١٦٤٩١) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ فِى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا : حرَّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَجِلُّ لَهُ ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهُوَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
- (۱۹۳۹) حفرت ابراہیم اور حفرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی کی بیٹی ہے جماع کیا تو وہ دونوں اس پرحرام ہوجا کیں گی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ علاء کہا کرتے تھے کہ جب آ دمی نے کسی عورت کے ایسے جھے کو دیکھا جسے دیکھنا حلال نہیں تعایا اسے شہوت کے ساتھ چھوا تو وہ عورت اوراس کی ماں اور بیٹی اس پرحرام ہوجا کیں گی۔

- ﴿ ١٦٤٩٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَّامًا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ أُمَّهَا.
  - (۱۲۳۹۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گرکسی آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اور مال اس پرحرام ہوجا کمیں گی۔
- ( ١٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسبحٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُم أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
- (۱۶۳۹۳) حضرت عبدانند بن مج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس مرد کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے کسی عورت سے زنا کیاتو کیاوہ اس کی مال سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔
- ( ١٦٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمَّ امْرَأَتِهِ ، قَالَا :أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا.
- (۱۲۳۹۳) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنی بیوی کی ماں سے زنا کیا تواب اس کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہمارے نزد کیان کا جدا ہوجانا بہتر ہے۔
- ( ١٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُص بن غِيَاثٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا غَمَوُ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بشَهُوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا.
- (١٦٣٩٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەاگر كى شخص نے اپنى باندى كوشہوت ہے چھوا تو وہ اسكى ماں اور بمن سے شادى نہيں كرسكتا۔
- ( ١٦٤٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَجِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
- (۱۲٬۹۹۲) حضرت مجاہد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس عورت سے شادی کرنا تو اس کے لئے جائز بے لیکن وہ اس کی کسی بیٹی ہے نکاح نہیں کرسکتا۔
- ( ١٦٤٩٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : كَانَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكُرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ الْمَرَأْتَهُ يَغْنِى فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَمُّ الْمَرَأْتِهِ.
- (۱۲۳۹۷) حضرت جاہر بن زید اور حضرت حسن اس بات کو مکر وہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی اس عورت کو چھوئے جس کی مال ہے اس نے صحبت کی ہو۔
- ( ١٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأَمْ الْمُرَأْتِهِ ، فَقَالَ :أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ.
- (١٦٣٩٨) حضرت يزيدرشك فرمات بين كديس فحضرت معيد بن ميتب سيسوال كيا كدا كرايك آدمى في اين ساس سيزنا

کیا تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ مال حرام ہوجائے گی اور بٹی حلال رہے گی۔

# ( ٥٠ ) الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابِنَتُهَا فَيُرِينُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا

اگرایک آ دمی کی ملکیت میں باندی اوراس کی بیٹی دونوں ہوں اور وہ ایک سے جماع کرنا

### چاہے تو شرعی حکم کیاہے؟

( ١٦٤٩٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ ، عَنْ جَمْعِ الْأَمْ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : لَا أُحِبُّ أَنْ يخبرهما جَمِيعًا.

(۱۷۳۹۹) حضرت عمر رہی تھی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں ایک باندی اور اس کی بیٹی دونوں ہوں تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت عمر رہی تھی نے فر مایا کہ میں اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ وہ ان دونوں سے جماع کرے۔

( ١٦٥٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ قَيْسٍ بن أبى حازم قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ، فَقَالَ :حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَخَلَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمُّ أَكُنْ لَأَفْعَلَهُ.

(۱۲۵۰۰) حفرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس بنی شین سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ملکت میں موجود باندی اور اس کی بیٹی سے جماع کرے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں کو ایک آیت نے حرام اور دوسری نے علال کیا ہے۔ البتہ میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔

( ١٦٥.١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارِ
الْأَسْلَمِى قَالَ : كَانَتُ عِنْدِى جَارِيَةٌ كُنْت أَتَّطِئُهَا وَكَانَتُ مَعْهَا ابْنَةٌ لَهَا فَٱدْرَكَتِ ابْنَتُهَا فَآرَدُت أَنْ أمسك
عَنْهَا وأتطى ابْنَتَهَا فَقَلَتُ : لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ
أَكُنُ لِنظلع مِنْهُما مُطَّلَعًا وَاحِدًا.

(۱۲۵۰۱) حضرت عبداللہ بن نیاراسلمی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک باندی تھی ،اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جب اس کی بیٹی جوان ہوگئی تو میں نے دل میں سوچا کہ حضرت عثمان بن بیٹی جوان ہوگئی تو میں نے دل میں سوچا کہ حضرت عثمان بن عقان دوائے سے بعد بھی بخیر ایسا ہر گزنہ کروں گا۔ چنا نچہ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہیں تو دونوں کے ساتھ ہر گز صحبت کا معاملہ نہ کروں۔

( ١٦٥.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ مُعَاذَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرِ سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِى جَارِيَةً أَصِيب مِنْهَا وَلَهَا ابْنَهٌ قَدْ أَدْرَكَتُ فأصيب مِنْهَا ؟ فَنَهَنَهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَقُولِى هِى حَرَامٌ ، فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِى وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِى وَسَأَلْتِ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِى عَنْهُ. (۱۲۵۰۲) حفرت معاذبن عبیداللہ بن معمر نے حفرت عائشہ شکھٹیٹنا ہے سوال کیا کہ میرے پاس ایک بابدی ہے میں نے اس سے صحبت کرر کھی ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو جوان ہوگئی ہے کیا میں اس سے بھی جماع کرسکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے اس سے منع فرمایا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا وہ مجھ پرحرام ہے۔ اگر آ ہے حرام ہونے کا کہیں تو میں ایسانہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ جن مذہ خات فرمایا کہ میرے اہل اور میرے اطاعت کرنے والوں میں سے کسی نے ایسانہیں کیا۔ اور میں نے حضرت ابن عمر جان ہونے سوال کیا تو انہوں نے بھی اس سے منع فرمایا۔

( ١٦٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ :نَعَمُّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :إذَا أَحَلَتْ لك آيَةٌ وَحَرَّمَتُ عَلَيْك أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكُهُمَا آيَةُ الْحَرَام.

ر المورد المراد المورد المراد المورد المراد المورد المراد المرد الم

( ١٦٥.٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّمٍ قَالَ :فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى إِنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَوْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً.

(۱۲۵۰۳) حضرت ابن منبه فرماتے ہیں کہ حضرت موکیٰ عَلاِیٹنا پر نازل کردہ تو رات میں تھا:''کسی عورت اوراس کی بیٹی کی شرمگاہ کو ظاہر کرنے والاملعون ہے''۔اس میں پینفصیل نہتی کہ آزادعورت ہویا باندی۔

ظَامِرِ لَهِ وَاللَّمْعُونَ ہِے' ۔ اس میں پیکھیل نہ کلی آزاد عورت ہو یابا ندی۔ ( ١٦٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةً قَالَ : جَاء ۖ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً

وَابْنَتُهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَاطُو هُمَا ؟ قَالَ : آيَةٌ أَحَلَّتُ وَآيَةٌ حَرَّمَتُ ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنُ أَقُرَبُ هَذَا.

(۱۲۵۰۵) حضرت ابونضر وفرماتے ہیں کدایک مرتبدایک آدمی حضرت عمر وزائی کے پاس آیا اوراس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک باندی اور اس کی بٹی ہے اور میں جا ہتا ہوں کدان دونوں سے جماع کروں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ حضرت عمر وزائی نے فرمایا کہ ایک آیت نے اسے حلال کیا اور ایک نے حرام ۔ البتہ میں تو اس عمل کے قریب بھی نہ جاتا۔

( ١٦٥.٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَخْتِهَا. (١٧٥٧) حضرت معيد فرماتے بس كركس آوى كے لئے ورت اوراس كى بنى ياس كى بہن كوجع كرنا جائز نبير \_

## (٥١) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَةُ الْأُخْتَانِ مَمْلُو كَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا

## اگر کسی آ دمی کے پاس دومملوک بہنیں ہوں تو کیاوہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟

( ١٦٥.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :سَأَلَتُه ، عَنْ رَجُلِ لَهُ أَمْتَانِ أُخْتَانِ وَطِءَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ :لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، قَالَ :قُلْتُ :فَإِنَّه زَوَّجَهَا عَبْدَهُ ؟ قَالَ :لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِن مِلْكِهِ.

(2-170) حضرت موی بن الیب کے چھا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹو سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی کے پاس دومملوک بہنیں ہوں تو کیا وہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہنہیں ایسا کرنا درست نہیں ۔ البتہ ایک کواپنی ملکیت سے تکال کرایسا کرسکتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اگر ان میں سے ایک کی اپنے غلام سے شادی کراد ہے تھر کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہنیں جب تک ایک کواپنی ملکیت سے نکال فدو۔۔

( ١٦٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ إِذْرِيسَ ، وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ ابْنَ الْكُوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا ، عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ، فَقَالَ :حرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْتُ أَفْعَلُ أَنَا وَلَا أَهْلِي.

(۱۷۵۰۸) حضرت ابن کواء نے حضرت علی جانی ہے۔ سوال کیا کہ کیا آ دمی دو بہنوں کو جمع کرسکتا ہے۔؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک آیت نے اے حلال اور دوسری نے حرام کیا ہے۔ البتہ میں اور میرے اہل ایسانہ کریں گے۔

( ١٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِى الْأَخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : جَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّاً مَلَكَتْ يَمِينُهُ.

(۱۷۵۰۹) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈٹاٹنز کو اس بات پر بہت غصہ آتا کہ کوئی شخص دو بہنوں کو جمع کرے۔آپ فرماتے کہتم لوگوں کواپے مملوکوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا جا ہے ۔

( ١٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنُ مَكْحُولٍ فِى رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأَخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ : لاَ يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا مِن مِلْكِهِ.

(۱۲۵۱۰) حضرت مکحول سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی شخص کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں، ایک سے جماع کیا ہوتو کیا دوسری سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کنہیں جب تک صحبت شدہ کواپنی ملکیت سے نہ نکال دے اس وقت تک جائز نہیں۔

( ١٦٥١١ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْنًا إِلَّا وَقَادُ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الإمَاءِ.

(١١٥١١) حضرت عمار فرماتے ہیں کداللہ تعالی نے جو کچھ آزاد عورتوں میں حرام کیا ہے دہ باندیوں میں بھی حرام کیا ہے۔البت آدی

باندیوں کو جتنا جا ہےر کھ سکتا ہے۔ (ان کی تعداد مقرر نہیں)

ُ ( ١٦٥١٢ ) حَدَّثُنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبِ قَالَ :سُئِلَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ ، عَنِ الْأَخْتَيْنِ مِن مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ :أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَرَّمَتُهَا آيَةٌ ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.

(۱۲۵۱۲) حفرت عثمان بن عفان جھاتھ ہے۔ الکیا گیا کہ کیا دومملوک بہنوں سے جماع کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ کتاب اللّٰہ کی ایک آیت نے اسے حلال اور دوسری نے حرام کیا ہے۔ البنتہ میں تو اپیا ہر گزنبیں کروں گا۔

( ١٦٥١٣ ) حَلَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِذْ خُرَى مَا ذَامَتِ الَّتِى وَقَعَ عَلَيْهَا فِى مِلْكِهِ. إحُدَاهُمَا أَيْقَعُ عَلَى الْأَخْرَى؟ قَالَ:فَقَالَ ابْنُ عُمَرً : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى مَا ذَامَتِ الَّتِى وَقَعَ عَلَيْهَا فِى مِلْكِهِ.

(۱۲۵۱۳) حضرت ابن عمر جنائف ہے سوال کیا تمیا کہ کیا دومملوک بہنوں سے جماع کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب تک جماع شدہ باندی اس کی ملک میں ہے اس کی بہن ہے جماع نہیں کرسکتا۔

( ١٦٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَقِيَةِ ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَّتَانَ اختان أَيَطُوُّهُمَا ؟ فَقَالَ : أَخَلِّتُهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتُهُمَا آيَةٌ ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلٍ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ سَأَلْتَ ابْنَ مُنَبِّهٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ قَالَ : فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ وَلَا مَمْلُو كَتَيْنِ قَالَ : فَرَجَعْتِ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرُتِه ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ.

(۱۲۵۱۳) حفرت عبد العزیز بن رفیع کیتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن حنفیہ سے سوال کیا کہ اگر کمی آ دی کی ملکت میں دو بہنیں بول تو کیاوہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال اور دوسری نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر میں حفرت سعید بن سیت کے پاس آیا تو انہوں نے بھی محمد بن حنفیہ والی بات کی ۔ پھر میں نے حضرت ابن منبہ سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت مولی علائل پر نازل کردہ شریعت کے مطابق دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے والا ملعون ہے۔ اس میں تفصیل نہیں تھی کہ دونوں آزاد ہوں یاباندیاں عبد العزیز کہتے ہیں کہ میں نے جاکر ابن منبہ کی بات سعید بن میتب کو بتائی تو انہوں نے التہ کی تکمیر بیان کی۔

( ١٦٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهُ.

(١٦٥١٥) حضرت عائشہ جي مذمخانے اس عمل کو مکر وہ قرار ديا ہے۔

( ١٦٥١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ لَهُ أَمْتَانِ أُخْتَان فَعَشِى إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ الْمُأْتَانِ أُخْتَان فَعَشِى إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ الْمُؤْتِى الْخُرَى، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا حَتَى يُخْرِجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِي مِنْ مِلْكِهِ.

(١٦٥١١) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی خص کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں ، ایک سے جماع کیا ہوتو کیا دوسری سے جماع

كرسكتاب؟ انهوں نے فرمایا كنہيں جب تك صحبت شده كوا في ملكيت سے ندنكال دے اس وقت تك جائز نہيں۔ ( ١٦٥١٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فَالاَ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقُوبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا.

(۱۱۵۱۷) عند معدون من مصبه من معتم و معدون المركمي آدمي كي ملكيت ميں دو بہنيں ہوں تو دونوں ميں ہے ايك كے الك

ترب ترب نه هائے۔

( ١٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاً : يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الإِمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا

یکٹور م مِن جَمْعِ الْحَوَانِرِ إلاَّ الْعَدَدَ. (١٦٥١٨) حضرت شعى اور حضرت ابن سيرين فرماتے جي كہ سوائے تعداد كے بانديوں اور آزاد عورتوں سے صحبت كے احكامات

( ١٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ ، عَنِ الْأَخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلَا آمُرُك وَلَا أَنْهَاك فَلَقِى عَلِيًّا بِالْبَابِ ، فَقَالَ : عَمَّ سَأَلْتَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : لَكِنِّى أَنْهَاك وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْك سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْت ذَلِك لَأَوْ جَعْتُك.

(۱۲۵۱۹) حضرت عثمان وہ ہو ہے سوال کیا گیا کہ اگر کی شخص کی ملکت میں دو بہنیں ہوں ، ایک سے جماع کیا ہوتو کیا دوسری سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں بنے فرمایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال اور دوسری نے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہاں سے منع کرتا ہوں۔ پھروہ سوال کرنے والا دروازہ پر حضرت علی ڈھاٹھ سے ملا اور ان سے ای بارے میں سوال کیا تو انہوں

( ١٦٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ ، عَنُ الْأَخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَوُهُمَا قَالَ : لَيْ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، فَقَالَ أَفْتَيْت بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَرَأَيْت لَوُ كُنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُا ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللّهِ إِنَّمَا رَدَدْتِنِي أَدْرِكُ فَقُلْ لَهُمَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُا ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللّهِ إِنَّمَا رَدَدْتِنِي أَدْرِكُ فَقُلْ لَهُمَ الْجَيْبُوا ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبُغِي لَهُمْ ، قَالَ : أَلَمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا.

(۱۲۵۲۰) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے نے حضرت معاویہ ہو الی کیا آدمی دومملوک بہنوں سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواز کا فتوی دیا۔ یہ بات حضرت نعمان بن بشیر کو پینچی، انہوں نے حضرت معاویہ دوائی سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواز کا فتوی کا اقرار کیا۔ اس پرحضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ آپ یہ بتا کیں کہ معاویہ دوائی سے دائی کی ایس ہوتی ہوتی کی اس سے دلی کرنا جائز ہے؟ یہ من کر حضرت معاویہ دوائی نے فرمایا کہتم نے میری آئی میں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئی میں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئی میں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئی میں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئی میں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئی میں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئی میں کو میں کو میں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے میں جاؤلوں کے پاس جاؤلوں کو پی کے پاس جاؤلوں کی بی کیا کر بی کر کی کر بیاں کو پی کے پاس جاؤلوں کی کر بیاں کے پاس جاؤلوں کے پی کرنے کی کر کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

ایا کرنا مناسبنیں ہے۔حضرت قاسم بن محد کہتے ہیں کدمیں نے کہا کدیہ زادی وغیرہ کارحی رشتہ ہے۔

. ( ٥٢ ) الرَّجُلُ يَتَزُوَّجُ الْمُرَاَّةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهُ أَنْ يَتَزُوَّجُ أَمَّهَا

اگرآ دی نے منکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیااس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے؟

( ١٦٥٢١) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَكُذُخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : هِي بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.

(۱۶۵۲۱) حضرت تمادہ سے سوال کیا گیا کہ اگر آ دمی نے منکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیااس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی دہائی فرماتے تھے کہ بیر ہیبہ کے درجہ میں ہے۔

( ١٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ مِثْلُهُ.

(١٦٥٢٢) ايك اورسند سے يونمي منقول ہے۔

( ١٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، غَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا طَلَقَهَا وَيَكُرَهُهَا إِذَا مَاتَتُ عِنْدَهُ.

(۱۲۵۲۳) حفرت زید بن ثابت عورت کوبل از دخول طلاق دینے کی صورت میں عورت کی مال سے نکات کو بالکل جائز سمجھتے تھے۔ اور قبل از دخول عورت کے انتقال کی صورت میں اسے مکروہ بتاتے تھے۔

( ١٦٥٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ مِنْ يَنِى بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ الْمَرَاةُ بِالطَّانِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أَجَامِعُهَا حَتَّى تُوفِّى عَمِى ، الْأَجْدَعِ مِنْ يَنِى بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ الْمَرَاةُ بِالطَّانِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أَنْهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْت وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ عَنْ أُمِّهَا ، وَأَمُّهَا ذَاتُ مَال كَثِيرٍ ، فَقَالَ الْيَحْجَهَا ، وَسَالُت ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لاَ تَنْكِحُهَا : قَالَ : فَكَتَب أَبِي الْمَالُتَ ابْنَ عُبَالِي الْمَعْ وَقَالَ الْيَكُونُهُ إِلَى الْمَالُقُ وَالْمَالُقُ وَالْمَالُقُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِيَةُ وَأَخْبَ اللّهُ وَالْمَالُونَ وَالْسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِى وَلَمْ يَأْذَنُ وَالْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نُنْكِحُهَا .

(١٦٥٢٣) بنو بكر بن كنانه كے حضرت مسلم بن عويمر فرماتے ہيں كه ميرے والد نے طائف بيں ايك عورت سے ميري شادى كى۔ ابھى بيں نے اس سے جماع نه كيا تھا كه اس كى ماں كے خاوند كا انقال ہو گيا۔ اس كى ماں ايك مالدار عورت تھيں۔ ميرے والد نے مجھ سے كہا كہ اگرتم اس كى ماں سے شادى كرلوتو بہتر ہے۔ بيں نے كہا كہ وہ تو ٹھيك ہے كين بيں بن نے اس كى بيثى سے نكاح كرليا ہے۔ پھر اس بارے بيں نے حضرت ابن عباس بؤر بين سے سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كرتم اس سے نكاح كرلو۔ پھر حضرت ابن عمر تظافئ ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نکاح نہ کرو۔ پھر ابوعو یمر نے حضرت معاویہ جافئو کے نام ایک خطالکھا جس میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کی رائے درج کی اور اس بارے میں حضرت معاویہ کی رائے معلوم کی ۔حضرت معاویہ نے انہیں خط میں کلھا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اے حرام نہیں کرتا اور جوحرام کی ہے میں اے حلال نہیں کرتا ۔ آپ کے پاس اور بھی بہت سی عور تیں ہیں ۔ پھر انہوں نے نہ مجھے اس مے منع کیا اور نہ اجازت دی۔ پھر میرے والد نے اس خیال کوچھوڑ دیا اور بم نے اس سے نکاح نہ کیا۔

( ١٦٥٢٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيع بن الجراح ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي فَرُوةَ ، عَنُ أَبِي عَمُوو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَتُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةً فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا.

(۱۷۵۲۵) حضرت ابوعمر وشیبانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود روائٹو نے فتوی دیا کہ اگر کسی آ دی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کوطلاق دی یا مرگیا تو وہ اس عورت کی مال سے شادی کرسکتا ہے۔ پھر جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے فتو کی سے رجوع کرلیا اور لوگوں کو ایسا کرنے ہے منع کیا۔ عالا نکہ غورتوں کی شادی کے بعد بچے بھی ہو چکے تھے۔

( ١٦٥٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابن جريج قَالَ : أخبرنى دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِى ﴿أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ﴾ قَالَ :مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَبِعُوا.

(۱۲۵۲۷) حضرت مسروق قرآن مجید کی آیت ﴿ أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کواللہ نے مبہم رکھا ہےاہے مبہم رہنے دواور جھے وضاحت سے بیان کیا ہے اس کی اتباع کرو۔

( ١٦٥٢٧ ) حُلَّتَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَهُ قَالَ فِي ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّرْبِي فِي حُجُورٍ كُمْ﴾ :أُرِيدَ بِهِمَا جَمْعُهُمَا.

(١٦٥٢٤) حضرت مجابد قرآن مجيد كآيت ﴿ وَأَمَّقَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُودِ كُمْ ﴾ ك بار عن فرمات بين كريبال دخول مراد ہے۔

( ١٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَنَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا هِي مُرْسَلَةٌ.

(۱۲۵۲۸) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ آگر کسی آ دمی نے عورت سے شادی کی ، پھراسے د کیھے اور جماع کئے بغیراسے طلاق دے دی تو کیاوہ اس کی ماں سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں ۔

( ١٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(١٦٥٢٩) حضرت کمحول اس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی سی عورت سے نکاح کرنے کے بعداس کی مال سے

( ١٦٥٣ ) حَلَّتْنَا عَفَّانَ قَالَ : حَذَّتْنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ فَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا.

(۱۲۵۳۰)حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت دلائفہ اس بات کو ناپند خیال فر ماتے تھے کہ آ دمی کسی ایسی عورت کی ماں سے شادی کر ہے جس کا دخول سے پہلے انقال ہو جائے۔

( ١٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً.

(۱۲۵۳۱) حفزت ابن علیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجیج ہے سوال کیا کہ اگر آ دی کسی عورت سے دخول کئے بغیرا سے طلاق دے دیتو کیااس کی مال سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت عکرمہ اور حضرت عطاء کواس ہے منع کرتے

( ١٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي ﴿أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ ﴾ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةً.

(١٦٥٣٢) حضرت عمران بن حمين حياثة قرآن مجيد كي آيت ﴿ إِمَّهَاتِ نِسَانِكُمْ ﴾ كے بارے ميں فرماتے ہيں كہ ميہم ہے۔ ( ١٦٥٣٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ زمعة عن ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا ، وَقَالَ هِيَ مُبْهَمَةٌ.

(١٦٥٣٣) حفرت طاوس نے بھی اس آیت کومبهم قرار دیا ہے۔

( ١٦٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :هِيَ مُبْهَمَةٌ. (١٦٥٣٣) حفرت ابن عباس بيئة فيزناني بهي اس آيت كومبهم قرار ديا ہے۔

# ( ٥٣ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غلام اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے ( ١٦٥٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ ذَلكَ عَلَيْه.

(١٦٥٣٥) حفرت ابن عمر والنواي غلام كواس ك مال مين تصرف كرنے ديتے تھے اورا سے برانبيس مجھتے تھے۔ ( ١٦٥٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ نَافِعٌ إِنَّ الْعَبُدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ (١٦٥٣١) حضرت الوب فرماتے ہیں کے غلام اپنے مال میں تصرف کرسکتا ہے کیکن اپنے مالک کے مال میں نہیں۔

( ١٦٥٣٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

(١٦٥٣٤) حفرت حسن اس بات ميں كوئى حرج نبيس مجھتے تھے كەغلام اپنے مال ميں اپنے آقا كى اجازت سے تصرف كرے۔

( ١٦٥٣٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.

(۱۲۵۳۸)حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔

( ١٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ يِهِ.

(١٦٥٣٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔

( ١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٦٥٨٠) حفرت معنى فرماتے بين كداس بات ميں كوئى حرج نہيں كەغلام اپنے مال ميں تصرف كرے۔

( ١٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُرِيًّا، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي ، فَلْيَتَخِذُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ.

(١٦٥٣١) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ جب آتانے غلام کوتصرف کی اجازت دے دی تو وہ کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٤٢ ) حَدَّثْنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:لَمْ نَكُنْ نَرَى بِتَسَرَّى الْعَبْدِ فِى مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا.

(١٦٥٣٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مالک کے مال میں تصرف کرے۔

( ١٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا بأُسَ بِهِ.

(۱۲۵۴۳) حفرت ابن عباس مئاد بن فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام آپنے مال میں تصرف کرے۔

( ١٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عبد اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ تَاجِرٌ ، وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ.

(۱۲۵۳۳) حضرت ابن عباس حوَه ومن کاایک غلام تھا جو تجارت کرتا تھا،حضرت ابن عباس نے اسے اجازت دے رکھی تھی اوروہ مال میں تصرف کرتا تھا۔

### ( ٥٤ ) من كره أَنْ يَتُسَرَّى الْعَبْدُ

جن حضرات کے نز دیک غلام کا مال میں تصرف کرنا مکروہ ہے

( ١٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنَ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَكْمِ فَالَ :يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى.

(۱۲۵۴۵) حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ غلام شادی کرسکتا ہے مالی تصرفات نہیں کرسکتا۔

( ١٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ.

(١٦٥٣١)حفرت ابن سيرين ال بات كويسندفر مات من كالمام ك شادى كرائى جائد

( ١٦٥٤٧ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ :أَلَمْ تَسْمَعِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

(١٦٥٣٧) حطرت شعبه فرماتے میں کہ میں نے حصرت حماد ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم نے اللہ تعالی کا پیفر مان نہیں سنا﴿ إِلَّا عَلَى أَذْ وَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ ﴾

( ١٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُص بن غياتٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنِ الْحَكَم، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.

(۱۲۵۴۸) حضرت تھم اور حضرت ابن سیرین نے اس بات کونالپند قرار دیا کہ غلام مالی معاملات کریے خواہ آقانے اجازت دے دی ہو پیر بھی نہیں۔

( ١٦٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.

(١٦٥٣٩)حضرت ابراجيم اس بات كونا يسند خيال فرمات يتح كه غلام مالى تصرفات كرب

( ٥٥ ) أَلْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا

اگرآ دمی کسیعورت سے شادی کرےاور پھراسے کوڑھ یا پھلسمری ہونے کا پیتہ چلے ،اور

#### وہاس ہے دخول کر لے تو کیا حکم ہے؟

( .١٦٥٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيْهَا.

و ۱۱۵۵۰) حضرت عمر رہی گئی فرماتے ہیں کہ اگر آ دی کئی عورت سے شادی کرے، بھراسے پتہ بھلے کہ عورت کو کوڑھ، پھلمبری یا جنون ہے، لیکن وہ اس عورت سے دخول کر ہے تو فرخ کے استحلال کی وجہ سے مرد پرمہر واجب ہوگا۔ جس کا تاوان عورت کے ول سے لیاجائے گا۔

( ١٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرُصَاءِ : إِنْ ذَخَلَ فَهِىَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَذُخُلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۵۵۱) حفزت علی خاطئہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پاگل یا پھلمبری کی شکارعورت سے شادی کی پھراس سے دخول کیا تووہ اس کی بیوی ہے اوراگر دخول نہ کیا تو دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

( ١٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :أَرْبَعْ لَا يَجُوزُنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِگاحِ :الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقَرَنِ.

(۱۷۵۵۲) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کہ جارعورتوں سے نہ نکاح جائز ہے نہ باندی ہونے کی صورت میں انہیں خرید نا درست

ہے: معلمری کاشکار، باگل، کوڑھی، رحم یاشرمگاہ کی بیاری کاشکار عورت۔

( ١٦٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنَّهُ قَدُ اتَّمَنَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ.

(۱۲۵۵۳) حفرت خالد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی ، پھراس میں کوئی عیب معلوم ہوا۔ تو اس بارے میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخط لکھا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس عورت کواپنے پاس ہی رکھو۔

( ١٦٥٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَذْخُلُ بِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ.

(۱۲۵۵۳) حفرت یونس فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر آ دی کسی عورت سے شادی کرے اوراس سے دخول مجمی کرلے، پھر بعد میں کوئی بیاری ظاہر ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ذرداری مرد پر ہوگی۔

( ١٦٥٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبْهُونِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ:لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَهُ أَصْهَارِهِ.

(١٦٥٥٥) حضرت عمر بن عبد العزيز فرمات بي كدمرد كربيك صرف رشة داري كي امانت ب-

( ١٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْحُرَّةُ لَا تُودُّ مِنْ عَيْسٍ.

(١٧٥٥١) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كمى عيب كى جدسے آزاد عورت كووالي نبيس كياجا سكتا۔

( ١٦٥٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّضُ الْبُرْصَاءَ.

( ١٦٥٥ ) حفرت معنی فر ماتے ہیں کہ حضرت شریح پھلی کی کاشکارعورت کاعوض مرد کودلا یا کرتے تھے۔

( ١٦٥٥٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنُ مَكُحُولِ وَالزَّهْرِى قَالَا :فِى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَـَحَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلًا : إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِى اسْتَحَلَّ بِهِ فَرُجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

(۱۶۵۸) حضرت کمول اور حضرت زبری فرماتے ہیں کا اگر آدمی نے کسی عورت سے شادی کی ، پھراس میں پاگل بن ، کوڑھ، معلیمری یارم کی بیاری ظاہر ہوئی تو اس عورت کو واپس کیا جائے گا اور اسے عاجل یا آجل مہر ملے گاجس سے آدمی نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا۔ اس مہر کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جس نے نبر دکورشتہ کرنے پر ابھارا۔

( ١٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبْ ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفًا رِ فَقَعَدَ مِنْهَا مَفْعَدَ الرَّجُّلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَبْصَرَ بِكَشُحِهَا بَرَصًا فَقَامَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَوِّى عَلَيْك تِيَابَك وَارْجِعِى إَلَى بَنْتِكِ .

(١٧٥٥٩) حضرت كعب بن عبدالله فرمات مي كدر ولى الله مؤلف في في الميك غفارية ورت عد شادى كى ، جب آب ان عبم

بستری فر مانے لگے تواس کے جسم پر پھلیمری کے نشان دیکھے ،آپ نے ان سے فر مایا کہا پنے کپڑے سیدھے کرلواورا ہے گھر واپس حلی حاؤ۔

( ١٦٥٦٠ ) حَلَّاتُنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْب.

(۱۲۵۲۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ آزادعورت کوعیب کی وجہ ہے واپس نہیں کیا جائے گا۔

(٥٦) فِي الرَّجُلِ يَتَزُوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُنَامٌ ، أَوْ بَرَضْ ، أَوْ عَيْبُ فِي جَسَرِيةِ

شادی کے بعد اگر مردمیں کوڑھ، پھلہری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہوتو عورت کے لئے

### کیا حکم ہے؟

( ١٦٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى أَنَهُ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمُ بِهِ ، جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصْ خُيِّرَتْ.

(۱۲۵۶۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد اگر مرد میں کوڑھ، پھلیہری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہوتو عورت ک لئے اختیار ہے کہ چاہے تواس کے ساتھ رہےاور جا اور چاہے تو علیحد گی اختیار کرلے۔

( ١٦٥٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ :كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا ، وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتُ أَقَرَّتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

(۱۲۵۶۲) حضرَت بھم فرماتے ہیں کداگر شادی کے بعد مردمیں پھلمبری کا مرض معلوم ہوتواس میں کوئی حرج نہیں اورا گر کوڑھ نکلے تو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہے تواس کے ساتھ رہے اور چاہے تو علیحدگی اختیار کرلے۔

( ١٦٥٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيُّوبُ ، عَنْ قَتَادَةَ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لَا تَعْلَمُ بِهِ قَالَ :هِىَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ :هِى امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

(۱۲۵۲۳) حضرت قاد ہ فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد مردیس جنون یا کوئی اور بیاری ظاہر ہوتو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہے تو اس مرد کے ساتھ رہے اور چاہے تو علیحد گی اختیار کرلے۔حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ بیعورت اس مرد کی ہیوی ہے وہ چاہے تو اسے رکھے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

# ( ٥٧ ) فِي الرَّجْلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ تكون ، مَنْ كَرِهَهُ

#### جن حضرات کے نزویک مجوسیہ باندی سے نکاح کرناممنوع ہے

( ١٦٥٦٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَانِشَةَ قَالَ :سَأَلْتُ مُرَّةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى ، أَوْ يَسْبِى الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبُلَ أَنْ تَعْلَمَ الإِسْلَامَ قَالَ لَا يَصْلُحُ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :مَا هُوَ بَأُخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۱۲۵۲۳) حصرت موی بن ابی عائش فرماتے ہیں کہ میں نے مرہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص مجوسیہ باندی کوخریدے یا قیدی بناکر لائے تو اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس سے وطی کرسکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست نہیں۔ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگردہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس مجوسیہ سے بہتر نہیں ہے۔

( ١٦٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبِدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:إِذَا كَانَتُ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً، فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(١٦٥١٥) حضرت محول فرماتے ہیں کہ مجوسیاڑ کی کے مسلمان ہونے سے پہلے اس سے نکاح نہیں ہوسکتا۔

( ١٦٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا تَقُرَّبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتُ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسُلَامٌ.

(۱۲۵۶۱) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ جب تک مجوسیہ لا الدالا اللہ کا قر ار نہ کرے مسلمان مرداس کے قریب نہیں جاسکتا۔ جب وہ اقرار کرلے تومسلمان ہے۔

( ١٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لَا تَقْرَبُهَا مَتَى تُسُلِمُ.

(١٢٥٧٤) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ مجوسیہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان اس کے قریب نہیں جاسکتا۔

( ١٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ نَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ : لَا يَطَوُهَا.

(۱۲۵۲۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مجوسیہ سے وطی کرنا درست نہیں۔

( ١٦٥٦٩) حَلَّائَنَا جَرِير بن عبد لحميد ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْمُجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وجبرن فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمُنَ وَلَمْ يُوطَنْنَ.

(۱۲۵۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب مجوی اور بت پرست عور تیں قیدی بنائی جا کمیں تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گ اوراسلام قبول کرنے پراصرار کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو ان سے دطی کرنا بھی درست اور خدمت لینا بھی درست۔ اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے وطی تونہیں کی جائے گی البستہ خدمت لی جاسکتی ہے۔ ( .١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

(١٦٥٠) حضرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه مجوسيه باندى خريد كراس ميں تصرف كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٦٥٧١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مُثَنَّى قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يَرَوُنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

(۱۷۵۷) حفرت ختی فرماتے ہیں کہ حفزت عطاء ،حفرت طاوس اور حفرت عمرو بن دینار کے نز دیک مجوسیہ ہاندی میں تصرف کرتا جائز ہے جبکہ حضرت سعید بن مسیتب اسے مکروہ خیال فرماتے ہیں۔

( ١٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ قَالَ :إذَا أَصَبْت الْأَمَةَ الْمُشُركَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

(۱۷۵۷۲) حفرت رئیج بن خثیم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشر کہ باندی ملے تواس سے تب تک جماع نہ کروجب تک وہ اسلام تبول کر کے خسل نہ کرلے۔

# ( ٥٨ ) في الجارية النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَوُّهَا أَمْ لاَ؟ نفرانياوريبوديه باندي سے جماع كرنا جائز ہے يانہيں؟

( ١٦٥٧٣ ) حَدَّثْنَا جَرِير بن عبد لحميد ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصُرَانِيَّاتَ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمُنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمُنَ.

(۱۷۵۷۳) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ جب یہودگی یا نصرانی عورتوں کوقیدی بنایا جائے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اسلام قبول کرنے پراصرار کیا جائے گا۔ پھروہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ان سے جماع کیا جاسکتا ہے اور ان سے خدمت بھی لی جاسکتی ہے۔

( ١٦٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِى الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَتَطُؤُهَا.

(١٦٥٧) حفزت كمحول فرماتے ہیں كه آ دى يہودى ياعيسائى باندى سے وطى كرسكتا ہے۔

( ١٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَ انِيَّةُ يَتَطنهما.

(١٦٥٤٥) حفزت حسن فرماتے ہیں که آدمی میبودی یاعیسائی باندی سے وطی کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرُهَا

بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أَن تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(١٦٥٤١) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب آ دی کوکوئی مشر کہ باندی حاصل ہوتو لا الدالا اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دے۔اگروہ انکار بھی کردے تب بھی وہ اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٧٧ ) حَدَّنَنَا عَبدَة بن سليمان، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُوَّةَ قَالَ، كَانَ عَبْدُاللهِ يَكُرَهُ أَمَّتَهُ مُشْرِكَة.

(۱۲۵۷۷)حضرت عبدالله مشر که با ندی سے صحبت کو مکر و ه قرار دیتے تھے۔

( ١٦٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسُلِ.

(۱۲۵۷۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدی کے پاس مشرکہ باندی ہوتو آدمی اس سے جماع کرسکتا ہے۔اوراسے خسل پرمجبور کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٧٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان ، عَنْ نَاجِيَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْبِيَّةِ : لاَ يَطُوُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسُلِمَ.

(۱۲۵۷۹) حضرت ابن مسعود و التي فرماتے ميں كەقىدى عورت سے آ دمى اس دفت تك جماع نەكرے جب تك وہ لا الدالا الله كا قراركر كے اسلام قبول نەكر لے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشُتَرِى الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْى فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : لَا حُتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ

(۱۲۵۸۰) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی سی قیدی باندی کوخرید لے تو کیا اس سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اسے نماز ،غسلِ جنابت اور زیر ناف بال صاف کرنا نہ سکھادے۔

( ١٦٥٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَغْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِى نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِى ذَبَائِحِهِمْ. (عبدالرزاق ١٠٠٢٨- بيهقى ٢٨٥)

(۱۲۵۸۱) حضرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِظَةً نے ججر کے مجوسیوں کے بارے میں تھم دیتے ہوئے خط لکھا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور جواسلام لے آئے اس کا اسلام قبول کرلیا جائے اور جواسلام قبول نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کردیا جائے۔البتہ ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا اور ان کا ذبیح نہیں کھایا جائے گا۔

# ( ٥٩ ) فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَوُّهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ حراميه باندى سے جماع كرنے اوراس سے طلبِ اولا وكا حكم

( ١٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ فَالَ ، أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُكُرَّهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتُ وَلَدَ الْهُ نَا.

(١٦٥٨٢) حضرت معيد بن ميتب نے حراميه باندي سے طلب اولا دکو مکر وہ قرار ديا ہے۔

( ١٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا.

(۱۲۵۸۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ آ دمی حرامیہ باندی ہے جماع تو کرسکتا ہے کین اولا دحاصل کرنا درست نہیں ۔

( ١٦٥٨٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى الرُّوَاعِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ وَلَدِ الزَّنَا ، فَقَالَ :النِّسَاءُ كَثِيرٌ .

(۱۷۵۸۳) حفرت ابورواع فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر واٹن سے حرامیہ باندی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر ماما کہ عور تیں بہت ہیں۔

( ١٦٥٨٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا.

(١٦٥٨٥) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حرامیہ باندی میں تصرف کرناجا کڑے۔

( ١٦٥٨٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْآمَةُ لِزِنْيَة قَالَ :هِىَ كَعَرَّضِ مَالِهِ يَتَّطِؤُهَا.

(۱۷۵۸۷) حفرت حسن حرامیہ باندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دہ اس کامال ہے اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ وَلَدَ الزُّنيَةِ يَتَسَرَّاهَا.

(١٧٥٨٤) حفرت حسن فرماتے ہیں كەحراميد باندى كوخريدنے اوراس سے جماع كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٦٥٨٨) حَلَّنْنَا مُعْتَمِر بن سليمان ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ سَيّار مَوْلَى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ : أَرَادَ رَجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ فَسَأَلَ عَنُ ذَلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا ، إذا أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا.

(۱۲۵۸۸) حفرت سیار مولی معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتب ایک آدمی نے کسی حرامیہ فورت سے شادی کا ارادہ کیا اوراس ہارے میں ایک صحابی سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہتم ایسانہ کرو، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہتم اس کی ماں سے شادی کرلو۔ ( ۱۲۵۸۹ ) حَلَّا ثَنَا حُمَیْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَعَرَّى وَلَدَ الزَّنَا قَالَ : وَمَا

(١٦٥٨٩) حضرت محمد بن سيرين حرامية ورت سے شادي كے بارے ميں فرماتے ہيں كداس كے والدين كے گناه كا وبال اس پر

( ١٦٥٩٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ :لَوْ كَانَتْ لِى جَارِيَةُ وَلَدِ الزُّنَّا لَمْ أَبَالِي أَنْ أَطَأَهَا.

(۱۷۵۹۰) حضرت تھم فرماتے نیں کدا گرمیرے پاس کوئی حرامیہ باندی ہوتو مجھےاں سے جماع کرنے میں کوئی عارمیں۔

(٦٠) في الرجل تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَغْجُرُ ، أَيَطَوُهَا أَمْ لَا ؟

زانیہ باندی سے جماع کرنے کا بیان

( ١٦٥٩١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمرو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِيءَ جَارِيَةً بَعْدَ مَا أَنْكُرَ وَلَدَهَا. (١٦٥٩١) حضرت ابومعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئ پیٹمانے ایک ایس باندی ہے جماع کیا جس کے بچے کا انکار کیا تھا۔

( ١٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُص بن غياث ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لبابة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

أَنْ يَكُأُ الرَّجُلُ أَمَته إذَا فَجَرَّتْ ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا.

( ۱۷۵۹۲ ) حضرت ابن عباس تفادین زانیه با ندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے اور فرماتے کہ بیاس کے لئے یا کیزگی

( ١٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَطِيءَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَ مَا فَجَرَتْ.

(۱۲۵۹۳) حفزت سعید بن میتب نے ایک زانیہ باندی سے جماع کیا۔

( ١٦٥٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَنَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ :هُوَ بِالْخِيَارِ

إِنْ شَاءَ وَطِئْهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. (١٦٥٩٨) حفرت فعى سے سوال كيا كيا كدكيا آدى زانيہ باندى سے جماع كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا كداسے اختيار ہاكر

چاہتواس سے جماع کر لے اور اگر چاہتوا سے رو کے رکھے۔

( ١٦٥٩٥ ) حَلَّنْنَا عَبِدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ فُرَّةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَنه قَدْ زَنَتْ. (۱۲۵۹۵)حضرت عبدالله جانئوالي باندي ہے جماع كرنے كومكروہ خيال كرتے تھے جس نے زنا كيا ہو۔

( ١٦٥٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتُهُ تَفْجُرُ أَيَطَوُهَا ؟

(١٢٥٩١) حفرت حسن سے سوال كيا كيا كركيا آدى اپنى زانى باندى سے جماع كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايانہيں -

( ٦١ ) فِي الرَّجُل يَرَى امرأَتُهُ تَفْجُر ، أَو يَبلُغُهُ ذَلِكَ ، أَيطأُهَا أَمْ لاَ ؟

اگر کوئی شخص اپنی ہوی کو بدکاری کرتے دیکھے یاسنے تو کیااس سے جماع کرسکتا ہے؟

( ١٦٥٩٧) حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :إذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۲۵۹۷) حضرت جماداور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مخف اپنی ہوی کوبد کاری کرتے دیکھے تو اس سے بیوی اس پرحرام نہیں ہوگی۔

( ١٦٥٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يرى تَزْنِي الْمَرَأَتُهُ قَالَ :لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۲۵۹۸)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنی ہوی کو بد کاری کرتے دیکھیے تو اس سے بیوی اس پرحرام نہیں ہوگ۔

( ١٦٥٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّى رَأَيْت مَعْ امْرَأَتِى رَجُلًا ، قَالَ : تَطِيبُ نَفْسُك ، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدُ رَأَيْت مَا رَأَيْت وَلَمْ تَحُرُمُ عَلَيْك.

(۱۲۵۹۹) حضرت سالم کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آ دمی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کے بعد اب اس کے ساتھ تمہا را معاملہ درست کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت سالم نے اس عورت کومر د پرحرام قرار نہیں ویا۔

( ١٦٦٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرَّى مِنِ الْمَرَأَتِيهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكُرَّهُ أَنْ يُمْسِكُهَا.

(۱۲۲۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کوئی فخص اپنی بیوی کوزنا کرتے دیکھے تو اس سے جماع کرنا مکروہ ہے۔

( ١٦٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ :إذَا أَطَلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَإِذَا فَجَرَ هُو ، لَمْ يَجِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مُعَهُ.

(۱۷۲۰۱) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوزنا میں مبتلا دیکھے تو اس کے لئے اسے اپنے پاس رکھنا حلال نہیں اور جب کوئی عورت اپنے خاوند کوزنا میں مبتلا دیکھے تو اس کے لئے اس کے پاس رہنا حلال نہیں۔

( ١٦٦.٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ

نے بدکاری کی ہے۔ حضرت ابن عباس تھ ہونئ نے اس سے فر مایا کہتم نے بہت براکیا۔ کیونکہ اگرتم نے بھی اس جیسا کا مکیا ہے جس کاوہ اپنے لئے اقر ارکر رہی ہے تو اسے اپنی بیوی بنا کر رکھواورا گرتم نے ایسا کا منہیں کیا تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔

(١٦٦.٣) حَدَّثَنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقُرَبُهَا.

(۱۲۲۰۳) حضرت ابن عمر رہ اُنٹے فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی شخص اپنی بیوی یا ام دلد باندی کومبتلائے زنا دیکھے تو اس کے ت

( ١٦٦.٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَام قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُوسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: إِنِّى وَهُرَام قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُوسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ : إِنْ طَابَتُ نَفْسُكَ أَنْ تُمُسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ. وَجَدُت فِي مَجْلِسِي رَجُلًا ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : إِنْ طَابَتُ نَفْسُكَ أَنْ تُمُسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ. وَجَدُت فِي مَجْلِسِي رَجُلًا ، فَقَالَ طَاوُلُ سَلَمَةً بِينَ مَعْرَت طَاوَلَ عَلَى إِسْ بَيْضَاتُهَا ، أَيكَ آدَى فَانَ عَلَمُ اللّهُ وَمُلْكَ أَنْ تُمُسِكُها وَقَدْ رَأَيْتَ مَا كَنْ يَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُولًا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّالُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُعْلِلًا مُعَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

کوا پنی بیوی سے زنا کرتے دیکھا ہے۔انہوں نے فر مایا کہ اگرتمہاراول مانے تواس عورت کوا پنے پاپ رکھالوعالانکہ تم سب دیکھ چکے ہیں اورتم زیادہ بہتر جانتے ہو۔

( ١٦٦.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِى امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىّ ، وَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ :طَلِّقْهَا قَالَ :لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ :فَاسْتَمْتِعُ بِهَا.

(ابوداؤد ۲۰۴۲\_ بیهقی ۱۵۵)

(۱۷۱۰۵) حضرت ابن عباس بی دین فرماتے ہیں کدا یک مرتبدا یک آ دمی نبی پاک مُطِلَقِیَّةَ کی خدمت میں حاضر موااوراس نے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے ، وہ درست کر دار کی حامل نہیں۔اس کے بارے میں میرے لئ کیا تھم ہے؟ آپ مُرِلِّ فِیْکَةَ نِے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔اس نے کہا میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ آپ مُرلِّ فیکَنَّةَ نے فرمایا کہ پھراس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔

## ( ٦٢ ) فِي الرَّجُلِ يَزُنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟

## اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کر بے تواس کی بیوی کا کیا تھم ہے؟

( ١٦٦٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إلَى حُرْمَةٍ وإن لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْمُرَاتَّةُ.

(۱۷۲۰۲) حضرت ابن عباس بنی وین فرماتے ہیں کہ سالی ہے زنا کرنے والا بڑے گناہ کا مرتکب ہے لیکن اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔

( ١٦٦٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ فَالَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، لَا يُحَرُّمُ حَرَامٌ حَلَالًا.

(۱۷۲۰۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مختص اپنی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کریے تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی کیونکہ حرام کسی حلال چیز کوحرام نہیں کرسکتا۔

( ١٦٦٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثقفي ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ.

(۱۲۲۰۸) حفرت ابن اُشوع ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کر عتی میں نے تو بیات کہنے کہ ہمت کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی میہ کہنے ہے ڈرتے تھے۔۔

( ١٦٦.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(١٧٢٠٩) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔

( ١٦٦١٠ ) وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى الْمُرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَي بِهَا.

(۱۲۲۱۰) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے کی صورت میں بیوی حرام تونہیں ہوگی البتہ وہ اپنی بیوی ئے اس وقت جماع نہیں کرسکتا جب تک وہ عورت عدت نہ گزار لے جس ہے اس نے جماع کیا ہے۔

( ١٦٦١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: حرُّمَتْ عَلَيْهِ الْمَرَأَتَهُ.

(۱۲۲۱) حفرت جابر بن زیداور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سالی سے زناکر نے کی صورت میں بیوی حرام ہوجائے گی۔

( ١٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ :مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَة ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلاً فَحَتِي تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۲۱۲)حضرت کخعی بھی حضرت قمادہ کی طرح اس بات کے قائل ہے کہ مزنیہ سالی عدت گز ارے گی اور وہ عدت وضع حمل تک

( ١٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۷۲۱۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

( ١٦٦١٤ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۲۲۱۳) حفزت فعی فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

( ١٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا أبو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: حرَّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(١٦٦١٥) حفرت عمران بن حمين فرماتے ہيں كرسالي كے ساتھ ذناكرنے سے بيوى حرام ہوجائے گی۔

( ١٦٦١٦ ) حَلَّثُنَا أَبُو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمْ تَحْرُمُ الْمُرَأَتُهُ عَلَيْهِ.

(۱۲۱۲) حضرت ابن عباس شده من فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

( ٦٣ ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابنَةً لِرَجُلٍ فَزَفَّتُ إِلَيْهِ ابنَةً لَهُ أَخْرَى

ایک آ دمی نے کسی شخص کی بیٹی سے نکاح کیالیکن شب زفاف میں دوسری بیٹی اسے بیش

## ک گئی تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

(١٦٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنُ بُدَيْلِ بَنِ مَيْسَرَةَ الْعَقَيْلِيِّ ، عَنِ أَبِي الْوَضِينِ أَنَّ رَجُلاً لَمَ الْمَامِ بِنِنَا لَهُ ابْنَةً مَهِيرَةٍ فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى بِنِنَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتُ : ابْنَةُ الْفَتَاةِ تَعْنِى فُلَانَةً ، فَقَالَ : إِنَّمَا تَزَوَّجُت إِلَى أَبِيكِ ابِنِنه ابْنَةِ الْمَامِ بَنَا لَهُ النِّنَا إِلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِالْمَرَأَةِ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : الْمَوَأَةُ بِالْمَرَأَةِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَيْهِ فَأَتُوا عَلِيَّا فَرَفَعَ الْمَوَاقَةُ بِالْمَرَأَةِ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : الْمَوَاقَةُ بِالْمَرَأَةِ مِنْ الْأَرْضِ شَيْنًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : الْمُقَادِيةُ ، الْفَعْنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : اذْهُوا إِلَيْهِ فَأَتُوا عَلِيَّ فَرَقَى الْمُؤَاةُ بِمُ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ شَيْنًا ، فَقَالَ : الْقَصَاءُ فِى هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَى عَلِيْ مِنْ الْأَرْضِ شَيْنًا ، فَقَالَ : الْقَصَاءُ فِى هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهِ الْمَوْلَ عَلَى الْمُؤَلِي عَلَى أَبِيهِ الْمُؤْمِى عِلَمَ الْمُؤْمِى عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى اللَّهُمَاءُ وَى اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْفَامُ الْمُؤْمُ الْمُقْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

(۱۲۲۱۷) حفرت ابوالوضین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دی نے شام کے ایک شخص کی بیٹی جس کی کنیت'' ابنہ مہیرۃ'' (مہیرہ کہنے کی وجہ اس کے مہر کا زیادہ ہونا تھا)تھی ، نکاح کیا۔لیکن شب زفاف میں اے ایک دوسری بیٹی چیش کر دی گئی جس کی کنیت'' ابنہ فآ ۃ'' (اس کا مہر کم تھا)تھی۔ جب اس رات آ دمی نے اس لڑکی ہے جماع کر لیا تو پوچھا'' تو کون ہے؟'' اس نے کہا کہ میں'' ابنہ قاق "ہوں۔اس آدی نے کہاتمہارے باب نے تو میری شادی" ایئے مہیرہ " سے کتھی۔ پس بیلوگ اپنامقد مہ لے کر حضرت معاویہ بن افی سفیان ہوں تھا تھا ہوں ہوگئ لہذا کوئی جھڑا ہیں ابی سفیان ہو گئی گئی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت معاویہ ہوگئی نے نے باس موجود شامی علماء سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی میں فتوی دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں یہ قضیہ حضرت علی ہوگئی نے اپ پاس موجود شامی علماء سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی میں فتوی دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں یہ قضیہ حضرت علی ہوگئی نے اس کی اجازت دے دی۔ مقدمہ حضرت علی ہوگئی کی خدمت میں بیش کیا گیا تو آپ نے زمین سے کوئی معمولی سے چزا تھائی اور فرمایا کہ میرے لئے اس کا فیصلہ کرنا اس چیز سے بھی زیادہ معمولی ہے۔ اس مورت کوتو اتنا مہر ملے گا جوتو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کے لئے اسے اوا کیا ہے۔ اور اس کے باپ پر لازم ہے کہ دوسری بیٹی کووہ مال دے جوتو نے اسے اوا کیا ہے اور تو اس کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب سے ۔ اور اس کے باپ پر لازم ہے کہ دوسری بیٹی کووہ مال دے جوتو نے اسے اوا کیا ہے اور تو اس کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب کیاں لڑکی عدت نہ گزار لے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حضرت علی جائیو نے لڑکی کے والد کوکوڑے لگوائے یا کوڑے کا ارادہ فرمایا۔

## ( ٦٤ ) مَا قَالُوا فِي مهور النِّسَاءِ وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي ذَلِكَ

### مبركے بارے میں علماء کی آراء اور اختلاف

( ١٦٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن البيلمانِي مَوْلِي عُمَرَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَاثِقُ بَيْنَهُمُ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

(بيهقي ٢٣٩ - اين عدى ٢١٨٨)

(۱۲۱۸) حضرت عمر و فی فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مُرِافِقَعَ آج نے خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ کنوار بے لوگوں کی شادیاں کراؤ۔ایک آ آدمی نے کھڑے ہوکرسوال کیا کہ اے اللہ کے رسول!ان کے مہر کیا ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ جس پران کے گھروالے راضی ہوجا کمیں۔

( ١٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ :وَسَمِعْت وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ . (ابويعلى ٩٣٩)

(۱۷۲۱۹) حضرت ابن الجالبيد كے دادا فرماتے ہيں كه حضور مَلِ النظافة في ارشاد فرمايا كه جس شخص نے ايك درہم كے ذريعه بھى عورت كوحلال كيااس كے لئے حلال ہوگئ ۔ حضرت وكيع كافتوى بھى يہى تھا كه مهر ميں ايك درہم دينا بھى جائز ہے۔

( ١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نِگَاحُهُ. (ترمذی ۱۱۱۳ احمد ۳/ ۴۳۵)

(۱۲۲۰) حفرت عامر بن ربید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے عہد نبوی مَثِلِ اَنْتَحَاقَمَ میں دوجوتے مبر کے عوض ایک عورت سے تکاح کیا اور آپ مِثْلِفَتَافَعَ نِے اس کے نکاح کو جائز قرار دیا۔

( ١٦٦٢١) حَدَّثَنَا حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ. (بخارى ٢٣١٠ـ مسلم ٧٧)

(۱۷۲۲) حضرت سہل بن سعد دی اور قرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّ الفَقِیَّ آج نے ایک آدمی کی ایک عورت سے اس مہر پر شادی کرائی کہ وہ عورت کو قرآن مجید کی ایک سورت سکھائے گا۔

( ١٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ رَضِيَتُ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرُهَا.

(۱۷۲۲۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ عورت اگر ایک درّہ (کوڑا)مبر لینے پرراضی ہوجائے تو وہی اس کامبر بن جائے گا۔

( ١٦٦٢٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.

(۱۲۲۲۳) حضرت انس بن ما لک والی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والی نے سونے کی ایک تھیلی کے عوض نکاح کیا، وہ مشلی تین درہم اورایک تہائی درہم کے برابرتھی۔

( ١٦٦٢٤) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ. (١٦٦٢٤) حفرت حن فرمات بين كه جنع مهر برميال بيوى راضى بوجا ئين وبى مهركا في ہے۔

( ١٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عبد الله بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ :قَدْ كَانَ الْمُسُلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ.

(۱۷۲۵) حفرت عطاءات فخض کے بارے میں جودی دراہم کے عوض نکاح کرے فرماتے تھے کہ مسلمان اس سے کم اوراس سے زیادہ پر بھی نکاح کیا کرتے تھے۔

( ١٦٦٢١) حَدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلاَّ بِغُوْبٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ.

(۱۷۲۲) حفزت صالح بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ضعنی سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایک درہم کے موض کسی عورت سے نکاح کر بے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کپڑ ایا اس جیسی کوئی چیز بہتر ہے۔

( ١٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ مَا أَذْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :

نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبِ ، أَوْ وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

(۱۲۷۱۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے مہرک کم از کم مقدار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سونے کی ایک مخطی یا اس کے برا برکوئی چیز۔

( ١٦٦٢٨) حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث ، عَنُ أَشْعَتَ وَهِشَام ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى الْعَجُفَاءِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُغَالُوا فِى مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مُكُرُّمَةً فِى الدُّنْيَا ، أَوْ تَقُوى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَاكُمْ ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَى عَشُورَةَ أُوقِيَّةً. (ابوداؤد ٢٠٩٩۔ احمد ١/ ٣٠)

(۱۲۲۲۸) حفرت عمر وہ کی فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بہت زیادہ مہر خددہ، کیونکہ اگر بید نیا میں کوئی عزت کی چیز ہوتی یا تقویٰ کا سبب ہوتی تو محمد مُؤَفِّقَةُ اور آپ کی اولا داس کے زیادہ حقدار ہوتے۔ حالانکہ آپ نے اپنی تمام صاحبز ادیوں کا نکاح اور اپنی تمام از واج سے نکاح بارہ اوقیہ جیا ندی پر کیا ہے۔

( ١٦٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِي قَالَ قَالَ عُمَرُ : لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ حَفْصٍ. (ابن ماجه ١٨٨٤)

(۱۲۲۲۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِنَةِ دِرْهَمٍ. (ابو داؤ د ٢٠٩٨ ـ عبدالرزاق ١٠٣٠٥) (١٢٢٣٠) حضرت محربن ابرا بيم فرمات بين كه حضور سَرَّ فَعَيْنَ عَلَى صاحبزاديون اورآپ كى ازواج كامبريا نج سودر بم تقار

( ١٦٦٢١) حَدَّثَنَا شَرِيك عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ الزعَافِرى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ: لاَ مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشُرَةِ دَرَاهِمَ. (١٦٢٣) حضرت على وَلَا فَوْ مَاتِ بِين كدر درجم على مهزيين بوتا-

( ١٦٦٣٢) حَلَّثُنَا وَكِيع بن الجواح ، عَنِ ابن أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُوَادَ النِّسَاء عَلَى أَرْبَعِ مِنَةٍ. (١٦٦٣٢) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت عمر وہا لئے نے عورتوں کا مہر جا رسوے ذائد کرنے سے منع کیا ہے۔

( ١٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَكَانَ الْحَكُمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۶۲۳۳) حفزت ابراہیم نے اس بات کو کروہ قرار دیا ہے کہ چالیس درہم سے کم مہر کے عوض نکاح کیا جائے اور حفزت حکم اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ١٦٦٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةً عَلَى

أَرْبَعِ مِنَةِ دِرْهَمِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِنَّ هَذَا لَا يَكُفِينَا فَزَادَهَا مِئَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ.

(۱۷۲۳۳) حفرت ناقع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مزی دینانے چارسودرہم کے عوض صفیہ سے نکاح فرمایا ،صغیہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اتنام ہرکافی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابن عمر مزی دینئ نے حضرت عمر مزاشی سے جھپ کر دوسودرہم کا اضافہ کیا۔

( ١٦٦٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي النَّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُرقِيَّةً وَنِصْفَ فَلَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمِ.

(۱۶۲۳۵) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نکاح میں سنت بارہ اوقیہ پورے اور نصف اوقیہ چاندی ہے اور بیہ پانچ سودرہم نخے ہیں۔

( ١٦٦٣٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ كَثِيرٍ إِذَا تَرَاضُوْا وَأَشْهَدُوا.

(۱۹۲۳ ) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کدمرو کے لئے کمی قلیل وکثیر مال پر نکاح کرنالا زمنییں ،بس باہمی رضامندی کانی ہے۔

( ١٦٦٣٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بن مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتُ لَهُ.

(١٦٢٣٧) حضرت سعيد بن مستب فرمات ميں كه اگرآ دمي عورت كوايك دره مهر ميں دي تو كافي ہے۔

( ١٦٦٢٨) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حدَّثَنِى مُوسَى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ مَن بَعْضِ نِسَانِهِ. اللهُ نُصَادِئُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَةً مِنْ بَعْضِ نِسَانِهِ. (١٦٢٣٨) حضرت احاق بن عبدالله بن الى طحدانسارى فرات بي كه حضور مَرْفَضَةَ فِي حضرت سوده بنت زمعه ايك كر ب

كَوْشَ نَاحَ كَياجُوآ پِكُواكِكَ الْجِيكُ طَرِفْ سِي وراثت مِينَ ملاتفا۔ ( ١٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأحمر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى اللَّهِ مُهْوِ الْمَغِيِّ. الذَّرْهَمِ وَالذَّرْهَمَينِ مِثْلِ مَهْرِ الْمَغِيِّ.

(١٧٢٣٩) حضرت ابراہیم اس بات کونا پیند بدہ قرار دیتے تھے کہ عورتوں کامہر فاحشہ کی اجرت کی طرح ایک یا دو درہم رکھا جائے۔

( ١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شعبة عن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوَاقِ.

(۱۲۲۴) حضرت معنی فرماتے ہیں کداسلاف علماءاس ہات کونا پیند قرار دیتے تھے کہ عورت کامبر تین اوقیہ ہے کم ہو۔

( ١٦٦٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُوْنَةً. (احمد ٢/ ١٣٥ ـ حاكم ١٤٨) هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي هي ۱۱۲ کي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده)

(١٦٦٨) حفرت عائشہ مند منافظ فر ماتی ہیں کہ حضور مُؤَفِّقَا فی ارشاد فر مایا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس

( ١٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :كُمْ أَصُدَفْنَهَا ؟ فَقَالَ :مِنْتَى دِرْهَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ. (احمد ٣/ ٣٨٨. طبراني ٨٨٣)

(۱۲۲۴۲) حضرت محمد بن ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کدابو حدر داسلمی نے اپنی بیوی کے مہر میں حضور مُرافِظَةَ ہے مدد جابی آپ نے فر مایا کہتم نے اس کے لئے کتنا مہر طے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوسودرہم ،آپ مَرِّ اَنْتَظَیَّمَ اِنْ اِلْ کَا اُکْرَتَمْ درا ہم کوبطحان نامی وادی ے ہاتھوں میں بھر کرلاتے توا تنازیادہ مہرندر کھتے۔

# ( ٦٥ ) مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوَّجَ بِهِ

جن حضرات نے زیادہ مہر پر نکاح کیااور کروایا ہے

( ١٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ حَبِيبَةً عَلَى أَرْبَعِ مِنَةِ دِينَارٍ. (ابوداؤد ٢١٠٠ـ ابن سعد ٩٨)

(١٧٦٣٣) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نجاثی نے حضور مَلْفَقِیَّةِ ہے حضرت ام حبیبہ میں فدین کا نکاح چارسودینار کے بوض کرایا۔ ( ١٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْحُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ

(۱۲۲۴۷) حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹھ نے حضرت ام کلٹوم ٹڑی ہٹوئنا سے چالیس ہزار درہم کے عوض نكاح فرماما به

( ١٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلَاثِينَ ٱلْفًا.

(۱۲۲۴۵) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک عورت ہے میں ہزار درہم کے عوض نكاح فرمايا ـ

( ١٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِنَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

- (۱۲۲۳۷) حضرت مغیره بن کیم فرماتے ہیں کرسب سے پہلے چارسود ینارمبر دینے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ (۱۲۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّ جَ شُمیلة السُّلمیة عَلَی
  - (١٧٢٣٤) حطرت ابن سيرين فرمات بي كه حضرت ابن عباس بن وين في المسلميد عدى بزار درجم كوف تكاح فرمايا -( ١٦٦٤٨) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ.

(ابويوسف ١٠٢١)

(۱۲۲۸)حضرت ابن عمر والثون في بربيني كا نكاح دس بزار درجم كے عوض كرايا \_

( ١٦٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِيِّ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ يَنِي عُقَيْلٍ

۔ (۱۷۲۴۹)حضرت مطرف نے بوعقیل کی ایک خاتون ہے بیں ہزار درہم کے عوض نکاح فر مایا۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَق الْمَرْأَةَ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(١٧٢٥٠) حضرت ابن سيرين فرماتے بيں كه حضرت عمر والله نے دو ہزار اور حضرت عثان والله نے چار بزار مبر دينے كى

، بورك راح - و المحارية ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(١٦٦٥) حفرت كريب بن ہشام جوكه حضرت عبدالله بن مسعود ولي فؤ كے ايك ثما كرد ہيں ،انہوں نے ايك عورت سے جار ہزار درہم کے عوض نکاح فر مایا۔

ر ، ١٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَدِّى سُنَةَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِنَةٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرُو بِعَشَرَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ :جَهُزْهَا.

(١٧١٥٢) حفرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه عمرو بن حريث نے حضرت عدى بن حاتم كى بٹي كے لئے بيام نكاح بھيجا۔ عدى نے مبرے لئے حضور مَالِفَظَةَ إلى سنت كا مطالبه كيا جوكه جارسواى بنتے تھے۔عمروبن حريث نے اس ماليت كے عوض حضرت عدى كى بني

( ١٦٦٥٣ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَةَ جَارِيَةٍ

مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.

(۱۲۲۵۳) حفرت حسن بن علی ری ایک عورت سے نکاح فرمایا، اور اس کے پاس سوباندیاں بھیجیں ہر باندی کے پاس ایک ہزار درہم تھے!

## ( ٦٦ ) مَا قَالُوا فِي إَعْلاَنِ النَّكَاحِ

#### نکاح کے اعلانیہ ہونے کا بیان

( ١٦٦٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَآسَرَّ ذَلِكَ ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ النَّهَا فِي مَنْزِلِهَا فَرَآهُ جَارٌ لَهَا يَدُخُلُ عَلَيْهَا فَقَدَفَهُ بِهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَى جَارِيَةٍ وَلَا أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ : تَزَوَّجُت امْرَأَةً عَلَى شَيْءٍ هُذَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَى جَارِيَةٍ وَلَا أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ : تَزَوَّجُت امْرَأَةً عَلَى شَيْءٍ دُونِ فَأَخُونُ فَلَنَ عَلَى عَلَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَ : مَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : مُعْنَ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَدَرَأَ الْحَدَّ ، عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : أَشْهَدُت بَعْضَ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَدَرَأَ الْحَدَّ ، عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : أَشْهَدُت بَعْضَ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَدَرَأَ الْحَدَّ ، عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : أَشْهَدُت بَعْضَ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَدَرَأَ الْحَدَّ ، عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : أَعْلِيُوا هَذَا النَّكَاحَ وَحَصِّنُوا هَذِهِ الْفُرُومِ جَ

(۱۲۲۵۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدی نے کس عورت سے خفیہ طور پر شادی کی ، وہ اس کے گھر آیا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ عورت کے ایک پڑوی نے آدی کو اس کے گھر آتے دیچے لیا تو اس پر تہمت لگا دی۔ یہ جھڑا لے کر وہ جفرت عمر بن خطاب وہ پڑوی کے دیا تو اس پر تہمت لگا نے والے پڑوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! پیخص میری پڑون کے پاس آتا ہے اور جھے ان کے نکاح کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عمر ہوگئے نے اس محصل کا بیان معلوم کیا تو اس نے کہا میں نے اس عورت سے خفیہ طور پر شادی کی ہے۔ حضرت عمر وہ گئے تھا ہوں کی بابت سوال کیا تو اس نے کہا عورت کے کچھ رشتہ داراس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضرت عمر وہ گئے نے والے پر حدتو جاری نہ کی البتہ ان سے فرمایا کہ نکاح کواعلانے کیا کہ واور شرمگا ہوں کو پا کہ امن رکھو۔ حضرت عمر وہ گئے اُس فی سام قال کان آبی یکھو گئے : لا یکھ لگے نگا کے السر و

(١٦٢٥٥) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ میرے والدفر مایا کرتے تھے کہ خفیہ نکاح اچھانہیں ہے۔

( ١٦٦٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قِيس ، قَالَ :سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي الإِسْلَامِ نِكَاحُ السِّرِّ.

(١٧٦٥) حفرت تافع فرماتے میں كداسلام میں خفید تكاح نبیں ہے۔

( ١٦٦٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ، أَشَرُّ النَّكَاحِ نكاح السُّرُّ. (١٦٦٥٤) حضرت عبدالله بن عتب فرماتے بین كدبرترين نكاح خفيه نكاح ہے۔

# ( ٦٧ ) مَا قَالُوا فِي اللَّهُو وَفِي ضَرَّبِ الدُّّفِّ فِي الْعُرْسِ

### شادی کےموقع پر ڈھول بجانے اور گانے کی اجازت

( ١٦٦٥٨ ) حَلَّاتُنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرُوسٍ ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهُوْ . (بخارى ١٦٢٥ ـ حاكم ١٨٣)

(۱۷۲۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مَلِ اُنظِیَا آگر را یک شادی کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں کچھ ہورگا ناوغیرہ) ہوتا تو اچھاتھا۔

( ١٦٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نَبُنْت أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ ، أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّهُ.

(۱۷۷۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر وہ اٹنو جب کوئی گانے بجانے کی آواز سنتے تواسے برا قرار دیتے اور اس کے بارے میں سوال کرتے ،اگران سے کہاجاتا کہ بیشادی یا بچے کے ختنہ کی تقریب ہے تو آپ کچھ نہ کہتے۔

( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ شَيْخٍ مِنُ يَنِى سَلِمَةَ ، عَنُ أبى قَنَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسِ تَضُرِبُ بِالدُّفِّ :ارْعَفِي ارْعَفِي.

(۱۲۲۹۰) بنوسکمہ کے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقادہ نے شادی کے موقع پردف بجانے والی ایک لڑکی سے کہا کہ آ گے بڑھ کر بجاؤ، آ مے بڑھ کر بجاؤ۔

( ١٦٦٦١ ) حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :لَقَّدُ ضُرِبَ لَيْلَةَ الملك بِالدُّفِّ وَعُنْىَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

(۱۲۶۷) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فرمائے ہیں کہ شادی کی رات میں ڈھول بجایا گیا اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے یاس گانا گایا گیا۔

( ١٦٦٦٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُود وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ رُخِصٌ لَنَا فِي اللَّهُو عِنْدَ الْعُرْسِ. (بيهتى ٢٨٩ـ طبرانى ١٩٠)

(۱۲۲۱۲) حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حَضرت الدِمسعوداور حضرت قرظ بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا ،ان کے پاس کچھاڑ کیاں بیٹھی گانا گار ہی تھیں۔ میں نے کہا کہتم رسول اللّٰد مِنْرَافِظَةِ آئے اصحاب ہوکر ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ شادی کے موقع پر گانے وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔ ( ١٦٦٦٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْج ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِى الضَّرْبَ بِالدُّقَ. (ترمذى ١٠٨٨- احمد ٣/ ١٦٨)

(۱۷۲۳) حضرت محمد بن حاطب فرماتے ہیں کہ حلال وحرام کے درمیان آواز یعنی دف بجانے کا فرق ہے۔

( ١٦٦٦٤) حَلَّثُنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عامر بن سعد أنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بُنِ وَدِيعَةَ وَقَرَطَةَ بُنِ كَعْبٍ فِى عُرْسٍ فَسَمِعْت صَوْتَ غِنَاءٍ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَسْمَعَانِ ؟ فَقَالَا : إنَّهُ قَدْ رُخُصَ لَنَا فِى الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ. (حاكم ١٨٣ـ طيالسي ١٣٢١)

(۱۲۲۲۳) حفزت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں حفزت ثابت بن ود بیداور حفزت قرظہ بن کعب کے ساتھ ایک شادی میں شریک تھا۔ میں نے گانے کی آ واز تی تو کہا کہ کیا آپ دونوں ہیآ واز نہیں سن رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں شادی میں گانے کی اور میت پر بغیر آ واز کے رونے کی اجازت دی گئی ہے۔

( ١٦٦٦٥ ) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ : كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلَاكٌ فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى مُنْزِلِهِ قَالَ لَهُنَّ :فَآيُنَ صفاقتكن قَالَ ابْنُ عَوْن :يَغْنِيَ الدُّكَّ.

(۱۲۲۷۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ محمد بیٹینے ہے ایک گھر میں شادی تھی۔ جب لوگ شادی کی تقریب سے فارغ ہو گئے اور محمد بیٹینیز اپنے گھرواپس آئے تو عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے دف کہاں ہیں۔

( ١٦٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيدِ مَزَامِيرُ وَلَهُوْ فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ.

(۱۲۲۲۲) ایک صاحب نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والٹو ایک شادی میں شریک ہوئے جس میں بانسریاں اور گانے کے آلات تھے، آپ بیٹھ گئے اور اس مے منع نہیں فرمایا۔

( ١٦٦٧ ) حَلَّائَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ حين خَتَنَ يَنِيهِ فَدَعَا اللَّاعِبِينَ فَأَعْطَاهُمُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ قَالَ :ثَلَائَةً.

(١٧٧٧) حضرت عكرمد فرماتے ہيں كد حضرت عبدالله بن عباس تفاون نف جب اپنے بيٹے كے ختنے كئے تو كھيل تماشا كرنے والول كو بلايا اور انہيں تين يا جار درا ہم عطا كئے۔

## ( ٦٨ ) من كرة النَّهُ

#### جن حضرات کے نزویک دف بجانا نا جائز ہے

( ١٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَغْرَاءَ العمى ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ ،

فَقَالَ : الْمَلَاثِكَةُ لَا يَدُخُلُونَ بَيْنًا فِيهِ دُفّ.

(۱۲۲۸) حضرت مغراء عمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک مرتبہ دف کی آواز سی تو فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔

( ١٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم ، قَالَ :قَالَ لِى خَيْثَمَةُ :أما سَمِعْت سُوَيْدًا يَقُولُ : لَا تَذُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْنًا فِيهِ دُكٌ .

(۱۲۲۲۹) حضرت سویدفر ماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔

( .١٦٦٧ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِى فِى الْأَزِقَةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا.

(١٦٦٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ حضرت عبداللہ ديائل الركيوں ہے دف لے كر پھاڑ ديا كرتے تھے۔

( ٦٩ ) من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

جن حضرات کے نز دیک سی شخص کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بیٹی جواس کے علاوہ کسی

### اور بیوی سے ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد ، قَالَ :حدثنا أبو بكر قَالَ :

( ١٦٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ القاسم ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۲۷) حفرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی کی سابقہ بیوی اوران کی اس بیٹی سے نکاح کیا جواس بیوی کےعلاوہ کسی اور بیوی ہے تھی۔

( ١٦٦٧٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفُوانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يُعْنِى مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۷۷۲) حضرت عکرمہ بن خالد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان نے بنوثقیف کے ایک آ دمی کی سابقہ بیوی اوراس کی اس بیٹی سے نکاح کیا جواس کے علاوہ کسی اور بیوی ہے تھی۔

( ١٦٦٧٣) حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ :سُنِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ :نُبَنْت أَنْ جبَلَة رَجُلْ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَذِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِى مِنْ غَيْرِهَا.

(١٧٧٤٣) حضرت الوب فرمائتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت محمد بن سیرین سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی

- حرج نہیں۔اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مصریس جبلہ نامی ایک آدمی تھا۔اس نے ایک آدمی کی ام ولد باندی اور اس کی الی بٹی سے نکاح کما جواس کے علاوہ کسی اور عورت سے تھی۔
- ( ١٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ :نُبُنْت ، عَنُ سَعُدِ بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
- (۱۲۲۷) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ ایک صحافی سعد بن قرصاء نے ایک آ دمی کی سابقہ بیوی اور اس کی الیم بیٹی سے نکاح کیا جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے تقی۔
- ( ١٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
- (١٦٢٤٥) حضرت قعمی فرماتے ہیں کہ آدمی کمی عورت کی ام ولد باندی اور اور اس کی ایسی بیٹی سے شادی کرسکتا ہے جو کسی اور بیوی سے ہو۔
- ( ١٦٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ يَعْنِى مِنْ غَيْرِهَا.
- (۱۲۷۷) حضرت عجابد فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کمی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی الیم بیٹی سے نکاح کرے جواس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔
- ( ١٦٦٧٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بُأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ.
- (۱۲۹۷) حفرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدی کی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بٹی سے نکاح کرے جواس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔ جبکہ حضرت حسن کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے۔
- ( ١٦٦٧٨) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعُضُهم : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْنًا ؟ فنظر ، فَقَالَ : لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْنًا.
- (١٦٦٨) حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے غوروفکر کیا پھر فر مایا کہ مجھے ان دونوں کے درمیان کچے نظر نہیں آتا۔
- ( ١٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ بن سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا.
- (١٦٦٤٩) حضرت سليمان بن بيارفر ماتے ہيں كماس بات ميں كوئى حرج نہيں كمآ دى كى شخص كى سابقة بيوى اوراس كى اليي بينى سے

نکاح کرے جواس کے علاوہ کسی اور بیوی ہے ہو۔

( ١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۲۸۰) حضرت ابن عون نے اس بارے میں حضرت محمد ہے سوال کیا تو انہوں نے لاعلمی کا ظہار فر مایا۔

( ٧٠ ) مَنْ كُرهُ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

جن حضرات کے نز دیک کسی آ دمی کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بیٹی جوکسی اور بیوی ہے

#### ہے دونوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے

( ١٦٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ يَغْنِي مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۲۸) حفرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ آ دمی اگر کمی شخص کی سابقہ بیوی اوراس کی الیم بٹی جو کسی اور بیوی سے ہودونوں کو نکاح میں جمع کر بے تو کیسا ہے؟ انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا۔

( ١٦٦٨٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ أَبِي حَرِيز ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا.

(۱۲۲۸۲) حضرت عکر میاس بات کومکروہ قر اردیتے تھے کہ کوئی آ دمی کسی مخص کی سابقہ بیوی ادراس کی ایسی بیٹی ہے نکاح کرے جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی ہے ہو۔

( ۷۱ ) فِی الرَّجْلِ یَتَزُوَّجُ الْمُرْأَةَ فَتَجِیءُ الْمُرْأَةُ فَتَقُولُ قَدْ أَرْضَعَتُهُمَا شَادِی کے بعدا گرکوئی عورت آکراس بات کا دعو کی کرے کہ میں نے دونوں کو دو دھ پلایا

## ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٦٦٨٢) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُثِيم ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البيلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشَّهُودِ ؟ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.

(احمد ۲/ ۱۰۹\_ بيهقي ۲۲۳)

(۱۲۲۸۳) حضرت ابن عمر وہ اٹن فرماتے ہیں کہ حضور مُرِالْتَظَافِيَّةِ ہے رضاعت کے گواہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آ دمی اور ایک عورت کافی ہیں۔ ( ١٦٦٨٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنِ قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُفَبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ :تَزَوَّجْت ابْنَةَ أَبِى إهَابِ النّمِيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةً مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لَأَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّى أَرْضَعُتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَلَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْت أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكُرُوا ، فَقَالَ :كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ.

(بخاری ۸۸ ـ ابوداؤد ۳۵۹۸)

(۱۲۱۸ ) حفرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے ابواہا بہتیمی کی بیٹی سے شادی کی ، شادی کی صبح مکہ کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ سوار ہو کرمدینہ منورہ حضور مُرِاُنَّ اَنْکُنَا اَمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا ، ساتھ یہ بتایا کہ میں نے لڑکی کے گھروالوں سے سوال کیا لیکن انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔حضور مُراُفِنَکُ اَمْ نے فرمایا کہ اب تو کہا جا چکا ہے! ہی عقبہ بن حارث نے اس عورت کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرلی۔

( ١٦٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةٌ جَازَتُ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا.

(۱۷۷۸۵) حضرت ابن عباس بین پیزین فرماتے میں کہ جب دودھ پلانے کا اقر ار کرنے والی عورت راضی لوگوں میں سے ہوتو رضاعت میں اس کی گواہی جائز ہے اوراس کی قیم کا اعتبار کیا جائے گا۔

( ١٦٦٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رِضَاعٍ.

(۱۲۲۸۲) حضرت عکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ حضرت عمر دی ہے نے رضاعت کے معالمے میں ایک عورت کی گواہی کورد کردیا تھا۔

( ١٦٦٨٧) حَلَّائَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حلام بْنِ صَالِح ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ فَائِدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَعْمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَنْهُمَا ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : هِى امْرَأَتُك لَيْسَ أَحَدٌ يُخَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۷۷۸۷) حفرت بکیربن فائد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے شادی کی تو ایک عورت نے آکر دعویٰ کیا کہ اس نے دونوں کودودھ پلایا ہے۔وہ آدمی مسئلہ لے کر حفرت علی دی تھو کی خدمت میں حاضر ہوا۔انہوں نے فرمایا کہ وہ تیری ہیوی ہے اے کوئی تچھ پرحرام نہیں کرسکتا۔البتہ اگر تو اس سے علیحدہ ہوجائے تو بہتر ہے۔اس نے حضرت ابن عباس ٹن پوئٹن سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی بہی فرمایا۔

( ١٦٦٨٨) · عَنْ مَعْنِ بُنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نُبُنْت أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُشْمَانَ جَاءَتُ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَالَتُ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(١٦٦٨٨) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عثان والثورے زمانے میں ایک عورت ایک میاں ہوی کے پاس آئی اور دعویٰ کیا

کہاس نے ان دونوں کودودھ پلایا ہے۔اس پرحضرت عثمان دینٹو نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٦٦٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ.

(۱۲۲۸۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات رضاعت میں ایک عورت کی گواہی پرمیاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیا کرتے تھے۔

( ١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِئَ فَالَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ.

(۱۲۲۹۰) حضرت زبری فرماتے ہیں کدایک عاقلہ عورت کی گواہی رضاعت کے معالمے میں کافی ہے۔

## ( ٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْنًا

#### نکاح کے بعد عورت کو بچھ دیئے بغیراس سے شرعی ملا قات کرنا کیساہے؟

( ١٦٦٩١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ مَنْصُورِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ :زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنُ لَهُ شَكْءٌ فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَذْخُلَ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ. (ابوداؤد ٢١٢١ـ ابن ماجه ١٩٩٢)

(۱۲۲۹۱) حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَیَّمَ نے ایک مسلمان مرد کی شادی کرائی جس کے پاس بچھ نہ تھا۔ آپ نے اسے

اجازت دی کہ وہ اپنی بیوی سے شرعی ملاقات کرسکتا ہے۔ یہ آ دمی بعد میں مسلمانوں کے سرکر دہ لوگوں میں ہے ہوا۔

( ١٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :تَزَوَّجَ فُلَانُ بُنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمِّنِ عُمَرَ فَدَحَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا .

(۱۲۹۲) حفرت رکین کے والد فرماتے ہیں کہ ہرم کے ایک بیٹے نے حضرت عمر مزاہو کے زمانے میں کیلی بنت عجماء سے شادی ک اور مبر کا کچھ حصد دیئے بغیراس سے شرعی ملا قات کی۔

( ١٦٦٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبٍ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْنًا مِنْ صَدَاقِهَا.

(۱۷۹۳) حضرت کریب بن ہشام جو کہ حضرت عبداللہ دی اللہ کے شاگردول میں سے ہیں۔انہوں نے ایک عورت سے جار ہزار درہم کے عوض نکاح کیااورا سے مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیراس سے شرعی ملاقات فرمائی۔

( ١٦٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيَّهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلاَ بَأْسَ. (۱۷۲۹۳) حضرت سعید بن مسیّب فر ماتے ہیں کہ اس بارے میں مدینہ کے علاء کا اختلاف ہے بعض کے نزویک ایسا کرتا جائز اور بعض کے نزدیک نا جائز ہے۔البتہ آ دمی جوبھی کرلے اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٦٦٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَّةٌ لَمْ نَرَ مذلك تُأْسًا.

(۱۲۲۹۵) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب عورت اس پرداضی ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٦٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٧١٩٦) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٧٣ ) من قَالَ لاَ يَدُخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

## جن حفرات کے زویک مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیر شرعی ملاقات نہیں کرسکتا

(١٦٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ مُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَيْنِي بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُّمُ شَيْئًا.

(۱۲۲۹۷) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ جب حضرت علی دِناتُونے نے حضرت فاطمہ جن مندونا سے شرقی ملا قات کاارادہ کیا تو حضور مَلِاَتِکَافَۃُ نے فر مایا کہ انہیں مہر کا بچھ حصدادا کردو۔

( ١٦٦٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : شَهِدْت ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَسِرَ ، عَنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ :إن لَمْ تَجِدُ إلَّا نَعْلَك فَأَعْطِهَا إيَّاهًا ثُمَّ اذْخُلُ بِهَا.

(۱۷۹۸) حضرت ابوحمز وفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بن دین کے پاس موجود تھا،ان سے ایک آدمی نے موال کیا کہ ایک آدمی نے شادی کی ہے لیکن وہ اس کا مہرادا کرنے سے عاجز آگیا ہے۔اس کے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس بن کا میں نے فر مایا کہ اگرادر کچھے نہ ہوتو اسے اپن جوتی ہی دے دو پھراس کے ساتھ شرعی ملاقات کرو۔

( ١٦٦٩٩ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْرٍ قَالَ :يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا.

(١٧٦٩٩) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كدا ہے شرعى ملاقات ہے پہلے بچھ نہ بچھ ضرور دے خواہ ايك دوپٹہ ہى دے دے۔

( ١٦٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُلْقِى عَلَيْهَا وَلَوْ تَوْبًا ثُمَّ يَدُخُلُ بِهَا.

(۱۷۷۰) حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ اسے خواہ ایک کپڑائی دے بھراس کے ساتھ شرعی ملاقات کرے۔

( ١٦٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَلْخُلَ بها وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا. (۱۰ کا) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی بیوی کومبر کا پچھ حصہ دیئے بغیراس سے شرعی ملاقات کرے۔۔

( ١٦٧.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ بِصَدَاقِهَا أَيَدُخُلُ بِهَا وَلَمَّ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدُخُلَ بِهَا حَتَّى يُغُطِيهَا ولو شَيْئًا.

(۱۷۷۰۲) حضرت ضحاک بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت زہری ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوشادی کے بعد عورت کامہر دینے پر قدرت ندر کھتا ہو کیا وہ بیوی ہے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سنت یہی رہی ہے کہ جب تک کوئی نہ کوئی چیز اوا نہ کرد ہے شرعی ملاقات نہ کرے۔

( ١٦٧.٢ ) حَلَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ : يُهْدِى شَيْئًا.

(۱۶۷۰۳)حضرت قبادہ فرماتے ہیں کہ شرعی ملا قات سے پہلے کوئی چیزا سے ہدیہ میں دے دے۔

( ١٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا شبابة قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام بْنِ الغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَعِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى الْمُرَأَةِ حَتَّى يَقُدُمَ إليها مَا قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ.

(۱۶۷۰)حضرت این عمر دہانو فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی کوکوئی تھوڑی یا زیادہ چیز دیئے بغیراس ہے شرعی ملا قات کرے۔

( ١٦٧.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَعُطِهَا دِرْعَك الْحُطَمِيَّةَ. (عبدالرزاق ١٠٣٢٩ احمد ١/ ٨٠)

(١٦٤٠٥) حضرت عكرمه فرماتے ہيں كه حضور مِنْزِ النظيمَة في خضرت على دين في سے فرمايا كدا بي زوجه كوا بي طلمي حيا در ہى دے دو۔

( ٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی اوراس کے لئے اس کے گھر میں رہنے کی شریا لگائی تو جن حضرات کے نز دیک اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے

( ١٦٧.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِر ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْمٍ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْمٍ ، عَنْ عُمَرً ، قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : إِذًا يُطَلِّقُنَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ.

ص صور ۱۷۵۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا ٹونے ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیشرطاب عورت کا حق ہے۔ ایک آ دمی نے کہا کہ پھر تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گی۔ حضرت عمر وہا ٹونے نے فرمایا کہ حقوق کا معاملہ شرط لگانے کے وقت ہوتا ہے۔

- ( ١٦٧.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ عن عمر ، قَالَ : لَهَا شَدُ طُهًا.
  - (١٦٧٠) حفزت عمر والنو فرماتے ہیں كەشرط كاپورا ہوناعورت كاحق ہے۔
- ( ١٦٧.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْمَالِهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْط أَنْ يُوَّفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْط أَنْ يُوَّفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (بخارى ٥١٥١ـ ابوداؤد ٢١٣٢)
- (۱۷۷۰۸) حضرت عقبہ بن عامر والتی فرماتے ہیں کہ حضور میر الفی فی ارشاد فرمایا کہ ہروہ شرط جس کے ذریعہ شرم گاہ کوحلال کیا جائے اس کاحق یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔
- ( ١٦٧.٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ مُعَاوِيّةَ سَأَلَ عَنْهَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لَهَا شَرُطُهَا.
- (۱۷۷۹) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اس بارے میں حضرت عمروین عاص و افزی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شرط کا بورا کرناعورت کاحق ہے۔
- ربي مررب بير مرب روي من مربط المستخرو ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ:إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا. . ١٦٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ:إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا.
- (۱۱۷۱) حفرت ابوشعثاء فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے عورت کے لئے اس کے گھر کی شرط لگائی توبیا لیک الیک شرط ہے جس کے ذریعے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔
- رَ ١٦٧١١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتُ زَوُجَهَا إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا وَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْت فَوْجَهَا بِزِنَةِ أُخْدٍ ذَهَبًا لَأَخَذَتُ مَا بِهِ لَهَا.
- (۱۱۷۱۱) حفرت ابوزناد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حفرت عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک مقدمہ لے کرآئی کہ اس کے خاوند نے نکاح کے وقت اس کواس کے گر میں تھہرانے کی شرط لگائی تھی۔ اب وہ اس کواس گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ حفزت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپ گھر میں رہے خاوند اسے اس سے نکال نہیں سکتا۔ اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر سونے کے عوض بھی عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہوتا تو وہ بھی میں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر سونے کے عوض بھی عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہوتا تو وہ بھی میں جھے سے لے کراہے دیتا۔
- ( ١٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَا : يُخْرِجُهَا ، فَقَالَ يَحْيَى بُنُ الْجَزَّارِ : فَبِأَى شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَى كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا ؟.

(۱۲۷۱۲) حفرت مجاہداور حفرت سعید بن جبیر نے پہلے نتوی دیا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے۔ بین کر حضرت بیجیٰ بن جزار نے فرمایا کہ پھراس نے کس چیز کے عوض عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے؟ اس پر دونوں حضرات نے اپنے فتویٰ سے رجوع کرلیا۔

## ( ٧٥ ) من قَالَ لَيْسَ شَرْطُهَا بشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجُهَا

## جن حفرات کے نز دیک اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں

( ١٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بن ابى طالب فِي الَّتِي شُوطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ :شُوطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.

(۱۷۷۱) حفزت علی بن ابی طالب و افزا اس محض کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے اس کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی''اللہ کی شرط اس مورت کی شرط سے پہلے ہے۔''

( ١٦٧١٤) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : يُخْرِجُهَّا إِنْ شَاءَ.

(۱۱۷۱۳)حفرت سعید بن میتب اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے اس کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی''اگر چاہے تواسے نکال سکتاہے''

( ١٦٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ ، فَقَالَتُ : شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.

(١٦٧١) حفرت محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ايك عورت حضرت شريح كے پاس آئى اوراس نے كہا كه ميرے خاوند

نے میرے لئے میرے گھر میں رہنے کی شرط لگائی تھی۔انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی شرط اس کی شرط سے پہلے ہے۔

( ١٦٧١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاء ً.

(١٦٤١١) حفرت ابراہيم اور حضرت حن فرماتے ہيں كداكر جا ہوا ہے كھرے نكال سكتا ہے۔

( ١٦٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ :يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

(١٧٤١) حضرت معمى فرماتے ہیں كدوه اپني بيوى كوجهاں جا ہے ليے جاسكتا ہے اورشرط باطل ہے۔

( ١٦٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا.

(۱۷۷۱۸)حضرت محمداس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے ای کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی کہ اس کے لئے کوئی شرط نہیں۔

( ١٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَى ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ

لْتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءً ، قَالَ :لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ.

(١٦٤١٩) حفرت طاوس سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نے کسی عورت کو پیام نکاح بھجوایا اور اس کے لئے بہت شرطیں اپنے اوپر لازم کرلیں۔اس کے لئے کیا علم ہے؟ حضرت طاوس نے فرمایا کہ شرط کوئی چیز نہیں ہے۔

## ( ٧٦ ) فِي الرَّجُلِ يُزُوِّجُ ابْنَتُهُ وَيَشْتَرَطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا

ایک آ دمی اپنی بیٹی کی شادی کرائے اور اپنے لئے کسی چیز کی شرط لگائے تو کیا تھم ہے؟

( ١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارِ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارِ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْآبِ.

(۱۷۷۲۰)حفرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی بٹی کی شادی اس شرط پر کرائی کہ ایک ہزار دینار بٹی کواور ایک ہزار ویتار باپ کوملیں گئے۔ان کا مقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو انہوں فر مایا کہ عورت کو دو ہزار دینارملیس گے اور باپ کو

( ١٦٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكُحُ فَهُوَ لَهُ.

(١٦٢١) حفرت عكرمه فرمات بين كه اگروه نكاح كرانے والا بتواسے اس كى لگائي گئي شرط ملے گی۔

( ١٦٧٢٢ ) حَلَّاثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالَا :أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكِحَتْ عَلَى

صَدَاقِ ، أَوْ عِدَةٍ لأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُو لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لأَهْلِهَا فَهُو لَهُمْ.

(١٦٤٢٢) خطرت عروه اورحضرت سعيد فرماتے ہيں كہ جس چيز كاتعلق مهريا نكاح كے عقد سے ہووہ تو عورت كو ملے گی اور اگر كوئی ہبہ یا تخنہ وغیرہ ہوتو وہ اس کے گھر والوں کول سکتا ہے۔

( ١٦٧٢٢ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسحاق أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهُرِ. (۱۶۷۲۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کرائی کہ اس کا خاوندمہر کے علاوہ دس

( ١٦٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ :لِلْمَرْ أَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا.

(١٦٧٣) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عورت کو وہ سب کچھ ملے گا جس کے عوض وہ خاوند کے لئے علال ہوئی ہے۔

( ١٦٧٢٥ ) ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ الْمَخْلَدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :مَا اشْتَرَطَ من حِبَاءٍ لأخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا فَهِي أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتُ فِيهِ

(١٧٧٢٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں كەعورت كے بھائى يا باپ كے لئے اگر كسى بهبه وغيرہ كى شرط لگائى گئى ہے تو اگر عورت دعوىٰ

# ( ٧٧ ) فِي الرَّجُلِ تكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ اتْسِمْ لِي الرَّجُلِ تكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ اتْسِمْ لِي الرَّجُورُ تَى مول تو الرَّكُونُ عورت مردے كہا كہ مجھ طلاق نددے بلكه ميں اپناحق حجورُ تى موں تو اس كا كيا تھم ہے؟

( ١٦٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ عن أبيه ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَإِن امْوَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ الآيَةَ قَالَتْ : نَزَلَتُ فِى الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُوِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ : لَا تُطَلِّقُنِى وَأَمْسِكُنِى وَأَنْتَ فِى حِلَّ مِنْى فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمَا. (بخارى ٢٣٥٠ ـ مسلم ٢٣١١)

(۱۱۷۲۷) حضرت عائشہ بڑی مذین فافر ماتی ہیں کہ قر آن مجید کی ہے آیت: (ترجمہ) اگر عورت کواپنے خاوند سے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو۔(الخ) اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی جوایک طویل عرصے سے ایک آدی کی بیوی تھی۔وہ آدی اس عورت کو طلاق دینا جا ہتا تھا۔لیکن اس عورت کا کہنا تھا کہ مجھے طلاق ندواپنے پاس رکھو۔اور میں تم سے کسی حق کا مطالبہ نہ کروں گی۔ ہے آیت اس موقع برنازل ہوئی۔

( ١٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِع بْنِ خَدِيجٍ :أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ الْأُولَى : إِنْ شِنْتِ أَنْ أُمُسِكَكِ وَلَا أَفْسِمُ لَكَ ، وَإِنْ شِنْتِ طَلَّقُتُكِ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمُسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا.

(۱۷۲۸) حضرت ابونجاثی فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے ایک عورت سے شادی کی اورا پی پہلی بیوی ہے کہا کہ اگر تم چاہومیں تنہیں طلاق نہیں دیتا البتہ تنہیں تمہاری تقسیم کا حصہ نہ ملے گا۔اورا گرتم چاہوتو میں تنہیں طلاق دے دیتا ہوں اس عورت نے اس بات کواختیار کیاو ہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھیں طلاق نددیں۔

( ١٦٧٢٩) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفُو كَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكُهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا.

(۱۷۷۲۹) حفزت ابراہیم بن حارث فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن جعفر کی صاحبز ادی ایک قریش محف کے نکاح میں تھیں۔اس آدمی نے انہیں اختیار دیا کہ اگروہ اس کے نکاح میں رہنا چا ہیں تو رہیں البعۃ انہیں ان کی تقسیم کا حصہ نہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دہ طلاق لے لیں۔انہوں نے نکاح کے باقی رکھنے کا اختیار کیا اور طلاق لینے سے انکار کیا۔

( ١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النقفى ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عبيدة قَالَ : سَأَلَتُه ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَإِنِ الْمَرَأَةَ خَالَا عَنْ اللَّهِ الْمَوْأَةَ فَلَدُ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا فَيُصَالِحُهَا الْمُواَّةَ خَالَا مِنْ سَهْمِهَا فَيُصَالِحُهَا مَوْ أَهُ الْمَرْأَةَ فَلَدُ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ مَا رَضِيَتُ فَإِذَا كَرِهَتُ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيهَا مِن حَقِّهَا ، أَوْ يُطلَقَهَا. ومِنْ حَقْهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ مَا رَضِيتُ فَإِذَا كَرِهَتُ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُوطِيهَا مِن حَقْهَا ، أَوْ يُطلَقهَا. (٢٤٣٠) عَرْت مِي موال كيا (٣ جمه ) الرّ

عورت کواپنے خاوندے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو۔ (الخ)انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کی کوئی بیوی ہواوروہ اسے چیوڑ تا جا ہتا ہو، لیکن وہ اس سے اس بات پرصلح کر لے کہ عورت اپناحق حچیوڑ دے گی۔اورا گرعورت اپنا

حق چھوڑنے پرراضی نہ ہوتو جا ہے تو اپناحق پورالورالے یااس سے طلاق لے لے۔

( ١٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ عَرْعَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ فَالَ :أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي ﴿ اَمُواَأَةَ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ ، فَقَالَ : هِي الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنبو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتِهَا ، أَوْ فَقُرِهَا ، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكُرَهُ فِرَاقَهُ فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مهرها شَيْئًا حَلَّتُ لَهُ ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلاَ حَرَجَ.

فَلَا حَرَجَ.

(۱۲۷۳) حضرت خالد بن عرعرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت علی جھافیہ ہے۔ سوال کیا کہ اگر عورت کوا پنے خاوند ہے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا خاوند اس کی بداخلاتی ، تنگدی اور نامناسب رویہ ہے تنگ ہواوروہ اسے چھوڑ نا چا ہے لیکن ہوئی اس سے الگ ہونے پر راضی نہ ہو۔ اگر عورت اپنے مہر میں ہے کوئی مناسب مقداراس کے لئے چھوڑ دیتو مرد کے لئے طلل ہے اورا گرعورت اپنے حق سے دشہر دار ہوجائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مقداراس کے لئے چھوڑ دیتو مرد کے لئے طلل ہے اورا گرعورت اپنے حق سے دشہر دار ہوجائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۹۷۳۲ ) حقرت عردہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سودہ ٹنی مشرفی بہت عمر رسیدہ ہوگئیں تو انہوں نے اپنے جھے کا دن ہمیشہ کے لئے حضرت عائشہ مؤی مؤی خوا کے ہمہ کردیا۔

( ١٦٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

(١١٧٣) ايك اورسند سے يونهي منقول ہے۔

( ١٦٧٣٤) حَلَّقَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ أَبِي رَزِينِ فِي قوله تعالى : ﴿ تُرُجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤُوِى إلَيْك مَنْ تَشَاءُ ﴾ فَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةٌ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ ، فَكَانَ قسمتهن مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فيهن سَوَاءً ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُويُرِيَةُ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصُفِيَّةُ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ : اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْت وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا. (ابن جرير ٢٥)

## ( ٧٨ ) أَلْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا

## اگرعورت اینے غلام خاوند کے سی حصد کی مالک بن جائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٦٧٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتُ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سَبُعَة دَرَاهِمِ فَسُئِلً مَيْسُرَةً ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حرُمَتُ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِى مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيت الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْنًا فَدَعْهُ إِلَى مَا أَبَا بَكُو بِنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلَهُ وَهُو يَوْمَنِذٍ قَاضٍ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْنًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِعُ مُنَالِهُ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ اللهِ بُنِ عُبْدَ اللهِ بُنِ عُبْدَ اللهِ بُنِ عُتِهَ فَآتَيْته فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : وَهُو يَوْمَنِهُ فَاتَيْته فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تَهَبُ ، أَوْ تُعِيعُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِي فَلَا تَعْبُ فَقَالَ : لَا ، إنَّمَا هُوَ مَاوُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِي فَلَا تُعْبَلُ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا ، إنَّمَا هُو مَاوُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِي اللهَ عُبْدُ السَّلَامِ : فَقَالَ : لا ، إنَّمَا هُو مَاوُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِي فَالَا فَأَخْبَرُنِي الشَّالِةُ مُ فَقَالَ : لا ، إنَّمَا هُو مَاوُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِي فَالْ أَنْهُ مُ مَنْ أَنْ أَنْهُ مُ اللّهُ اللّهُ السَّلَامِ : فَقَالَ : لا ، إنَّمَا هُو مَاوُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِي فَاللّهُ مُنْ أَدُونُ السَّلَامِ : فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ : فَقَالَ : فَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(١٦٤٣٥) حضرت عطاء بن سائب فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے خاوند کی سات ورہم کے بقدر مالک بن گئی۔ اس بارے میں حضرت میسرہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے لئے حرام ہوگئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ ( ١٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ مَيْسَرَةً ، عَنِ امْوَأَةٍ وَرِثَتُ مِنُ زَوْجِهَا شَيْنًا قَالَ : حَرُمَتُ عَلَيْهِ.

(۱۷۷۳۷) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میسرہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوا بے غلام مالک کی وازث بن جائے توانہوں نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے لئے حرام ہوجائے گی۔

( ١٦٧٣٧) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْنًا فقَالَ : حرُمَتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ.

(۱۶۷۳۷) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جواپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت نے مالک بنتے ہی فورااینے خاوند کوآ زادنہ کیا تو وہ اس پرحرام ہو جائے گی۔

( ١٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً قَالَهُ.

(١٦٤٣٨) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عنب سے بھی یونبی منقول ہے۔

( ١٦٧٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ :حَرَّمَتْ عَلَيْهِ.

(١٦٧٣٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدہ وعورت اپنے خاوند پرحرام ہوجائے گی۔

( ١٦٧٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قد حرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا.

( ۱۷۵ / ۱۷۵ ) حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ وہ عورت خاوند پرحرام ہوجائے گی اورا گر چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

( ١٦٧٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ :وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ.

- (۱۶۷۳)حضرت شعمی بھی یونہی فرماتے ہیں۔
- ( ١٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِى زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتُهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ ، فَقَالَ :لَوُّ كَانَ قَدر ذُبَابٍ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
- (۱۶۲۳) حفزت طاوس سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جسے اس کے غلام خاوند کی ملکیت میں حصال جائے اور وہ اس وقت اسے آزاد کردے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر ایک مکھی کے برابر بھی تا خیر ہوئی تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔
  - ( ١٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :حرَّمَتُ عَلَيْهِ.
    - (۱۷۲۳) حضرت ز ہری فرماتے ہیں وہ عورت اپنے خاوند پرحرام ہوجائے گا۔
- ( ١٦٧٤٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الْمَوْأَةِ تَوِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهُمًا قَالَا : حرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.
- (۱۶۷۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جواپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے۔ان دونوں نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند پر حرام ہوجائے گی۔اوراگر وہ اس سے شادی کرے تو مرد کے پاس تین طلاقوں کا اختیار ہوگا۔
- ( ١٦٧٤٥ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ أُعْتِقَ بعد تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فرقتهما طَلَاقًا.
- (۱۶۷۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آزادی کے بعد شادی کرے تو اس کے پاس تین طلاقوں کا حق ہوگا۔اور ان کے درمیان کی فرقت طلاق شارنبیں کی جائے گی۔
  - ( ١٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:حرَّمَتُ عَلَيْهِ.
    - (١٦٢٨) حضرت على والثيرة فرمات مين كدوه عورت اسيخ خاوند پرحرام مهوجائے گ۔
  - ( ١٦٧٤٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
- (۷۷ ۱۶۷) حفرت محمر فرماتے ہیں کہا گر کوئی عورت اپنے خاوند کی ما لک بنے تو اگر وہ اسے اس وقت آزاد کر دیے تو ان کا نکاح باتی رہے گا۔
- ( ١٦٧٤٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حرة فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَغْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاجِهِمَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ تُغْتِقُهُ حَرُّمَتُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

( ۴۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام کی کوئی آزاد بیوی ہواور غلام کا مالک مرجائے اور وہ بیوی اپنے خاوند کے کسی حصے کی مالک بن جائے تو اگر اس نے آزاد نہ کیا تو وہ عورت حصے کی مالک بن جائے تو اگر اس نے آزاد نہ کیا تو وہ عورت اپنے خاوند پرحرام ہوجائے گی۔

## ( ٧٩) كُمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِينُ ؟

## نامردکوعلاج کے لئے کتنی مہلت دی جائے گی؟

( ١٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : يُوَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضُلِ اللهِ يَعْنِى الْعِنِّينَ.

(۱۶۷۳) حضرت علی جن شی فرماتے ہیں کہ نا مرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ بھروہ دونوں اللہ کا نصل تلاش کریں۔

( ١٦٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ وَحُصَيْنُ بْنُ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ :يُوَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۶۷۵) حفرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر وہ کسی قابل ہوجائے تو ٹھیک ور نہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ النعمان ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنْدِنَ سَنَةً.

(١٦٤٥) حضرت مغيره بن شعبدنے نامردکوايك سال كى مهلت دلوائى۔

( ١٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ اللَّهَا ، وَاللَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۷۵۲) حضرت عمر جان فی فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ أَنْ يُؤَجِّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ يُرُفَعُ إليه.

(۱۷۵۵۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیا ہی نے حضرت شریح کو خط میں لکھا کہ نامردکواس دن سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی جب سے اس کا مقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔

( ١٦٧٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَجَّلَ رَجُلاً عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۶۷۵۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن عبداللہ بن الی رہید نے اس مخص کودس مبینے کی مہلت دی جوا بنی بیوی سے جماع کرنے کے قابل ندتھا۔

( ١٦٧٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَصِلَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَو عَشَرَةَ أَشْهُرٍ.

(١١٧٥٥) حضرت أبراميم فرماتے بين كه جو خص اپنى بيوى سے جماع كرنے كے قابل نه ہوا سے علاج كے ليے ايك سال يادت مينے كى مہلت دى جائے گی۔

( ١٦٧٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :يُؤَجَّلُ الْعِنِينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلُطَانِ قَالَ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ :يُؤَجَّلُ سَنَةً وَقَالَ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا أَحْفَظُ الْوَقْتَ وَلَكِنَهُ يُوَجَّلُ مِنْ يَوْمٍ يُرْفَعُ إِلَى السُّلُطَانِ.

(١٦٧٥) حفرت أبراہيم فرماتے ہيں كه تامردكواس دن مہلت دى جائے گى جب سے اس كا فيصله سلطان كى مجلس ميں پيش ہوا۔ حضرت حسن فرماتے ہيں كه اسے ايك سال كى مہلت دى جائے گى۔ حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه مجھے وقت تو يا دنہيں البت اسے اس دن سے مہلت دى جائے گی جس دن اس كامقد مہ قاضى كى عدالت ميں پيش ہوا۔

( ١٦٧٥٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشعبى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُوَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً.

( ١٦٧٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنْينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ الْيُهَا ، وَالِلَّا فُدِّقَ تَنْنَهُمَا.

(۱۷۷۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نامرد کوا بیک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگروہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُحَاصِمُهُ سَنَةً.

(١٦٧٥٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس دن مقدمہ عدالت میں پیش ہوااس دن سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

( ١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :يُوَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :يُوَجَّلُ الْعِنِينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُوَجَّلُ الْعِنِينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ ، عَنِ

(۱۱۷۲)حفرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کہ نامردکوایک سال کی مہلت دی جائے گا۔

( ١٦٧٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۷۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر دہ تسی قائل ہوجائے تو تھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٦٢ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِىَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حارثة بُنِ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِىِّ فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، قَالَ يَحْيَى : فَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كُفَّ عَلَى حارثة ابْنَيْهِ.

(۱۲۷۲) حضرت کینی بن سعیدا پنے ایک شخ سے نقل کرتے ہیں کدابوطیمہ معاذ القاری نے حارثہ بن نعمان انصاری کی بیٹی سے شادی کی ۔ لیکن وہ ان سے جماع کرنے پر قادر نہ ہو سکے ۔ حضرت عمر خالئو نے انہیں ایک سال کی مہلت دی ۔ حضرت کی فرماتے ہیں کہ مجھے عبدالرحمٰن انصاری نے بتایا کہ جب ایک سال گزرگیا تو دونوں کے درمیان حضرت عمر خالئو نے جدائی کرادی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حارثہ کی بیٹی کا مسئلہ کل کرادیا۔

( ١٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنْينَ سَنَةً. ( ١٦٤ ٢٣) حضرت عمر التَّارُ فَ نامر دَلوايك سال كي مهلت دئ \_

( ١٦٧٦٤ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ :يُؤَجَّلُ سَنَةً لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السَّلُطان.

(۱۷۷۱۳) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹو فرمایا کرتے تھے کہ نامر دکوایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ ادر میرے خیال میں بیمہلت اس وقت ہے ہوگی جب اس کا مقدمہ قاضی کے پاس آیا۔

( ١٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأْتِي بِعِنْينٍ فَإِذَا إِنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً.

(١٦٧٦) حفرت نسير فرماتے ہيں كەميں عبدالملك بن مروان كے پاس تھا كدان كے پاس ايك نابينا نامرد لايا گيا انہوں نے اے علاج كے لئے ايك سال كى مہلت دى۔

( ١٦٧٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شِمْر ، عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنْينُ سَنَةً.

(١٦٢ ٦٦) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ نامردکوایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

## ( ٨٠ ) فِيهِ إِذَا خُيِّرَتْ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

## اگرعورت کونامردہ جھٹکارے کے لئے اختیار دیا جائے تواہے نکاح کی بقاءاوراختیام

#### کے بارے میں اختیار ہے

( ١٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ سَالِم ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَعُبَيدَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَا : تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ فَإِنْ شَانَتُ أَقَامَتُ ، وَإِنْ شَانَتُ فَارَقَتْهُ

(١٧٤ ١٦٧) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سال پوراہونے پرعورت کواختیار دیا جائے گا چاہے تو نکاح کو ہاتی رکھے اور چاہے تو ختم کردے۔

( ١٦٧٦٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ الَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجَلُهُ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا ، وَإِلَّا خَيْرُهَا فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتُهُ.

(۱۷۷۸) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیاؤٹونے مجھے خط لکھا کہ نامر دکوایک سال کی مہلت دو،اگر وہ جماع پر قادر ہوجائے تو ٹھیک ورندعورت کواختیار دے دو، جا ہے تو نکاح کوباتی رکھے اور جا ہے توختم کردے۔

#### ( ٨١ ) من قَالَ إِذَا اخْتَارَتُهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکاح کے باقی رکھنے کواختیار لے لیا تو اس کا خیار

#### ختم ہوجائے گا

( ١٦٧٦٩ ) حَلََّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا خُيِّرَتُ فَإِنَ اخْتَارَتُهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَغْدَ ذَلِكَ.

(۱۷۷ ۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نامر دکوا یک سال کی مہلت دی جائے گی اگروہ جماع پر قادر ہوجائے تو ٹھیک ورنہ عورت کو اختیار دیا جائے گا۔اگروہ نکاح کے باقی رکھنے کواختیار کرلے تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

# ( ٨٢ ) فِي امْرَأَةِ الْعِنْينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

## نامرد کی بیوی کے مہرکی کیا صورت ہوگی؟

( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَلَ

الْعِنْينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۷۷۷) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفرت عمر جھٹو نے نامردکوا یک سال کی مہلت دی۔اور فرمایا کہ اگروہ ایک سال میں جماع کے قابل ہوجائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت کو پورامبر ملے گا۔

( ١٦٧٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْعِنْينِ إذَا لَمْ يَصِلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقِ.

( ١٦٧١) حفرت شريح اس تأمرد كے بارے ميں جوائي بيوى سے جماع پر قادر نہ ہوسكافر ماتے تھے كہا ہے آ دھامبر دينا ہوگا۔

( ١٦٧٧٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَالَ : عَلَيْهِ الصَّدَاقَ.

(١٦٧٤٢) حضرت ابراجيم فرمات بي كهنامرد پر پورامبرلازم بوگا\_

( ١٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ.

(۱۷۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نامرد پر پورامبرلازم ہوگا۔

( ١٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ.

(١٧٧٧) حضرت سعيد بن ميتب اور حضرت حسن فرماتے ہيں كه حضرت عمر دوائي نے نامر دكوايك سال كى مہلت دينے كوكها اور

پھرا آگروہ جماع پر قادر ہوجائے تو تھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔اورعورت کو پورا مہر ملے گا۔

( ١٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.

(١٧٤٤٥) حفرت سعيد بن ميتب فرماتي بين كمنامردكي عورت كو پورامبر ملے گا۔

( ١٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.

(١٧٤٤)حفرت عروه فرماتے بیں كه عورت كو پورامبر لطے گا۔

( ١٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ.

(١٧٤٧) حفرت طاوى فرماتے بين تامرد كى بيوى كوآ دهامبر ملے گا۔

## ( ٨٣ ) فيه إذا وَصَلَ مَرَّةً ثُمَّ حُبسَ عَنْهَا

اگرنامردایک مرتبه جماع کرنے کے بعداس پرقادر ندر ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٦٧٧٨ ) حَلَّنَنَا عبد الله بْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا وَصَلَ اِلْنَهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. ( ١٦٧٧٨ ) حضرت حن فرماتے ہیں کہ جبآ دمی نے ایک مرتبہ جماع کرلیا تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گ۔ ( ١٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :إِذَا قَلَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِىَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا.

(١٦٧٧) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب آ دمی ایک مرتبہ جماع پر قدرت پالے تووہ بمیشہ کے لئے اس کی بیوی ہے۔

( ١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةً .

(١٧٧٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے توعورت کو کلام اورخصومت کاحق نہیں۔

( ١٦٧٨١ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمُوو بْنِ دِينَارٍ قَالَ :مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ.

(۱۷۷۸) حضرت عمر و بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے بیسنتے آئے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے توعورت کو کلام اور خصومت کا حق نہیں ۔

( ١٦٧٨٢ ) حَلَّاتُنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةً.

(١٦٤٨٢) حفرت طاوى فرماتے ہیں گہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے توعورت کو کلام اور خصومت کاحق نہیں۔

( ١٦٧٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِى هَاشِمٍ قَالَا : إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِنَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يَغْشَاهَا ، فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ.

(۱۷۵۸۳) حضرت قنادہ اور حضرت ابو ہاشم فر ماتے ہیں کدا گر شاؤی کے بعد خاوندا یک مرتبہ وطی کر لے اور دو ہارہ اس پر قدرت نہ ر کھے تو اس کے بعد عورت کے لئے اختیار نہیں ہے۔

( ١٦٧٨٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا وَطِنَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.

(۱۷۷۸۳) حفرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ اگر شادی کے بعد خاوندا کی مرتبد دلی کر لے اور دوبارہ اس پرقدرت ندر کھے تو اس کے بعد عورت کے لئے اختیار نہیں ہے۔

## ( ٨٤ ) في تزويج الْفَاسِقِ

#### فاسق سےشادی کرانے کابیان

( ١٦٧٨٥) حَدَّثَنَا حَكَّام الرَّاذِيّ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ. (١٦٧٨٥) حفرت فعى فرمات بين كرجس في كماركي كي شادى فاس كرائي اس في حمى كي-

#### ( ٨٥ ) في الأمة تُعتَقُ وَلَهَا زُوجُ حُرُّ

وہ باندی جسے آزاد کردیا جائے اوراس کا خاوند کوئی آزاد ہوتو کیا حکم ہے؟

( ١٦٧٨٦ ) حَلَّتْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةً،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرُّ.

(۱۶۷۸) حضرت ابن عباس بی پیزین فرماتے ہیں کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار نہیں ہے۔

( ١٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :قُلْتُ لَهُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا .

(۱۷۷۸۷) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار ہے یانہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ١٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ :لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرْ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَدْدِ.

(۱۷۷۸۸) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خادند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار نہیں ہے البتہ خادند کے غلام ہونے کی صورت میں اختیار ہے۔

( ١٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَزُوجُهَا حُرٌّ .

(١٧٨٩) حفرت حسن فرمايا كرتے تھے كه آزاد ہونے والى عورت كے لئے خاوند كے آزاد ہونے كى صورت ميں اختيار نبيں ہے

( ١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عِبد الله بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عَبُدٌ فَزَوَّ جَنْهُ جَارِيَةً لِهَا بِكُرًّا فَكَانَتُ تَكُرَّهُ زَوْجَهَا وَكَانَتُ تُرِيدُ عِنْقَهَا فَخَافَت أَنْ تُعْتِقَ الُولِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إِذَا أُثْبِتَ الْعَتِيقُ أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

(۱۶۷۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ صفیہ بنت الی عبید کا ایک غلام تھا۔ انہوں نے اس کی شادی اپنی ایک باکرہ باندی ہے کرادی۔ وہ باندی اپنے خاوند کو پسندنہیں کرتی تھی اورآ زاد ہونا چاہتی تھی۔صفیہ بنت ابی عبید کواند بیثہ تھا کہا گرانہوں نے باندی کو آزاد کیا تو وہ اپنے خاوند ہے علیحدہ ہوجائے گی۔ پس انہوں نے پہلے غلام کوآ زاد کردیا اور پھر بعد میں باندی کوآ زاد کیا۔

## ( ٨٦ ) من قَالَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

جَن حضرات كَنز د يك خاوندا ٓ زاد هو يا غلام ، با ندى كوآ زاد هو في كه بعدا ختيار هو گا (١٦٧٩١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَوِيرَةَ فَأَعْنَقَتُهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ. (بخارى ١٢٥١ ـ ابو داؤد ٢٢٢٨)

(۱۶۷۹)حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جنی ہذینانے حصرت بریرہ جنی ہڈینا کوخریدااور پھرانہیں آزاد کردیا۔حضور مَنْوَفِیجَۃ نے حضرت بریرہ جنی ہذیل کو نکاح کے باقی رکھنے یاختم کرنے کا اختیار دیا حالا نکہان کے خاوند آزاد تھے۔

( ١٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَّيْشٍ.

(۱۶۷۹) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ خاوندآ زاد ہویا غلام، باندی کوآ زاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔خواہ اس کا خاوند قریش ہی کیوں نہ ہو۔

- ( ١٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
  - (۱۷۷۹۳) حضرت ابن سیرین فرماتے میں کہ خاوند آزاد ہو یاغلام ، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔
    - ( ١٦٧٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : تُخَيَّرُ حُرُّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
      - (۱۶۷ ۹۳) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہویا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔
- ( ١٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
- (۱۶۷۹۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہویا غلام ، باندی کو آزاد ہونے کے بعداختیار ہوگا۔خواہ اس کا خاوندامیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو۔
- ( ١٦٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :لَهَا الْمِحِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
  - (۱۲۷۹۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہویا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعدا ختیار ہوگا۔
- ( ١٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَالَ :لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمُ يَمَسَّهَا.
- (١٦٤٩٤) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر بین پینا سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی باندی کسی غلام کی بیوی ہواوروہ باندی
  - آ زاد ہوجائے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب تک خاوند نے بیوی کوچھوا نہ ہواس ونت تک اے خیار ہے۔
- ( ١٦٧٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْت طَاوُوسًا وَسُنِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ ؟ فَقَالَ : لاَ عِلْمَ لِي ، وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتُ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتُ.
- (۱۷۷۹۸) حضرت طاؤس ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کا خاوند آزاد ہوتو کیا اسے خیار دیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کلمنہیں البتہ اگروہ کسی غلام کی بیوی ہوتو اسے اختیار دیا جائے گا۔
  - ( ١٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
    - (99 ۱۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہویا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعدا ختیار ہوگا۔

#### ( ٨٧ ) من قَالَ إِذَا وَطِئْهَا فَلاَ خِيارَ لَهَا

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کی آ زادی کے بعدا گرخاوند نے اس سے جماع کرلیا تواس کااختیارختم ہوجائے گا

( ..١٦٨. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أُغْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.

(۱۲۸۰۰) حضرت عمر پڑائٹے فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کرلیا تو اس کا اختیار ختم ہو

. ( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَالَ : إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتُ. (١٢٨٠) حضرت ابن عمر شيد فرمات بي كدعورت كي آزادي كے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع كرليا تو اس كا اختيار ختم ہوجائے گا۔

( ١٦٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَتْ جَارِيَّةً لَهَا ، فَقَالَتُ :إِنْ وَطِئك زَوْجُك فَلا خِيارَ لَك.

(١٦٨٠٢) حضرت قاده فرماتے ہیں كدام المونين حضرت هضه نے ايك باندى كوآ زاد كيااور فرمايا كدا كرتمهارے فاوندنے تم سے جماع کرلیا تو تمہاراا ختیار ختم ہوجائے گا۔

( ١٦٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبدة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ قَالَ : إذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.

(۱۷۸۰۳)حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعدا گر خاوند نے اس سے جماع کرلیا تو اس کا اختیار ختم

( ١٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، وَنَافِعِ قَالاً :لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغُشَهَا.

(۱۲۸۰۳)حفرت ابوقلابه اورحضرت نافغ فرمائے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کرلیا تو اس کا 'ختبارختم ہوجائے گا۔ '

( ١٦٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.

(۱۱۸۰۵) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں عورت کی آزادی کے بعدا گرخاوند نے اس سے جماع کرلیا تواس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

( ٨٨ ) فيه إذا وَطِئهَا وَهِيَ لاَ تُعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيارَ

اگرعورت کوخیار کے بارے میں علم نہ ہوتو کیا حکم ہے؟

( ١٦٨.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :إِذَا أَعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِنَهَا وَهِي لَا تَعْلَمُ أَنَّ

كتاب النكام 🕌

لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَ : وَبَلَغَنِي ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۲۸۰۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نتھی تواس کا خیار باتی رہےگا۔حضرت حسن بھی یہی فر مایا کرتے تھے۔

( ١٦٨٠٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :بَلَغَنِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ :لَهَ لَوْسَالًا وَقَالَ :لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ مُلْكَانٌ لَضَوَ بُته.

(١٧٨٠٤) حضرت سعيد بن سيتب فرمات بين كه جب باندى كوآ زادكيا كيا اوراس كے ساتھ اس كے خاوند نے وطى كى ، حالا نكه وه

خیار کے متعلق جانتی نیکھی تواس کا خیار باقی رہے گا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ایسا کرنے والے مردکو مارتا۔ ( ١٦٨٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ أَصَابَهَا وَلَا تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتُ وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِنْهَ مَرَّةٍ.

(۱۲۸۰۸)حضرت عمر والتي فرماتے ہيں كہ جب باندى كوآ زاد كيا كيا اوراس كے ساتھاس كے فاوند نے وطى كى ، حالا نكه وہ خيار كے متعلق جانتی نیکھی تواس کا خیار باقی رہے گا۔خواہ سومر تبہ جماع کر لے۔

( ١٦٨.٩) حَدَّثَنَا ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، إِذَا أُعْتِقَتِ الْآمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ : بِنْسَ مَا صَنَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لاَ.

(١٧٨٠٩) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ جب باندی کوآ زاد کیا گیااوراس کے خاوند نے

اس سے فورا جماع کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے بہت براکیا۔ میں نے کہا کہ کیا اس کوآزاد خاوند کی صورت میں اختیارہوگا؟انہوں نے فر مایانہیں۔

( ١٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شعبة، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إذَا وَطِنَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ.

(۱۲۸۱۰)حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کیا گیا اوراس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے متعلق

جانتى نتھى توجباك معلوم مواس كاخيار باقى ربى كا-

( ١٦٨١١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ، لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ.

(۱۲۸۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآزاد کیا گیا اوراس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی ندهی توجب اے معلوم ہواس کا خیار باقی رہےگا۔

## ( ٨٩ ) فيها إذا وَطِئْهَا وَهِيَ تُعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

# جب باندی کوآزاد کیا گیااوراس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے

# متعلق جانتی تھی تو اس کا خیار باقی نہیں رہے گا

( ١٦٨١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ جُوِيبٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ قَالَ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعُلَمُ أَنَّ لَهَا الْيَعِيَارَ فَلَاكَ مِنْهَا رِصًا. (١٦٨١٢) حفرت ضحاك فرمات بين كه جب باندى كوآزادكيا كيااوراس كے ساتھاس كے خاوند نے وطى كى ، حالانكه وہ خيار كے متعلق جانتى تھى توبياس كى رضائے قائم مقام ہے۔

( ۱۷۸۱۳ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدُ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْبِحِيارَ فَلاَ خِيَارَ لَهَا. (۱۲۸۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآزاد کیا عمیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی تھی تواس کا خیار باتی نہیں رہے گا۔

#### ( ٩٠ ) في الرجل يَقُولُ قَدْ عَلِمْتِ أَن لَكَ الْخِيارَ أَتُستَحْلف لَهُ

اگر کوئی شخص بیوی کے متعلق بیدعویٰ کرے کہاسے خیار کاعلم تھا تو کیا بیوی سے قتم لی جائے گی؟ ( ۱۶۸۱٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا غَشِیّهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ٱسْتُحْلِفَت ٱنَّهَا کَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْحِیَارَ ثُمَّ خُیِّرَتُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ.

(۱۲۸۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر بیوی کے خیار استعال کرنے سے قبل خاوند نے اس سے جماع کیا تو بیوی سے قسم لی جائے گا۔ جائے گی کہ وہ خیار کے متعلق نہ جانتی تھی۔ پھراگروہ غلام کے نکاح میں تھی تواسے اختیار دیا جائے گا۔

( ١٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلِ كَانَتُ عِنْدَهُ الْمَرَأَةُ فَأَعْتِقَتُ فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِنْقِ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِى خِيَارًا ، قَالَ : تُسْتَحُلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تُخَيَّرُ وَسَأَلْت حَمَّادًا، فَقَالَ :هِيَ الْمُرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ.

(۱۲۸۱۵) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم سے اس عورت کے بارے ہیں سوال کیا جس کی آزادی کے بعداس کے فاوند نے اس سے جماع کیا، لیکن عورت سے خیار کاعلم نیہ فاوند نے اس سے جماع کیا، لیکن عورت سے خیار کاعلم نیہ ہونے پرتم کی جائے گی چراسے اختیار دیا جائے گا۔ میں نے یہی سوال حضرت حماد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیاس کی ہوی ہے اسے اختیار دیا جائے گا۔ میں نے یہی سوال حضرت حماد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیاس کی ہوی ہے اسے اختیار نہیں دیا جائے گا۔

( ١٦٨١٦ ) حَلَّثَنَا عُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثُمُ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَهُ قَالَ: تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.

(١٦٨١٦) حفرت جماد فرماتے ہیں کداس سے اس بات رقتم لی جائے گی کداسے خیار کاعلم نہیں تھا۔

( ٩١ ) فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

کیامکا تبہ باندی • کوآزاد کے بعداختیار ہوگا؟

( ١٦٨١٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ معمر عن رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ :تُخَيِّرْ

(١٦٨١٤) حفرت جابر بن زيدفر ماتے بين كدمكاتب باندى كوآزادى كے بعد اختيار موگا۔

( ١٦٨١٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ

(۱۷۸۱۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کدمکا تبہ باندی کو آزاد کی کے بعدا ختیار ہوگا۔

( ١٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا كَاتَبت المُرَأَة أَعَانَهَا رَوُجُهَا عَلَى مُكَاتَكِتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتُ فَلَا خِيَارَ لَهَا.

(۱۶۸۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مکاتبہ باندی کی آزادی کے لئے اس کے خاوند نے اس کی مدد کی تو آزادی کے بعد اسے اختیار نہیں ہوگا۔

( ۱۶۸۲) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ: تَسْعَى وَمَعَهَا زُوْجُهَا قَالَ: لَهَا الْحِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا. (۱۷۸۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مکاتبہ باندی کوآزادی کے بعد اختیار ہوگا خواہ اس کے غادند نے اس کے ساتھ مکاتبت کی رقم اداکر نے میں کوشش کی ہو۔

## ( ٩٢ ) في تزويج النَّهَارِيَّاتِ

#### نہاریات • سے نکاح کرنے کابیان

( ١٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزُويِجِ النَّهَارِيَّاتِ.

(۱۷۸۲۱) حفرت حسن اور حفرت عطاء کے نز دیک نہاریات سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى به نُأْسًا.

<sup>•</sup> مکاتبہ باندی سے مرادایی باندی جس کاما لک اس سے ایک مخصوص رقم کی وصول کے بعداے آزاد کرنے کامعابد ، کرلے۔

 <sup>&</sup>quot;'نباریات' ہے مرادالی عورتیں ہیں جن کے بارے میں خاوند پیٹر طالگائے کہ دہ صرف دن کے دقت ان ہے ملے گا اور ان کی تقسیم کا حصد سرف دن میں ہوگا۔

- (١٦٨٢٢) حفرت حن كرزويك نباريات انكاح كرنے ميں كوئى حرج نبيں۔
  - ( ١٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
  - (۱۲۸۲۳) حفرت جماد کے نزد یک نہاریات سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔
- (٩٣) في الرجل يَتَزَقَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا قَسَمْت لَكَ مِن شيء فِي لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ

## ا یک آ دمی نکاح میں بیشرط لگائے کہ عورت کودن یارات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا

( ١٦٨٢٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْل ، أَوْ نَهَادٍ رَضِيتِ بِهِ ، قالا : هَذَا شَرُطٌ فَاسِدٌ.

(۱۶۸۲۴) حضرت علم اور حضرت جماد سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نکاح میں بیشر طالگائے کہ عورت کودن یارات میں کوئی حصنہیں ملے گا۔اورعورت اس پرراضی ہوتو کیا عکم ہے؟انہوں نے فر مایا کہ بیشر طافاسد ہے۔

( ١٦٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : إِنَّمَا الصُّلُحُ الَّذِى أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَكَانَ يَكْرَهُهُ.

(۱۲۸۲۵) حفرت زہری اس شخص کے بارے میں جونکاح میں بیشرط نگائے کہ وہ اس کے پاس نہیں آئے گا اور اس پرصرف معلوم مقدار ہی خرج کرے گا ، فرماتے ہیں کہ وہ صلح جس کا قرآن میں تکم ہے وہ تو ایک مرتبہ کے جماع کے بعد ہے۔ گویا ایسا کرنا کروہ ہے۔

( ١٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ :سُنِلَ يُونُسُ ، عَنِ الشَّرُطِ فِى النَّكَاحِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتُ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ الْبِتَدَانَهُ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ.

(۱۷۸۲۷) حفرت یونس سے نکاح میں لگائی جانے والی شرط کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن تو اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے اگر وہ علانیہ ہو، جبکہ حضرت ابن سیرین ابتداء میں مکر وہ خیال کرتے تھے اور اگر بعد میں لگائی جائے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ١٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَنَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالٌ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۸۲۷) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عامرے اس مخف کے بارے میں سوال کیا جوابی ہو یوں میں ہے ایک کے ساتھ ایک کا ساتھ ایک میں ہے ایک کے ساتھ دودن مقرر کر لے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

# ( ٩٤ ) في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُون عَلَيْهِ إِنْ جِنْت بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَ إِلَّا فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا

اگرنکاح کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے کہا گرفلاں دن تک خاوندنے مہر دے دیا تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہیں ہوگا

( ١٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِنْت بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۱۷۸۲۸) حضرت ابن عباس کندونز کے سوال کیا گیا کہ اگر نکاح کو اس شرط کے ساتھ مشر وط کیا جائے کہ اگر فلال دن تک خاوند نے مہر دے دیا تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہیں ہوگا۔ آپ نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٨٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :هُوَ جَائِزٌ وَكَانَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ.

(۱۷۸۲۹)حضرت زہری فرماتے ہیں کہالیا کرنا جائز ہے۔ بیٹل خلع کے تھم میں ہوگا۔حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ نکاح جائز ہےاورشرط باطل ہے۔

( ١٦٨٣٠) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النَّكَاحِ فَالنَّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلاَقَ. (١٦٨٣٠) حضرت ابراجيم فرمات بي كُرْكاح مِس طلاق كعلاوه لكَّا كَي جانے والى هرشر طاكونكاح فتم كرديتا ہے۔

( ٩٥ ) في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وتَصِلُ إلَّهِ

#### کسی خاص چیز کے وض نکاح کرنے کابیان

( ١٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحَادِمٍ لَهَا فَحَاصَمَتُ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمِ وَقَضَى لِلْمَرُأَةً بِقِيمَةِ الْخَادِمِ .

(۱۲۸۳۱) حفرت عمر و بن قیس کی دادی فرمانگی ہیں کہ ان کے باپ نے ایک عورت سے میری خادمہ کے عوض شادی کی۔ میں یہ مقدمہ لے کرقاضی شریح کی عدالت میں گئی تو انہوں نے میرے لئے خادمہ کا ادراس عورت کے لئے خادمہ کی قیمت کا فیصلہ کیا۔ (۱۲۸۳۲) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقُدِرْ عَلَيْهِ ، فَالَ : عَلَيْهِ فِيمَةُ الْأَبِ.

- (۱۶۸۳۲) حفرت شعمی فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے عورت سے اس بات کے عوض شادی کی کدوہ اس عورت کے باپ کو آزاد کرے گا اور وہ اس کی آزادی پر قادر نہ ہوسکا تو اس پر اس کے باپ کی قیمت لازم ہوگی۔
- ( ١٦٨٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا قَالَ هُوَ جانز.
  - (۱۷۸۳۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے عورت ہے اس شرط پر شادی کی کہ وہ اسے حج کرائے گا توبیہ جائز ہے۔
- ( ١٦٨٣٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُرَأَةَ عَلَى أَنَّ صَدَّاقَهَا عِنْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَبُعُهُ قَالَ :لَهَا قِيمَةُ الأَبِ.
- (۱۲۸۳۳) حفرت شعبی فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے عورت سے اس بات کے عوض شادی کی کدوہ اس عورت کے باپ کو آزاد کرے گا اور وہ اس کی آزادی پر قادر نہ ہو سکا تو اس پر اس کے باپ کی قیمت لازم ہوگی۔
- ( ١٦٨٢٥ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا قَالَ :لَهَا نِصْفُ أَذْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ.
- (۱۶۸۳۵)حفرت حماد فرماتے ہیں کہا گر کسی مخف نے عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ وہ اسے حج کرائے گالیکن اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر حج کے خربچ کا نصف لا زم ہوگا۔

# ( ٩٦ ) في الرجل يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ مَا حَالُ الصَّدَاقِ ؟

اگرایک آ دمی دوسرے کا نکاح کراد ہاور دولہا بعد میں انکار کرے تو مہری کیا صورت ہوگی ؟

- ( ١٦٨٣٦) حَدَّثَنَا ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَىهِ الآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصُفُ الصَّدَاقِ.
- (۱۲۸۳۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے دوسرے کی طرف سے نکاح کا پیغام بھجوایا اور نکاح کرادیا ، جبکہ بعد میں دو لیے نے انکار کردیا تو عورت کاحق نکاح کرانے والے پر ثابت ہوگا اور نصف مہردینا پڑے گا۔
- ( ١٦٨٣٧) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ فِى رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزُوّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزُهُ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَحَلَ بِهَا.
- (۱۲۸۳۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کئی آ دی نے اپنے باپ یا مولی کو خط لکھا کہ اس کی شادی کرادے۔انہوں نے شادی س کرادی کیکن اس نے انکار کردیا تو اس بارے میں حضرت شعبی فرماتے تھے کہ اگر خاوند نکاح کو باقی رکھے تو ٹھیک ورنداس نکاح کی

کی مصنف ابن انی شیبه مترجم ( جلده ) کی کی اما

كتاب النكاح 💮

کوئی حیثیت نہیں ۔اورشری ملاقات سے پہلے کسی برمبر بھی واجب نہیں ہوگا۔

( ١٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَانِبٌ فَلَمْ يَرُضَ الْأَبُ قَالَ :الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الابْنَ فَلَمْ يَرُضَ الابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ.

(١٦٨٣٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں كه اگر كسى شخص نے اپنے باپ كا نكاح كراديا حالا مكه باب موجود نہيں تھا، بھرا كر باپ راضى نه

مواتومبر بیٹے پرلازم ہوگا اوراگر باپ نے بیٹے کا نکاح کرایا اور بیٹاراضی ند ہواتو مبر باپ پرلازم ہوگا۔

## ( ٩٧ ) في العزل وَالرَّخْصَةِ فِيهِ

#### عزل °اوراس کی اجازت کا بیان

( ١٦٨٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

(بخاری ۵۲۰۷ مسلم ۱۳۷)

(١٦٨٣٩) حضرت جابر ولأفره فرمات ہیں كہ ہم عزل كيا كرتے تصاور قرآن نازل ہور ہاتھا يعني اس كى ممانعت نہيں آئى۔ ( ١٦٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ.

(۱۲۸۴۰) حضرت خارجہ بن زیدفر ماتے ہیں کہ حضرت زیدا پی ایک باندی سے عزل کیا کرتے تھے۔ ب

( ١٦٨٤١ ) حَلَّانَنَا ابْنُ كُنِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ. (۱۹۸۳) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ حفرت زیداور حفرت سعدعزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتُهُ

أَنَّهُ كَانَ يَغُزِلُ ، أَوْ تَغْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَى لاَ تَغْتَسِلَ. (۱۷۸۴۲)حضرت عمروفر ماتے ہیں کہ حضرت اساعیل شیبانی کا نکاح حضرت رافع بن خدیج کی بیوی ہے ہوا۔انہوں نے اساعیل

شیبانی کو بتایا که رافع بن خدیج عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَائِدَةَ بن عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ ﴾ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَغْزِلَ فَلْيَغْزِلُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَغْزِلَ فَلَا يَغْزِلُ.

(١٧٨٣٣) حفرت ابن عباس بيئ و من ان مجيد كي آيت ﴿ نِسَاؤُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ ك بار ي مين فرمات بين كدجوعزل كرنا عاب كركاورجونه كرناعاب ندكري

( ١٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ ، عَنْ سَوَارِيهِ.

(۱۲۸۳۴)حفرت بچیٰ بن عباد فرماتے ہیں کہ حضرت خباب اپنی ہاندیوں سے عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ سَعدٍ - يَفْنِي عَامِرًا - أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ.

(۱۶۸۴۵)حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعدعز ل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْعَزْلِ : الْحَتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِ لَان.

(۱۷۸۴۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عزل کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔حضرت زیداور حضرت انس بن ما لک عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَان.

(١٦٨٣٤) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں كەحضرت زيدادر حضرت سعدعز ل كياكرتے تھے۔

( ١٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بن عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّصْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ : نَكُحْت أُمَّ وَلَدِ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْبَرَ تَنِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ وَأَخْبَرَ نُنِي أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ

عَنْهَا وَقَالَ سَالِمٌ ، عَنْ عَافِضَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ ، عَنْ أَمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ.

(١٦٨٥٨) حضرت عبدالرحمٰن بن افلح فرماتے ہیں كدميں نے حضرت ابوابوب والنو كام ولد باندى سے شادى كى ۔اس نے مجھے

بتایا که حضرت ابوایوب عزل کیا کرتے تھے۔اور مجھے حضرت زید بن ثابت کی ام ولد باندی نے بھی بتایا کہ وہ بھی عزل کیا کرتے

تھے۔حضرت سالم عائشہ بنت سعد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعدا بنی ام ولد باندیوں سے عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ فَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا يَرَّوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبَىُّ.

(۱۲۸۴۹) حضرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ عزل کرنے میں کوئی برائی نتیجھتے تھے اور حضرت زید ،حضرت ابوابوب اور حفرت انی اس کے قائل تھے۔

( ١٦٨٥٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ.

(۱۲۸۵۰)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت عبداللہ ڈٹاٹیو کے شاگر دعن ل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك

مِنُ يَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾.

(١٩٨٥) حفرت جعفر فرماتے ہیں كه حضرت على بن حسين عزل كرتے تھاوراس آيت كودليل كے طور پر پيش فرماتے ﴿ وَإِذْ أَخَدَ

رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ ـ

( ١٦٨٥٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةٌ تَقُولُ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ : مُنْ الْ عَنْ الْمُونَانِ الْمُعْمِلِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةٌ تَقُولُ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّى

(١٩٨٥٢) حضرت ابوعمران نے ایک خاتون سے قل کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنُ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ سُنِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُك إِنْ شِنْتَ أَعْطَشْته ، وَإِنْ شِنْتَ أَسْقَيْته.

(١٧٨٥٣) حفرت سعيد عزّل مين كوئى حرج نسجهة تصاور فرمات كهوه تمهاري هيتى ب جابوتو بياسار كھواور جا ہوتو سيراب كرو\_

( ١٦٨٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : أَغْزِلُ ، عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُك فَإِنْ شِئْتَ فَأَغْطِشُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرُوهِ.

(۱۷۸۵۳) حفرت مسعود بن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدے سوال کیا کہ کیا میں اپنی باندی سے عزل کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کدوہ تمہاری کھیتی ہے جا ہوتو پیا سار کھواور جا ہوتو سیراب کرو۔

( ١٦٨٥٥ ) حَلَّاثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ، عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : فَلَا فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي وَمِنْك سَعْدٌ.

(۱۷۸۵۵) حضرت زبرقان سراج فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معقل ہے عزل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ عمل تو مجھ سے اور تجھ سے بہتر یعنی حضرت سعد نے بھی کیا ہے۔

( ١٦٨٥٦ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَا نُنْهَى.

(١٦٨٥٦) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم عزل کرتے اور قرآن نازل ہوتا تھالیکن ہمیں اس مے معنی نہیں کیا گیا۔

( ١٦٨٥٧ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشر ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أمه ، عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْزِلُ.

(١٧٨٥٤) حفرت عمر كى ايك باندى روايت كرتى بين كدوه عزل كياكرتے تھے۔

( ١٦٨٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قَالَ :إِن ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدُرِ مِنَ الْعَزْلِ.

(۱۷۸۵۸) حفرت ابوسعید خدری والی فرماتے ہیں کہ میری یہ بٹی جوجوان ہوکر پردے میں بیٹی ہے،عزل کرنے کے باوجود بیدا موئی ہے۔

( ١٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَنَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ،

فَقَالَ : إِنَّ لِى خَادِمًّا تَسْتَقِى عَلَى نَاضِحٍ لِى وَأَنَا أَغْزِلُ عَنْهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِ أَنْ يَخُلُقَهَا إِلَّا وَهِى كَائِنَةٌ. (مسلم ٦٣ـ ابن ماجه ٨٩)

(۱۲۸۵۹) حضرت جابر دہا فی فرماتے ہیں گدایک مرتبدایک آ دمی حضور مَبَرِّ فَظَیْکَ آ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری ایک خادمہ ہے، جومیرے لئے پانی بھرتی ہے۔ میں اس سے عزل کرتا ہوں لیکن بھر بھی اس نے بچے کوجنم ویا ہے۔ آپ مِبَرِّ فَظِیْکَ آ نِے فرمایا کہ جس جان کے دنیا میں آنے کا اللہ نے فیصلہ کرلیاوہ آگر ہتی ہے۔

( ١٦٨٦٠ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشِر ، عَنُ مِسْعَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بِنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ :عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسٍ.

(۱۲۸۷۰) حضرت ابن عباس بڑی دین سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور فر مایا کہ کیا کل میں نے تچھ سے عزل کیا تھا؟

( ١٦٨٦١ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشر ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ :حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ ، عَنِ الْأَمَةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ تَخْمِلَ.

(۱۲۸۱) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حفرت سعد کو جب بھی بائدی کے حاملہ ہونے کی توقع ہوتی تو عزل کیا کرتے تھے۔

## ( ٩٨ ) من كرة الْعَزْلَ وَلَمْ يُرَخُّصُ فِيهِ

#### جن حضرات کے نز دیک عزل کی اجازت نہیں

( ١٦٨٦٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَكُرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسُلِ مِنْهُ.

(۱۲۸ ۲۲) حفرت ابوبکراور حفرت عمر می میزن عزل کو مکروہ قرار دیتے تھے اور اس کے بعد شسل کے وجوب کے قائل تھے۔

( ١٦٨٦٣ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بن سليمان ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكُرَهُونَ الْعَزُلَ ، مِنْهُمْ فُلَانْ وَفُلَانْ وَعُنْمَانُ بُنُ عَفَّانَ.

(۱۶۸۶۳) حضرت سعید بن مسیّب فر ماتے ہیں کہ پچھ مہاجرین حضرات عزل کو مکروہ قرار دیتے تھے ان میں دوسروں کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان جاہیے بھی تھے۔

( ١٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ فَالَ :الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْحَفِيُّ.

(١٩٨٧٣) حفزت على وفافي فرمات مين كدعز ل زنده دُرگوركرنے كى ايك شكل بـ

(۱۲۸۷۷) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ عزل زندہ در گورکرنے کی ایک شکل ہے۔

( ١٦٨٦٥ ) حَلَّاتُنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ :حَلَّاثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى جَارِيَةً

لِبَغْضِ يَنِيهِ ، فَقَالَ :مَا لِي لَا أَرَاهَا تَحْمِلُ ، لَعَلَّك تَغْزِلُ عَنْهَا لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لأو جَعْت ظَهْرَك.

(١٦٨٧٥) حضرت ميمون بن مهران كہتے ہيں كەحضرت ابن عمر النائنونے اپنے بيٹے كے لئے ايك باندى خريدى۔ پچھوم بعد فرمايا

كەپەھاملەكيون نېيىن ، وقى ! شايدتم اس سے عزل كرتے ہو؟ اگر مجھے پية چلاتو ميں تمهين ماروں گا۔ ( ١٦٨٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَمَامَةَ فِي الْعَزْلِ قَالَ : مَا

(۱۲۸۲۷) حضرت ابوامامہ عزل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان ہے اس کی تو قع نہیں رکھتا۔

( ١٦٨٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْمَالِكِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ فِي الْعَزْلِ ، قَالَ:هِيَ الْمَوْوُودَةُ الْحَفِيَّةُ.

( ١٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْعَزْلَ.

( ١٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِنْدلِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مُغِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ جَوِيرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا خَلُصْت إلَيْك مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِقَيْنَةٍ ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، أَدِيدُ بِهَا السُّوقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَانَهَا

(۱۲۸۲۹)حضرت جریر دی نو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مُؤْفِظَةُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں مشرکین سے صرف ایک باندی ہی بچا کے لاسکا ہوں اور میں اس سے عزل کرتا ہوں ۔حضور ضِفَضَ کَثَرِ نے فر مایا کہ اسے تقدیر

( ١٦٨٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَصَبْنَا سَبْيَ يَنِي الْمُصْطَلِقِ اسْتَمْتَعْنَا من النساء وَعَزَلْنَا عَنْهُنَّ قَالَ ثم : إنى وَقَفْت عَلَى جَارِيَةٍ فِي سُوقٍ بَنِي قَيْنَقَاعَ قَالَ : فَمَرَّ بِي

رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قُلْتُ : جَارِيَةٌ لِي أَبِيعُهَا ، قَالَ :هَلُ كُنْت تُصِيبُهَا ؟ قَالَ ، قُلُتُ :نَعَمْ ، قَالَ :فَلَعَلَّك تَبِيعُهَا وَفِي بَطْنِهَا مِنْك سَخْلَةٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :كُنْت أغزلُ عَنْهَا ، قَالَ تِلْكَ

الْمَوْزُودَةُ الصُّغْرَى ، قَالَ : فَجِنْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَذَبَتْ

يَهُودُ كُذَبَتْ يَهُودُ. (نساني ٩٠٨٣ ـ طحاوي ٣٢)

كُنْت أَرِي مَأْنَ مُسْلِمًا يصنعه.

(۱۲۸۲۸)حضرت اسودعزل کوکمروه قراردیتے تھے۔

مَا قُدُّرٌ. (طبراني ٢٣٤٠ مسند ١٢١١)

( ١٦٨٧١) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمْرِيزِ قَالَ : ذَخَلْت أَنَا ، وَأَبُو صرمة الْمَازِنِيُّ فَوَجَدُنَا أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَلَمَةَ ، وَأَبُو أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ ، وَقَالَ فِى آخِرِ الْحَدِيثِ : وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا وَقَدُ قَدَّرَ اللَّهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٣١٣٨ـ مسلم ١٣٤)

(۱۷۸۷) حفرت عبدالله بن محیر بر کہتے ہیں کہ میں اور حضرت ابوصر مد مازنی حاضر ہوئے تو ہم نے حضرت ابوسعید خدری کووہی بات بیان کرتے سنا جو ابوسلمہ اور ابوا مامہ بیان کررہے تھے۔ کہ نبی پاک مَرْفَظَةُ نِے فرمایا کہ یہود نے جھوٹ بولا اور اس حدیث کے آخر میں بیہ ہے کہتم ایسانہ کرو کیونکہ اللہ تعالی نے قیامت تک پیدا ہونے والوں کی تقذیر کا فیصلہ کردیا ہے۔

# ( ٩٩ ) من قَالَ يَعْزِلُ عَنِ الْأُمَةِ وَتُستَأْمَرُ الْحَرَّةُ

جوحضرات اس بات کے قائل ہیں کہ باندی سے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزادعورت سے

#### اجازت لی جائے گی

( ١٦٨٧٢) حَلَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةً فَالاَ: يُغْزَلُ ، عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ.
(١٦٨٧٢) حفرت ابراہیم تمی اور حضرت عمرو بن مره فرماتے ہیں کہ باندی ہے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزاد عورت ہے اجازت لی جائے گی۔
جائے گی۔

- ( ١٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.
  - (١٧٨٤٣) حفرت ابراجيم يرجيمي يونني منقول ٢٠
- ( ١٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُهُ.
  - (۱۲۸۷) حضرت محمد سے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ١٦٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لاَ يُعْزَلُ ، عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا.

\_\_\_\_\_\_ (۱۲۸۷۵) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آزادعورت کی اجازت کے بغیراس سے عز لنہیں کیا جاسکتا۔

( ١٦٨٧٦) حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِتَّى وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَوَّارِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ يُعْزَلُ ، عَنِ الْأَمَةِ.

(١٦٨٤١) حفر تعبدالله فرماتے میں كه آزاد عورت سے اجازت لى جائے گى اور باندى سے بلاا جازت عزل كيا جائے گا۔

( ١٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِي ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يُعْزَلُ ، عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا.

(۱۷۸۷۷) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ آزادعورت کی اجازت کے بغیراس سے عزل نہیں کیا جاسکتا۔

( ١٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سُعَادَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا :تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةَ.

(١٦٨٧٨) حفرت معيد بن جبير فرمات بين كه آزاد كورت ساجازت لى جائه كَ جَبَد باندى ساجازت نبيس لى جائه گا-(١٦٨٧٩) حَدَّثُنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُنِلَ عَنِ الْأَمَةِ يُعَزَلُ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمُ ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ بر دع ور

(١٦٨٤٩) حفرت عبدالملك فرماتے ہیں كه حفرت عطاء سے سوال كيا كيا باندى سے عزل كيا جائے گا انہوں نے فرمايا كه بال، البحة آزاد عورت سے اجازت طلب كى جائے گا۔

( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ، عَنِ الْأَمَةِ وَلَا يَقُولُ فِي الْحُدَّة شَنْنًا.

(۱۷۸۸۰) حضرت طاوس باندی سے عزل کی اجازت دیتے تھے جبکہ آزاد کے بارے میں پچھنہیں فرماتے تھے۔

( ١٠٠ ) في الرجل يَشْتَرى الْجَارِيَةَ الْعَذْرَاءَ أَيَسْتَبُرِنُهَا

باندی کوخریدنے کے بعد حمل سے محفوظ ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے

( ١٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْأَمَةَ الْعَذُرَاءَ قَالَ : لَا يَقُرَّبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبُرِنَهَا.

(۱۷۸۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی فریدے تواس کے تمل سے پاک ہونے کا یقین کر لینے تک اس سرت

کے قریب نہ جائے۔

( ١٦٨٨٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَذْرَاءَ قَالَ: يَسْتَبْرِءُ رَحِمَهَا. (١٦٨٨٢) حفرت حن قرمات بين كراكرك في شخص باندى خرير ساق اس كرمٌ ك عالى بون كايفين كرليد.

( ١٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكُرًّا.

(١٧٨٨٣) حفرت حسن فرماتے ہیں كہ باندى كے مل سے ياك ہونے كايقين كرلے خواه وه باكره بى كيول ند ہو۔

( ١٦٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ مِثْلَهُ.

(۱۶۸۸۴) حضرت مکرمہ ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٦٨٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِنُهَا بِحَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَا تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۱۷۸۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو محض باندی خریدے تو دوحیفوں تک اس کے ممل ہے پاک ہونے کا یقین کرلے اوراگر اسے حیض نہ آتے ہوں تو پینتالیس دن تک انتظار کرے۔

( ١٦٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِ اشْتَوَى أَمَةً عَذْرَاءً فَلاَ يَسْتَبُونُهَا.

(۱۷۸۸۲) حفرت ابن عمر من مون فرماتے ہیں کہ جو پردہ نشین باندی خریدے اس کے حمل سے پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں۔ رو مو مود رو را المرام برو کے مود کا میں کان یقول تستبر أ الأمة بحیضة

جن حضرات کے نزدیک ایک حیض سے باندی کے حمل سے پاک ہونے کا یقین ہوجائے گا

( ١٦٨٨٧) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ :قُلْتُ لِلزَّهْرِى :أَمَا عَلِمْت أَن عُمَّرَ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِنُونَ الْأَمَة بِحَيْضَةٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَكَانَ يَقُولُ : حَيْضَتَانِ ، فَقَالَ الزَّهْرِيُّ :وَأَنَا أَزِيدُك عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ.

(۱۲۸۸۷) حفرت کمحول فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے کہا کہ کیا آپنہیں جائے کہ حضرت عمر، حضرت ابن مسعوداور مخرت عثمان بین عفان بی کو گئی ہے ہیں کہ میں بات کے قائل تھے کہ ایک چین سے باندی کے حاملہ نہ ہونے کا پہتہ چل جاتا ہے۔ جبکہ حضرت معاوید وزای دوجین تک انتظار کے قائل تھے۔ حضرت زہری نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اور صاحب بتاتا ہوں اور وہ حضرت عبادہ بن صامت ہیں۔

( ١٦٨٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِراس، عَنِ الشَّغْيِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تسْتَبُرَأُ الْأَمَةَ بِحَيْظَةٍ. ( ١٦٨٨) حفرت عبدالله فرمات بين كه باندى كِمل م محفوظ مون كاايك يض سه بعد چل جائكًا۔

( ١٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ وَقُنَمٍ وَنَاجِيَةَ قَالُوا :أَيُّمَا رَجُلٍ اشترى جَارِيَةً فَلَا يَقُرُبُهَا حَتَّى تَحِيضَ. (۱۲۸۸۹) حفرت صله بھم اور ناجیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی باندی خریدی تو وہ اسے حیض آنے تک اس کے قریب نہ جائے۔

( ١٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ : إِذَا بِيعَتْ ، أَوْ أَعْتِقَتْ فَلِتُسْتَبُّرا بِحَيْضَةٍ.

(۱۷۸۹۰) حضرت ابن عمر دی تواس باندی کے بارے میں فرماتے ہیں جس ہے اس کے مالک نے دطی کی ہو، کہ جب اسے بیچا جائے یا آزاد کیا جائے تووہ ایک چیف کے ذریعے اپنے رحم کی پاکی کا یقین کرے گا۔

( ١٦٨٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَأَلْتُه ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ :يَسْتَبْرِءُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ.

(۱۶۸۹) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا اگر آ دمی نے کسی ایسی باندی کوخریدا جس کا کوئی خاوند ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک حیض ہے اس کے رحم نے خالی ہونے کا یقین کرے گا۔

( ١٦٨٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقُرَبُهَا جَتَّى يَسْتَبْرِنْهَا بِحَيْضَةٍ.

(۱۷۸۹۲) حضرت ابن عمر ٹنکافر ہاتے ہیں کہ جو محض باندی خریدے وہ اس وقت تک اس کے پاس نہ جائے جب تک ایک حیض کے ذریعے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین نہ کرلے۔

( ١٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : بِحَيْضَةٍ.

(١٧٨٩٣) حفرت ابراجيم بهي ايك حيف كوكاني سجھتے تھے۔

( ١٦٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :تُسْتَبْرَأَ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.

(۱۷۸۹۳) حضرت علی جانو قرماتے ہیں کہ ایک حیض تک رحم کے خالی ہونے کا یقین کرےگا۔

( ١٦٨٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بن وردان، عَنْ بُرد، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: إذا اشْتَرَيْت الْأَمَةَ قَالَ: يَسْتَبُرِنُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.

(١٦٨٩٥) حضرت محول فرماتے ہیں کہ جب باندی خریدی گئی تو اُیک چیف تک اس کے پاک ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

( ١٦٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا :تُسْتَبْرَا الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.

(۱۷۸۹۲) حضرت عطااور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ باندی کے حمل سے خالی ہونے کا یقین ایک حیض تک کیا جائے گا۔

( ١٦٨٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَّرُ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلِيَسْتَبْرِ نَهَا بِحَيْضَةِ.

(١٦٨٩٧) حضرت عمر وافنو فرماتے ہیں کہ جو محض باندی خریدے وہ ایک حیض تک اس کے حمل ہے خالی ہونے کا انتظار کرے۔

# ( ۱۰۲ ) فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیةَ وَهِیَ حَائِضٌ اگرخریدی ہوئی باندی حائضہ ہوتو کیا تھم ہے؟

( ١٦٨٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِي حَائِضٌ فَلِيَسْتَنُونِهَا بِحَيْضَةٍ أُخُرَى. (١٦٨٩٨) حضرت حَن فرمايا كرتے تھے كه اگر حائضه باندى كوخريدا تو مزيد ايك حيض تك اس كے مل سے خالى مونے كا انتظار كرے ــ

( ١٦٨٩٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ.

(١٧٨٩٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گر جا ہے تواسی حیض کو کانی سمجھ سکتا ہے۔

## ( ١٠٣ ) فيها إذا اشتراها مِن امراً و أيستبرنها

اگر باندی کوئسی عورت سے خریدا تو کیاحمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا؟

( ١٦٩٠٠ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ فَلِيسْتَبُرِنَهَا بِحَيْضَةٍ.

(۱۲۹۰۰)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آگر باندی کوکسی عورت ہے خریدا تب بھی اس کے حیض کے ذریعے حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

( ١٦٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا.

(١٩٠١) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر باندی کو کسی عورت سے خریدا تب بھی حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

#### ( ١٠٤ ) اشتراها ولم تُحِضُ

#### اگر باندی کوخر بدااوروہ حائضہ نہ ہوئی تو کیا تھم ہے؟

( ١٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يستبرء الأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِصْ قَال : كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۲۹۰۲) حضرت ابوقلا بداور حضرت ابن سیرین اس باندی کے بارے میں فرماتے ہیں جوخریدی جانے کے بعد حاکضہ نہ ہو کے حمل سے خالی ہونے کے لئے کم از کم تین مہینے تک اُنتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩٠٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَستَبرِثها بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۲۹۰۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین مہینے تک اس کے حمل سے خالی ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيث، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ: تُسْتَبْرَا بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَتُ لَا تَحِيضُ فَتَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

(۱۲۹۰۴)حفرت عطاءاورحفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر ایک حیف ہے اس کا ممل سے غالی ہونامعلوم ہوجائے تو ٹھیک ورنہ تین حیض تک انتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

(١٦٩٠٥) حفرت ابراجيم فرماتے بيں كەتىن ماه تك انتظار كياجائے گا۔

( ١٦٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۲۹۰۲)حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ تین ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سليمان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

(۱۲۹۰۷)حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كەتىن ماہ تك انتظار كياجائے گا۔

#### ( ١٠٥ ) فِي الْوَصِيفَةِ من قَالَ تُستَبْراً بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ

وہ عورت جے حیض نہ آتا ہواس کا استبراء جن حضرات کے نزدیک ڈیڑھ مہینہ ہوگا

( ١٦٩.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِى لَمْ تَوِحشْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبُعُونَ.

(۱۲۹۰۸) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ جس باندی کوچض نہ آتا ہوتو اس کا استبراء پینتالیس دن ہے۔

( ١٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهْرٌ وَنِصُفٌ.

(۱۲۹۰۹)حضرت علم فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچیض نہ آتا ہوتو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

( ١٦٩١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْف.

(١٦٩١٠) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچف ندآ تا ہوتو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

(١٦٩١١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : تُسْتَبْرَا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضُ بخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(١٦٩١١) حضرت قماده اورحضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس باندی کوحیض ندآتا ہوتو اس کا استبراء بینتالیس دن ہے۔

( ١٦٩١٢ ) حَدَّثَنَا عبدالرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يَسْتَبُرِنُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(١٦٩١٢) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچف ندآتا ہوتواس کا ستبراء پینتالیس دن ہے۔

( ١٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ : إِنْ كَانَتُ لَا تَجِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.

(١٦٩١٣) حفرت عمر داين فرماتے بيں كه جس باندى كوچف نه آتا ہوتواس كاستبراء جاليس دن ہے۔

( ١٦٩١٤ ) حَلَّثْنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ فَتَادَةً ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :شَهُرٌ وَنِصْفٌ.

(۱۲۹۱۴) حضرت ابن میتب اور حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچض ندآتا ہوتو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

# (١٠٦) من قَالَ تُستَبر أُ الْأَمَة بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ

جن حضرات کے نزو کی قابل حیض باندی کا استبراء دوچض ہے

( ١٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَن سعيد بُنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَا :تُسْتَبْرَأُ الْأَمَة بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ.

(١٦٩١٥) حضرت ابن ميتب اورحضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه قابل حيض باندى كاستبراء دوجيض بـــ

( ١٦٩١٦) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فَالَ :وُضِعَت عِنْدِى أَمَةً تُسْتَبُرَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ طَهَرَ لَهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبُرِنُهَا بِحَيْضَتَيْنِ.

(۱۲۹۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی باندی لائی گئی جس کے استبراء کودیکھا جارہا تھا کہ ایک حیض آنے کے بعد پھراس کاحمل ظاہر ہوگیا ،اس کے بعد ہے وہ دوحیفوں کے ذریعہ استبراء کرنے لگے۔

( ١٠٧ ) في الرجل يَسْتَبُرِأَ الأمة يُصِيبُ مِنْهَا شَيْنًا دُونَ الْفَرْجِ أَمْ لاً ؟

استبراء کے دوران ما لک باندی کی شرمگاہ کے علاوہ کہیں سے تلذذ حاصل کرسکتا ہے یانہیں؟

( ١٦٩١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سنلَ يُونُسَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْأَمَةَ فَيَسْتَبُرِنُهَا، يُصِيبُ مِنْهَا الْقُبُلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ؟ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُكُورُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحُرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبُرِنَهَا ، وَيَذْكُرُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقُبُلَةِ بَأْسًا.

(۱۲۹۱۷) حفرت یونس سے سوال کیا گیا کہ استبراء کے دوران مالک باندی کی شرمگاہ کے علاوہ کہیں سے تلذذ حاصل کرسکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حفرت ابن سیرین استبراء کے دوران ہر طرح کے تلذذ کو کمروہ خیال فرماتے تھے جبکہ حضرت حسن بوسہ لینے میں کوئی حرج نہ سیجھتے تھے۔

( ١٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِى أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا فَبْلَ أَنْ يَشْتَبُونَهَا. ہے مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلدہ) کی ہوت کے اس اسکام کی مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلدہ) کی ہونے میں کوئی استام کی جھونے میں کوئی استام کی جھونے میں کوئی استام کی جھونے میں کوئی ہوت چھونے میں کوئی ہوت جھونے میں کوئی ہوت جھونے میں کوئی ہوت جھونے میں کوئی ہوت کے ہ

حَرِجَ نَهِيں۔ ( ١٦٩١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيّةَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيّةً صَغِيرَةً لَا

ر ۱۱۹۱۷) صفط رید بن جب بو صفح بی سفت بو بن سفت بو بن معدوی بر بن معدوی بو بستری برد سور در با استری برد سور در یُجَامَعُ مِنْلُهُا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهُا وَلَا يَسْتَبُرِنُهُا. (۱۲۹۱۹) حضرت الماس بن معاور فرماتے بن کے اگر کئی شخص نے زیست چھوٹی ماندی خرمدی جس عمر کی ماندیوں ہے جماع نہیں کیا

(۱۲۹۱۹) حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی محض نے بہت چھوٹی باندی خریدی جس عمر کی باندیوں سے جماع نہیں کیا جاتا تو مالک استبراء کے بغیراس سے جماع کرسکتا ہے۔

جَا بَا وَمَا لَكُ الْمُرَاءِكَ مِيرًا لَكُ بِمَا لَى طَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبَلُهَا حَتَّى يَسْتَبُرِ ثَهَا. ( ١٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلُهَا حَتَّى يَسْتَبُرِ ثَهَا.

(۱۲۹۲۰) معلون عبد او علی ۶ عن سویتو ۶ عن عدد ۱۰ عرب ن یعبه علی یسبو به . (۱۲۹۲۰) حضرت قاده نے بوسہ لینے تک استبراء کو مکروہ قرار دیا ہے۔

عاندی کی صراحی جیسی تھی ۔ انہوں نے اس کا بوسدلیا۔

( ١٦٩٢١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ اللَّخْمِيِّ قَالَ : وَقَعَتْ لابُنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءً فِي سَهُمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إِبْرِيقَ فِظَّةٍ قَالَ : فَمَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ جَعَلَ يُقَبُّلُهَا مَنَا مُ رَوْمُ وَ

محلو جوریہ یوم جنوں ویکی منہوں کا رہی حرب ہبری رسی کا است سے کا است ا والنّاسُ یَنظُرُونَ . (۱۲۹۲۱) حضرت ابوب کنی فرماتے ہیں کہ جلولاء کی جنگ میں ایک باندی حضرت ابن عمر جن دیننا کے حصہ میں آئی اس کی گردن

( ١٠٨ ) في الرجل يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ يَسْتَبُرنَهَا

آ قا کو جائے کہ باندی کو بیچنے سے پہلے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کرلے

( ١٦٩٢٢) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً لَهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِنَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَيِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت لِذَلِكَ بِحَلِيقِ ، فَدَعَا الْقَافَة فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَٱلْحَقُوهُ بِهِ.

سے بدولت بہت بہت ہے ہیں ، فدی العدی فلطروا ہیں المحاف فلطروا ہیں المحافظ ہیں ہے۔ ایک الی باندی کو پیچا جس سے وہ جماع کیا کرتے سے۔ اوراس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین نہ کیا۔ جس محض نے اسے خریدااس کے پاس حمل ظاہر ہوگیا۔ تو وہ مقدمہ لے کر حضرت عمر خلافی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمان سے بوچھا کہ کیا تم اس سے جماع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عمر ہوا تھے نے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیراسے بچے دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عمر ہوا تھے دیا ایس کے حالی ہونے کا یقین کئے بغیراسے بچے دیا گانہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے تیا فہ شناسوں کو بلایا اور انہوں نے بچے کود کھے کہ

بيان كے حوالے كرديا۔

( ١٦٩٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبْرِءُ الرَّجُلُ أَمَنَهُ إِذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةِ.

(۱۲۹۲۳) حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ جب باندی کوٹریدے اور جب باندی کو بیچے استبراء کے لئے ایک مہینا انظار کرے۔

( ١٦٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ نُبَاتَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبُلُغ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرِ فَإِذَا غَشِيهَا فَأَرَادَ بَيْعُهَا فَلِيَسْتَبْرِنهَا أَيْضًا بِثَلَاثَةِ أَشُهُرِ.

(۱۲۹۲۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ گرکسی آ دمی نے ایسی عورت خریدی جئے حیض نہیں آتا تو اس کا انتظراء تین ماہ تک ہوگا بھراس کے جماع کے بعدا گراہے بیچنا جاہے تو بھرتین ماہ تک استبراء کا انتظار کرے۔

( ١٦٩٢٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلِيسْتَبْرِنهَا. (١٦٩٢٥) حفرت ابراهيم فرمات بين كه جوباندى كو بيخاجا بوه التّبراء كر \_\_

( ١٦٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الْآمَةِ الَّتِى تُوطُأُ :إِذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أَعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

(۱۲۹۲۷) حضرت ابن عمر پیکھیئن فرمائتے ہیں کہ جس باندی سے دطی کی گئی پھراسے بچے دیا گیا ، یا تحفہ میں دے دیا گیا یا آزاد کر دیا گیا توالیک چیض تک حمل کے نہ ہونے کالیقین کیا جائے گا۔

#### ( ١٠٩ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾

قَرْ آن مجیدگی آیت: ﴿نِسَاؤُ کُمْ حَرْثُ لَکُمْ ﴾ '' تمهاری مورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں'' کابیان ( ۱۶۹۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَیْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْگدِرِ سَمِعَ جَابِرًا یَقُولُ : کَانَتِ الْیَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ فِی قُلِلِهَا مِنْ دُبُرِهَا کَانَ الْوَلَدُ أَخُولَ فَنَزَلَتْ ﴿ نِسَاؤُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ . (بخاری ۲۵۲۸۔ ۱۰۵۸)

(۱۲۹۲۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جب آ دمی عورت کے پیچھے کھڑا ہوکر آگے جماع کرے تو بچہ بھیٹا ہوتا ہے۔اس پر قر آن مجید کی آیت: ﴿ نِسَاؤُ کُمدْ حَرْثُ لَکُمدْ ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں' نازل ہوئی۔

( ١٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : (نِسَاؤُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ) قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلَيَعْزِلُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلُ.

(۱۲۹۲۸) حضرت ابن عباس بی دینم قرآن مجید کی آیت: ﴿ نِسَاؤُ کُدْ حَدْثُ لَکُدْ ﴾'' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جوعزل کرنا چاہے کرلے اور جونہ کرنا چاہے نہ کرے۔ ( ١٦٩٢٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ فَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنُ فِي دُبُرهَا.

(11979) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ آ دمی جس طرح جا ہے کھڑے ہوکریا بیٹھ کراپی بیوی سے جماع کرسکتا ہے البتہ لواطت تہیں کرسکتا۔

( ١٦٩٣ ) حَلَّتُنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ﴿ نِسَاؤُكُمْ خَرْكُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ قَالَ :إِنْ شِنْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِنْتَ فَمُتَحَرِّكَةً ، وَإِنْ شِنْتَ فَبَارِكَةً.

(١٦٩٣٠) حضرت ابوصالح قرآن مجيد كي آيت: ﴿ نِسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ "تمهارى عورتيل تمهارى تھیتیاں ہیں،تم اپی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ ؤ' کے بارے میں فرماتے ہیں کداگر تو جا ہے تولیٹ کراگر جا ہے تو پہلو کے بل اور اگر جا ہے تو کھٹنوں کے بل اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٦٩٣١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الزُّبْرِقَانِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهُرِ وَلاَ تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ.

(١٦٩٣١) حضرت ابورزين قرآن مجيد كي آيت: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ ''تمباري عورتش تمہاری کھیتیاں ہیں ہتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ ؤ''کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طہری طرف ہے آؤاور حیض کی طرف

يسے ندآؤ۔

( ١٦٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي فَوْلِهِ : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِنتُمُ ) قَالَ : طُهُرًا غَيْرَ حُيْضٍ.

(١٦٩٣٢) حضرت ضحاك قرآن مجيد كي آيت: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ "تمهارى عورتيل تمہاری کھیتیاں ہیں ہتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چا ہوآ ؤ'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طبر کی طرف ہے آؤاور حیض کی طرف

( ١٦٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمُ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمُ) قَالَ :ظَهْرٌ بِبَطْنِ كَيْفَ شِنْتِ إِلَّا فِي دُبُرٍ ، أَوْ مَحِيضٍ.

(١٦٩٣٣) حفرت مجابد قرآن مجيد كي آيت: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَوْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَوْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ " تمهاري عورتيل تمهاري تھیتیاں ہیں ہتما پی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ ؤ'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیرا در حیف کے علاوہ جس طرح جا ہوآ ؤ۔

( ١٦٩٣٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيْمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ،

عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَبُّ :لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ

لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ لِزَوْجِهَا : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَتُ أَنْ تَسْأَلُهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَدَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ﴾ صِمَامًا وَاحِدًا.

(ترمذي ٢٩٤٩ - احمد ٢/ ٣١٠)

(۱۲۹۳۳) حضرت امسلمہ ٹھائد منافر ماتی ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انہوں نے انصاری عورتوں سے شادیاں کیں۔ مہاجر الوگ عورتوں کو گفتنوں کے بل بھا کران کے سرز مین پررکھ کر جماع کرتے تھے۔ جبکہ انصار ایبانہیں کرتے تھے۔ ایک انصار عورت نے خاوند سے کہا کہ اس بارے میں حضور مُلِفَظُ ہے سوال کیا جائے۔ وہ عورت تو سوال کرنے سے شر مائی میں نے سوال کیا تو نے اپنے خاوند سے کہا کہ اس بارے میں حضور مُلِفظُ ہے سوال کیا جائے۔ وہ عورت تو سوال کرنے سے شر مائی میں نے سوال کیا تو اس کے تو آن مجید کی یہ آ یہ پڑھی: ﴿ نِسْسَاؤُ مُحْمُ حَرْثُ لَکُمْ فَاتُوا حَرْفَکُمْ أَنَّى شِنْسُمْ ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بھی جس طرح جا ہو آؤ'' پھر فر مایا کہ آمد کا سوراخ ایک بی ہے۔

( ١٦٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لقى بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَائَهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ الإِبْرَاكَ قَالَ : فَذَكَرُوا ذَلِكَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا النِّسَاءَ فِى الْفُرُوجِ كَيْفَ شَاؤُوا وانى لَكُمْ فَأْتُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ ، وَإِنْ شَاؤُوا مِنْ خَلْفِهِنَّ.

(۱۲۹۳۵) حضرت مرہ ہمانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی ایک مسلمان سے ملااوراس سے کہا کہ تم اپنی ہویوں کے پیچے
سے ان سے جماع کرتے ہو؟ کو یااس نے اس انداز کونا پہند کیا کہ آ دی پیچے کھڑا ہو کر ہوی کی شرمگاہ میں دخول کر ہے۔ اس موقع پر
قرآن مجید کی بیآ یت نازل ہوئی: ﴿ نِسَاؤُ کُمْ خَوْثُ لَکُمْ فَانُوا حَوْفَکُمْ أَنَّی شِنْتُم ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں ہم
اپنی کھیتیوں میں جس طرح چا ہو آ و ''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کورخصت دی کہ اپنی ہیویوں کی شرم گاہ میں جسے چاہیں
جماع کر سکتے ہیں خواہ آ گے سے خواہ یہ بچھے ہے۔

( ١٦٩٢٦) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْنٍ ، عَنْ مُرَّةَ : ﴿فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إِنْيَانِهِمَ النِّسَاءُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ فِي الْفُرُوجِ أَنَّى شِنْتُمْ.

( ١٦٩٣٧ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى قوله تعالى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ﴾ قَالَ :يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَّا لَمْ يَكُنْ فِى اللَّهُرِ

(۱۲۹۳۷) حعزت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ نِسَاؤُ کُمْ حَوْثُ لَکُمْ فَأَتُوا حَوْفَکُمْ أَنَّی شِنْتُمْ ﴾ " تمهاری عورتیل تمهاری کھیتیاں جیں ،تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآؤ" کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لواطت نہ کرے اس کے علاوہ جیسے چاہے بیوی سے ل سکتا ہے۔

( ١٦٩٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ليث عن عِيسَى بُنِ سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمُ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمُ ﴾ قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَعْزِلْ.

(۱۲۹۳۸) حضرت سعيد بن مسيّب قرآن مجيد كي آيت ﴿ نِسَاؤُ كُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرُثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ "تمهارى عورتيل تمهارى عورتيل تمهارى عين فرمات بين بم الي عينيول من جس طرح چا موا وَ" كه بارے مين فرمات بين كوا گرچا موتو عزل كرواورا كرچا موتو ندكرو . ( ١٦٩٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَأْلُونَ مَا شَدَّدُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ : لَا يَوِعلُ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ وَجُهِ وَاحِدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنْ مَنْتُوهُ ﴾ .

(۱۲۹۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں کا نداق اڑاتے تھے کہ تمہارے لئے بہت ختیاں ہیں کہ تم اپنی بیوی سے صرف ایک رخ سے جماع کر سکتے ہو،اس موقع پر قرآن مجید کی بیآیت نازل ہوئی: ﴿نِسَاؤُ کُورْ حَرْثُ لَکُورْ فَأَتُوا حَرْثُکُورْ أَنَّی شِنْتُورْ ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں ہتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ وُ''

( ،١٦٩٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبّاحٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْفَرْحِ.

(۱۲۹۴) حفرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿ نِسَاؤُ کُمْ حَرْثُ لَکُمْ فَأَتُوا حَرْثُکُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ ''تمہاری عورتیں تمہاری کمیتیاں ہیں ہما پی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ و'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی شرمگاہ کی طرف ہے۔

( ١٦٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ ، عَنْ كَثِيرٍ الرَّمَّاحِ ، عَنْ أَبِى ذِرَاعٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ قَوْلِهِ : (فَأْتُوا حَرْفَكُمُ أَنَّى شِنْتُمُ) قَالَ : إِنْ شِنْتَ عَزْلًا ، وَإِنْ شِنْتَ غَيْرُ عَزْلِ.

(۱۲۹۴۱) حضرت ابو ذراع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دی ٹیؤ سے قرآن مجید کی آیت ﴿نِسَاؤُ کُورُ حَرْثُ لَکُورُ حَرْفَکُورُ اَنَّی شِنْتُورُ ﴾ ''تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں،تم اپی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآ وَ'' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس سے مرادیہ ہے کہ اگرتم چاہوتو عزل کرواورا گرچاہوتو نہ کرو۔

( ١٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى :(فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِنْتُمْ)

قَالَ : آتُوا النُّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوِ.

(۱۲۹۳۲) حضرت مجاہر قرآن مجَدِی آیت ﴿ نِسَاؤُ کُد تُحرُثُ لَکُد فَاتُوا حَرْثَکُدُ أَنَّی شِنْتُد ﴾ ''تمہاری عورتیں تمہاری صیتیاں ہیں ہتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآ و'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنی ہو یوں کی شرمگاہ میں جس طرح چاہو جماع کرو۔

#### ( ١١٠ ) في قوله ﴿فأتوهن من حَيثُ أَمْرَ كُمُ اللَّهُ ﴾

( ١٦٩٤٣) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةً : ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الْ تَعْتَزِلُوا.

( ١٦٩٤٤) حَلَّنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ قَالُوا:فِي الْفُرُّوجِ.

(۱۲۹۳۳) حضرت ابرائیم قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) "تم بیویوں سے بیس ملے جیسے مطلح واللہ نے تھم دیا ہے 'کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرمگا ہوں میں جماع کرو۔

( ١٦٩٤٥ ) حَلَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ.

(۱۲۹۴۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت: ﴿ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَدِثْ أَمَرَ كُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) ''تم بیویوں سے یوں ملے جیسے ملنے کوانڈ نے حکم دیا ہے'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چیش میں ان سے دوررہو۔

( ١٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزُرَقِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ :مِنْ قِبَلِ التَّزُوبِجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلَالِ.

(١٩٩٣١) حفرتُ ابن حفية قرآن مجيد كي آيت: ﴿ فَأَتُوهُ مَنْ حَيْثُ أَمُوكُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) "تم بيويول سے يوں ملے جيسے ملنے کواللہ نے تھم دیا ہے "کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ثادی کر کے اور حلال طریقے سے جماع کرو۔

( ١٦٩٤٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ قَالَ : أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ، فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِذَا تَطَهَّرُنَ مِنْ حَيْثُ نَهُوا عَنْهُنَّ فِي

موحيضهر

ر عبر بالله المرات عبالم قرآن مجيد كي آيت: ﴿ فَأَتُوهُ مَنْ مِنْ حَدِثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه)" تم يويول سے يول ملے جيے ملنے

کواللہ نے حکم دیا ہے' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چش کی حالت میں ان ہے دور رہو۔

( ١٦٩٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ : ﴿فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ :مِنْ قِبَلِ الطُّهُو.

(۱۲۹۲۸) حضرت ابورزین قرآن مجید کی آیت: ﴿ فَأَتُو هُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَّرَ کُمُ اللّٰهُ ﴾ (ترجمه) "تم یویوں سے یول ملے جیسے ملئے کواللہ نے تھم دیا ہے "کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت: ﴿ فَاتُوهُ مَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَ کُمُ اللّٰهُ ﴾ (ترجمه) "تم پویوں سے یوں ملے جیسے ملئے کواللہ نے تھم دیا ہے "کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طبر کی حالت میں جماع کرو۔

( ۱۱۱ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُهُ ﴾ قرآن مجيدى آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُهُ ﴾ ثرآن مجيدى آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُهُ ﴾ ثراً ترتم عاموبهى توبيويول كورميان عدل كى طاقت ندر كھو گئ

( ١٦٩٤٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ : نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُهُ ﴾ فِي عَائِشَةَ.

(١٢٩٣٩) حضرت ابن الى مليك فرمات مين كد قرآن مجيدكي آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ

حَوَّصْتُمْ ﴾ ''اگرتم چاہوبھی تو ہویوں کے درمیان عدل کی طاقت ندر کھو گئے' حضرت عائشہ ٹفائنز ناکے بارے میں نازل ہوئی۔ ( . ۱۶۹۵ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبيْدَةَ قَالَ : الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ.

(١٧٩٥٠) حفرت عبيده فرمات بين كد قرآن مجيد كي آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَغْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ ﴾ "الرّتم

جا ہو بھی تو بیو یوں کے درمیان عدل کی طاقت نے دکھو گئے' سے مراد محبت اور جماع ہے۔

( ١٦٩٥١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَ :فِى الْحُبِّ ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ قَالَ :فِى الْغَشَيَانِ ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قَالَ :لَا أَيْمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ.

(١٦٩٥١) حضرَتُ حسن فرماتے میں كر قرآن مجيدكى آيت ﴿ فَلَا تَمِيلُوا مُحَلَّ الْمَيْلِ ﴾ محبت كے بارے میں اور ﴿ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ جماع كے بارے ميں نازل ہوئيں۔ كدوه عورت نة و كنوارى ہواور نه شادى شده۔

( ١٦٩٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حَسَن بْنُ شَقِيقٍ قَالَ :أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحُوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قَالَ :لا مُطَلَّقَةً وَلا ذَاتَ بَعْلِ. (۱۲۹۵۲) حضرت ابن عباس جن دین قرآن مجید کی آیت ﴿ فَعَدَّدُو هَا کَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مے مرادیہ ہے کہ قورت نہ تو طلاق یافتہ رہے اور نہ بی خاوندوالی رہے۔

# ( ١١٢ ) من قَالَ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

#### جب خلوت کے لئے دروازہ بند کردیااور پردہ ڈال دیا تو مہرواجب ہوگیا

( ١٦٩٥٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِذَا أَغْلَقُوا بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا ، أَوْ كَشَفُوا خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(١٦٩٥٣) حضرت عمر دفات فرمات مي كه جب خلوت كے لئے درواز ہ بند كر ديا اور پر دہ و ال ديا تو مېرواجب ہوگيا۔

( ١٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، زَادَ فِيهِ :وَخَلَا بِهَا.

(۱۲۹۵۴) ایک اور سندے بچھاضانے کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

( ١٦٩٥٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأْتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(١٦٩٥٥) حضرت على دين في فرمات بين كه جب خلوت كے لئے درواز ہ بند كر ديااور پر دہ ڈال ديا تو مبرواجب ہو كيا۔

( ١٦٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. (١٦٩٥٦) ايك اور سندے يوني منقول ہے۔

( ١٦٩٥٧ ) حَلَّثْنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا :إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْحَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

(۱۲۹۵۷) حضرت عمر داہن اور حضرت علی دنا شو فر ماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہبند کر دیا اور پر دہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔اور عورت برعدت بھی واجب ہوگی۔

( ١٦٩٥٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عِنْدَهَا فَأَرْسَلَ مَرُوَانُ إِلَى زَيْدٍ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، فَقَالَ مَرُوَانُ : إِنَّهُ مِمَّنُ لَا يُتَهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَهَا جَاءَتْ بِحَمْلِ ، أَوْ بِولَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟.

( ۱۲۹۵۸) حفرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کدایک آدمی نے کی عورت سے شادی کی اوراس کے ساتھ دو پہرکو کچھ وقت گز ارا۔ مروان نے حضرت زید سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کدالی عورت کے لئے پورا مہر ہوگا۔ مروان نے کہا کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں متہم کیا جائے۔حضرت زید نے فر مایا کداگروہ حاملہ ہوجائے یا بیچے کوجنم و سے تو کیا آپ اس پر ( ١٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَهُ إِذَا أَغُلَقَ الْبَابَ وَأُرْحَى السِّنْرَ فَقُدُ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(۱۲۹۵۹) حضرت عمر اور حضرت معاذ چئی پیش فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہ بند کر دیا اور پردہ ڈال دیا تو مہر واجب مرح ب

ر ١٦٩٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيَّوُنَ أَنَهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ.

(۱۲۹۲۰) حفزت زرارہ بن اونی فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین کا فیصلہ تھا کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کردیا اور پردہ ڈال دیا

تومهرواجب بوكيا ـ اوراس پرعدت واجب بوگى ـ (١٦٩٦١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدُ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(١٦٩٦١) حضرت عمر جائمۂ فرماتے ہیں کہ جب پردے ڈال دیئے گئے تو مہر واجب ہو گیا۔

( ١٦٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حدَّقِنِى نَافِعٌ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا أَرْحَى سِتْرًا ، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَّاقُ.

(۱۲۹۲۲) حضرت نافع بن جبیر بن مطعم ایک صحابی نے قتل کرتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہبند کر دیااور پر دہ ڈال دیا تو مہر داجب ہوگیا۔

( ١٦٩٦٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَى فَلَّهَا الصَّدَاقُ.

(۱۲۹۲۳) حضرت علی جناشی فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کردیا اور بردہ ڈال دیا اور خلوت ہوگئی تو مہر واجب

( ١٦٩٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابن سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا :إِذَا أَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهُرُ وَعَلِيُّهَا الْعِذَةُ.

(۱۲۹۲۳) حضرت عمراور حضرت علی می کند نیز ماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے پردہ ڈال دیایا خلوت اختیار کرلی تو مہر داجب ہو گیا اور عدت واجب ہوگی۔

(١٦٩٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ حيان ، عَنْ جَابِرٍ أنه قَالَ : إذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ

طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

- (١٢٩٦٥) حضرت جابر فرماتے ہیں که آ دمی نے جب عورت کی شرمگاہ کو دیکھااور پھرا سے طلاق دے دی تو مرد پرمبر واجب اور عورت پرعدت واجب ہوگی۔
- ( ١٦٩٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أُجِيفَت الْأَبُوَابُ وَأُرْخِيَت السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
- ربب من المراب المراب المرابية المرابية عن المرابية عن المرابية المرابية المرابية المربية المر وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
- (۱۲۹۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب خاوند نے بیوی کی ان جگہوں کود کیے لیا جنہیں دیکھناکسی اور کے لئے حلال نہیں تو مہر اورعدت واجب ہو گئے۔
- ( ١٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأْتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا.
- (۱۲۹۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے راستہ میں اپنی بیوی کو بر ہند کیا تو حضرت عمر رہا تھو نے اس کے لئے بورے مبر کا فیصلہ فر مایا۔

## ( ١١٣ ) من قَالَ لها نصف الصَّدَاق

#### جن حضرات کے نز دیک خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا

- ( ١٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجُلَيْهَا.
- ۔ (۱۲۹۲۹)حضرت ابن مسعود خال فر ماتے ہیں کہ خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مبر ہوگا۔خواہ خاونداس کی دوٹانگوں کے درمیان بیٹھ جائے۔
- ( ١٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدُ خَلَى بِهَا.
- (١٦٩٧) حفرت ابن عباس بن ونه نن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے دخول سے پہلے عورت کوطلاق دے دمی تواہے آ دھامبر ملے گا۔ خواہ اس سےخلوت اختیار کی ہو۔
  - ( ١٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(١٦٩٤١) حضرت ابن عباس وي وين فرمات بيس كه خلوت كي صورت ميس عورت كي لئے نصف مبر موگا۔

( ١٦٩٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِشُرَيْحٍ : إِنِّى تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَمَكَّتَتُ عِنْدِى ثَمَانَ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِى عَذْرًاءُ قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۲۹۷۲) حضرت فعمی فرماتے ہیں کدایک آدی نے حضرت شریح ہے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ،وہ میر بے پاس

آ ٹھ سال تک رہی پھر میں نے اس سے شرعی ملاقات کئے بغیراسے طلاق دے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ عورت کونصف مہر ملے گا۔ ( ١٦٩٧٣) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ زَکرِیًّا ، عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۲۹۷۳) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مبر ہوگا۔

#### ( ١١٤ ) فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزُوَّجَ

#### جسعورت کا خاوندگم ہوجائے ،جن حضرات کے نز دیک وہ شادی نہیں کر علی

( ١٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ مَنصُور ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إذَا فَقَدَتُ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجُ حَتَّى يقبل أَو ان يَمُوتَ.

(۱۲۹۷۳) حضرت علی دی اثنی فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ واپس

آ جائے یا مرجائے۔ ( ١٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَغِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزُوَّجَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ.

( ۱۶۹۷۵ ) حدثنا عبد الاعلی، عن سعید، عن ایوب، عن ابی ولابه قال الیس لها آن نزوج محتی نبین لها موله. (۱۲۹۷۵) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہوجائے وہ عورت شادی نہیں کر سکتی۔

( ١٦٩٧٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرَأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا ، أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ الْمُرَأَتُهُ ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا ، أَوْ يَبُلُغَهَا إِنَّهُ مَاتَ.

۔ (۱۲۹۷)حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جس کا خاوندگم ہوجائے یا اے دشمن پکڑلیں فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرے، کیونکہ وہ ایک عورت ہے اورعورتوں کوایسے حالات پیش آتے ہیں۔ وہ اس وقت اس کی بیوی رہے گی یہاں تک کہ اس کا خاوند

> والپسآ جائے یامرجائے۔ مید ہو جائے وہ دیا

( ١٦٩٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: لَا تُزُوَّجُ الْمُرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ، أَوْ يَمُوتَ. ( ١٦٩٧٧) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جسعورت کا خاوندگم ہوجائے وہ شادی نہیں کر عتی یہاں تک کہوہ والی آجائے یا مرجائے۔

( ١٦٩٧٨ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِءٍ قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ غَابَ

زُوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ قَالَ :تَرَبُّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَنَّى هُوَ أَمْ مَيَّتْ.

(۱۲۹۷۸) حضرت عمروبن هانی فرماتے میں کہ حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا خاوندا کی لیج عرصے س غائب ہواور بیمعلوم نہ ہو سکے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت انتظار کرے یہاں تک کہ معلوم ہوجائے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔

( ١٦٩٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لاَ تُزُوَّجُ الْمُرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِينُ مَوْتِ زُوْجِهَا. (١٢٩٤٩) حضرت محمد فرمات بین که جس مورت کا خاوندگم ہوجائے وہ شادی نیس کر سکتی یہاں تک کداسے خاوند کی موت کا یقین ہوجائے۔

( ١٦٩٨٠) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَا : لَا تُزَوِّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ.

(۱۷۹۸) حضرت علم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند کم ہوجائے وہ شادی نہیں کر عتی یہاں تک کہ اے اس کی خبر مل جائے۔

( ١٦٩٨١ ) حَذَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(١٦٩٨١)حضرت ابراجيم يهمي يونمي منقول يــ

# ُ ( ۱۱۵ ) وَمَنْ قَالَ تَعَتَّدُ وَتَزُوَّجُ وَلَا تُرَبَّصُ

## جوحضرات فر ماتے ہیں کہ شوہر کے گم ہوجانے کی صورت میں وہ عدت گز ارکر نکاح کرسکتی ہے انتظار نہیں کرے گی

( ١٦٩٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا :فِي الْمَرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَّبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَغْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۲۹۸۲)حفرت عمر بن خطاب اورحفزت عثان بن عفان بن عفان ان عن عمان عن عمان عن معادت شو ہر کے گم ہوجانے کی صورت میں جار سال انتظار کرے گی اور جارمہینے دس دن عدت گز ار ہے گی۔

( ١٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ فِى غرقة الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَهُ قَالَ فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ :تَرَبَّصُ أربع سِنِينَ ثُمَّ يُدُعَى وَلِيَّهُ فَيُطَلَّقُهَا فَتَغْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا.

(١٦٩٨٣) حضرت عمر الله و عورت كاشو بركم موجانے كى صورت ميں فرماتے بين كه عورت جارسال انتظار كرے كى پھرآ دى كے

كتاب النكاح 💮 ولی کو بلایا جائے گا اور وہ عورت کو طلاق دے گا پھروہ جارمہننے دس دن عدت گز ارے گی۔

( ١٦٩٨٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ :تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً.

(۱۲۹۸۳)حضرت سعید بن میتب هم جوجانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس کی بیوی ایک سال عدت گزارے گی۔

( ١٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلًا انتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَاتَتِ الْمُرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَغْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَذَّ فَإِذَا

انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيْرَ بَيْنَ امْرَأْتِهِ وَالصَّدَاقِ.

(١٢٩٨٥) حضرت محيي بن جعده فرماتے ہيں كه حضرت عمر دافتر كے زمانے ميں ايك مخص كوجن الله كرلے محتے۔اس كى بيوى حفرت عمر والثورك باس آئی اورساری صورت حال بتائی تو حفرت عمر والثو نے اسے عم دیا کہ جارسال انظار کرے۔ جارسال بعد غاوند کے ولی کوتھم دیا کہ وہ عورت کوطلاق دے دیے۔ پھرعورت کوعدت گز ارنے کا تھم دیا۔ جب عدت پوری ہوجائے تو وہ شادی کر سکتی ہے اورا گراس کا خاوندوا پس آ جائے تو مردکو بیوی اورمہر میں سے ایک چیز کا اختیار ویا جائے گا۔

( ١٦٩٨٦ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ : تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.

(۱۲۹۸۷) حضرت سعید بن میتب هم جوجانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کداس کی بیوی ایک سال عدت گذارے گی۔

# ( ١١٦ ) فِي الْمُفَقُّودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزُوَّجُتِ امْرَاتُهُ

#### مم شدہ مخص واپس آئے اوراس کی بیوی شادی کرچکی ہوتو کیا حکم ہے؟

( ١٦٩٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ :شَهِدُت عُمَرَ خَيْرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا.

(١٦٩٨٤) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر والنوز کے پاس موجود تھا کہ انہوں ایک ایسے محف کو جو کم ہوگیا تھااوراس کی بیوی نے شادی کر لی تھی ۔اختیار دیا کہ چاہتو بیوی واپس لے لے یا وہ مہرواپس لے لے جواس نے عورت کو دیا تھا۔

( ١٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَتُحْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأْتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ.

(١٧٩٨٨)حضرت عمر اورحضرت عثمان الفي دين فرمات مين كه جب عورت كاخاوند واپس آئے تو اسے بيوى اور ديئے گئے مهر كے درمیان اختیار ہوگا۔

( ١٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ سُنِلَ عُمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتُ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْمُجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ :يُخَيَّرُ الزَّوْمُجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِيهِ فَإِنَ اخْتَارَ

الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْمَرَأَتَهُ وَقَالَ عَلِنٌّ :لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الآخَرُ مِنُ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَغْتَدُّ ثَلَاكَ حِيَضٍ ثُمَّ نُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ.

الر ۱۲۹۸۹) حفرت عنی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہو تا سے اس خص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو خائب ہو گیا اور
الا ۱۲۹۸) حضرت عنی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہو تا ہو سے اس خص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو خائب ہو گیا اور
اس کی بیوی کو اس کے مرنے کی اطلاع ملی تو اس نے عدت گر ار کرشادی کرلی۔ پھر پہلا خاوند آگیا تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر ہو تا تا ہو گیا کہ پہلے خاوند کو مہر اختیار کرلے تو عورت دوسرے خاوند کے عرف اور کی اور اگر وہ چا ہے تو اپنی بیوی کو اختیار کرلے ۔ حضرت علی جو تا تو ایس کہ عورت کو دوسرے خاوند کی طرف سے مہر اللہ کی اور اگر وہ چا ہے تو اپنی بیوی کو اختیار کرلے ۔ حضرت علی جو تا تو بیلی خاوند کو واپس کردی جائے گی ۔

اللہ کا اور دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے گی، پھر وہ تین چنس عدت گرارے گی اور پہلے خاوند کو واپس کردی جائے گی ۔

اللہ کا اور دونوں کے درمیان تفریق کی میں السیانی قال : بجاء رَجُلٌ اِلَی اِبْرَاهِیمَ ، فَقَالَ : اِنَّهُ تَوْ تَحَ الْمُو اَقَ کَانَ نُعِی اللہ اِبْرَاهِیمَ ، فَقَالَ : اِنَّهُ تَوْ تَحَ الْمُو اَقَ کَانَ نُعِی اللہ اِبْرَاهِیمَ ، فَقَالَ : اِنَّهُ جَاءَ کِتَابٌ مِنْهُ اَنَّهُ حَیْ ، فَقَالَ له اِبْرَاهِیمُ : اعْدَالُهَا فَاِذَا قَدِمَ فَانُ شَاءَ اخْدَارَ الَّذِی أَصَدَقَهَا وَ کَانَ نَعِی اَمْرَاٰةُ الْاوَلِ وَلَهَا مَا وَ اِنْ اللّٰ اِبْرَاهِیمَ ، فِیوَ کَانَ شَعِی اَمْرَاٰۃُ الْاوَلِ وَلَهَا مَا وَ اِنْ اللّٰ ابْرَاهِی عَلَیْکُ اِبْرَاهِیمَ عَدَامُولَ وَلَهَا مَا وَ اِنْ الْدَی اَلْدَی اَسْدَانُ عَلَی حَالِهَا ، وَ اِنِ الْحَدَارُ الْمُوانَةُ فَا إِذَا انْفَصَتُ عِدَّتُهَا مِنْكُ فَهِی اَمْرَاٰۃُ الْاوَلُولُ وَلَهَا مَا وَ کَانَ اللّٰ عَلَیْ حَالَهُ اللّٰ الْمُوانَّةُ فَانِدُ اللّٰ اللّٰ

أصدقها بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ : فَأُو ا يَكُهَا ؟ قَالَ : نَعُمُ وَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُوْذِنها.
(۱۲۹۹) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حفرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ ایک ورت کواس کے فاوند کے انقال کر جانے کی خبر لمی اور اس نے شادی کر لی تو بعد ہیں اس کے زندہ ہونے کا خطآ گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو اپنی ہوی سے دور رہے۔ پھراگر چاہتو مہر واپس لے لے اور عورت اپنی حالت پر ہاتی رہے گی اور اگر وہ عورت کوافتیا رکر لے تو عدت گزرنے کے بعد وہ اس کی بیوی ہوگی۔ البتہ دوسرے خاوند کی طرف سے اسے مبر ضرور ملے گا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں اس عورت کی مواکلت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں البتہ اس کی اجازت کے بغیراس کے پاس مت جانا۔

( ١٦٩٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ ، عَنْ سُهِيةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ :نُعِى إِلَىَّ زَوْجِى مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجُت بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِى قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِى الأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِى بَيْنَكُمْ وَانَا عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قُلْنَا : فَدْ رَضِينَا بقَضَائِكَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِّى ٱلْفَيْنِ وَمِنَ الآخِرِ ٱلْفَيْنِ.

(۱۲۹۹۱) حضرت سبیہ بنت عمیر شیبانی فرماتی ہیں کہ مجھے قندائیل میں اپنے خاوند کے انتقال کی خبر لمی۔ میں نے بعد میں عباس بن طریف جو بنوقیس کے بھائی تھے شادی کرلی۔ بعد میں میرے پہلے خاوند بھی واپس آ گئے۔ ہم مسکلہ پوچھے حضرت عثان بن عفان کے پاس گئے ،اس وقت وہ محصور تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس حال میں تمہارے درمیان فیصلہ کیے کرسکتا ہوں؟ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ انہوں نے خاوند کومہر اور عورت میں سے ایک چیز کا اختیار دیا۔ جب حضرت عثان کو شہید کردیا گیا تو ہم حضرت علی دیا ہے گئے کے پاس سکے اور سارا واقعہ بیان کیا توانہوں نے پہلے خاوند کومبرا ورعورت کے درمیان اختیار دیا۔ پس انہوں نے مہر کواختیار کرتے ہوئے مجھ سے اور دوسرے خاوند سے دود و ہزار لئے۔

( ١٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ.

(۱۲۹۹۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ گم شدہ آ دگی کی شادی کرنے والی بیوی خاوند کے واپس آ جانے کی صورت میں پہلے کی بیوی ہے۔

( ١٦٩٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِى مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا فَذْ نُعِى فَزُوْجَتُ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الأوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۲۹۹۳) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ہوئے کے پاس ایک مقد مدلایا گیا کہ ایک عورت کواس کے خاوند کے انتقال کی خبر ملی اوراس نے شاوی کرلی۔ پھراس کا پبلا خاوند بھی آٹھیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے پہلے خاوند کو اختیار دیا جائے گا آگر جا ہے تو بیوی کو لے لے اور اگر جا ہے تو اپنا دیا ہوا مہروا پس لے لے ۔ حضرت عمر بن حمز و قرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بھی یہی کہا کرتے تھے۔

( ١٦٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُمَد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدُ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتَّهُ ، فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ قَالَ حُمَيْدٌ :فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتُ :فَأَعَنْتُ زَوْجِي الآخَرَ بِوَلِيدَةٍ.

(۱۲۹۹۳) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا ہوئے اس مخف کومبر اور بیوی میں اختیار دیا جو گم ہو گیا تھا اور اس کی بیوی نے شادی کر لی تھی۔اس نے مہر کوا ختیار کرلیا اور وہ مال آپ نے دوسرے خاوند پرلازم کیا۔حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک پچی کے ذریعے دوسرے خاوند کی مدد کی ہے۔

( ١١٧ ) في الرجل يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلاَقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهَا فَيَطَوُّهَا ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟

ایک شخص کے نکاح میں کوئی باندی تھی ،اس نے اسے طَلاق بائنہ دے دی، وہ اپنے آقا کے پاس واپس آئی اور اس نے اس سے وطی کی تو کیا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے؟ ( ١٦٩٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَلِلهِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيَّدَ.

(١٦٩٩٥)حفرت على جلائؤ فرماتے ہیں كه آقا خاوندنہيں ہے۔

( ١٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْت الشُّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.

(١٦٩٩٢) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ آقا خاوند نبیس ہے۔

( ١٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.

(١٦٩٩٧) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں که آقا خاد نہیں ہے۔

( ١٦٩٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُودِ الإِخْلَالَ.

(١٧٩٩٨) حضرت زيدفر مات بين كه آقا خاوند كے حكم ميں ہا كراس كا حلال كرنے كااراد و نه مو۔

( ١٦٩٩٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ سُيْلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِنَّى وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُنْمَانُ وَزَيْدٌ ۖ ، قَالَا : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِنَّى مُغْضَبًّا كَارِهُا لِمَا قَالًا.

(١٦٩٩٩) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ شئے سے اس بارے میں سوال کیا میااس وقت ان کے پاس حضرت علی دہائی اور حضرت زیدین ثابت بین پیمی و ہاں موجود تھے۔حضرت عثان مینٹو اور حضرت زید مینٹونے نے اس بارے میں رخصت دی اور دونوں نے فر مایا کہ وہ زوج ہے۔حضرت علی مٹی آؤ ان کی اس بات پر نا گواری کی وجہ ہے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

( ١٧٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ يقول السَّيَّدَ.

( ۱۷۰۰ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ آتا خاوند ہے۔

(١٧٠٠١) حَدَّثُنَا غُنُكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلُ تُرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(۱۷۰۱) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تماد ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جس کے نکاح میں کوئی باندی ہواور وہ اس کودوطلاقیں دے دے۔ پھراس باندی کا آتا اس سے وطی کرے تو کیاوہ واپس اپنے خاوند کے پاس جاعتی ہے۔ انہوں نے اسے ناپند فرمایا۔

( ١٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا بَزِيدُ بُنُ ِ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَذَّ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَّرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَّهَا ، أَتَعِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَن يواجعها ؟ قَالَ : لاَ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

( ۱۷۰۰۲) حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کے نکاح میں کوئی با ندی ہواور وہ اس کو طلاق دے دے پھراس کا آ قااس سے جماع کرے تو کیا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے۔انہوں نے فرمایا وہ عورت اب پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک کدوہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔

( ١٧٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ان زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِى أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غَشيانا لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلَا إِخْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ الِمَى زَوْجِهَا بخطبة.

(۱۷۰۰۳) حضرت زید بن ثابت اور حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ایسی بیوں کو دو طلاقیں دے دے جو باندی ہو پھراس کا آقااس سے جماع کر لے اور اس سے مقصود کوئی دھو کہ دغیرہ نہ ہوتو وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس نکاح کے ذریعے واپس جاسکتی ہے۔

( ١٧٠٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ إِبرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا :إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۴۰۰۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس کے نکاح میں کوئی باندی ہواور وہ اس کودوطلا قیں دے دے۔ پھراس باندی کا آقا اس سے دطمی کرے تو وہ پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔

( ١٧٠.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا تَطُلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِنَهَا السَّيْدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.

(۵۰۰۵) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آپنی باندی ہیوی کودوطلاقیں دیں پھراس کے آقانے اس سے جماع کرلیا تووہ اس سے شادی کرسکتا ہے۔

( ١١٨ ) في الرجل تكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ( ١١٨ ) في الرجل تكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ مَنْ كَرِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ

اگرایک آدمی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دے تو طلاق یا فتہ

کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے

(۱۷.۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَنَّ مَرُّوانَ سَأَلَةُ عَنْهَا فَكُر هَهَا.

سَأَلَةُ عَنْهَا فَكُر هَهَا.

(۲۰۰۶) حفرت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت زید بن ثابت ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

( ١٧٠.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبُدِ الْكُوِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. ( ١٧٠٠٤) حضرت معيد بن مينب فرماتے بيں كه پانچويں سے اس وقت تک شادئ نيس كرسكتا جب تک طلاق يافت كی عدت نه

#### گذرجائے۔

- ( ١٧..٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِى عِلَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
- ( ۱۷۰۰۸) حفرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں جارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دی تو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک یا نچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔
- ( ١٧٠.٩ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ اللِّي طَلَّقَ.
- (۱۷۰۰۹) حضرت علی وی فی فر ماتے ہیں کہ اگر ایک آدی کے نکاح میں جارعور تیں ہوں اور وہ ایک کو طلاق دے دے تو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک یا نچویں سے نکاح کر تا مکر وہ ہے۔
- ( ١٧٠١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ عَطَاءٌ :إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاتٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
- (۱۰۱۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دیو طلاق یا فتہ ک عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی میراث یارجوع نہ ہوتو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٧٠١١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ إِخْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
- (۱۱-۱۷) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق وے دی تو طلاق یا فتہ کی عدت بوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ طلاق یا فتہ کی عدت بوری ہونے تک نکاح نہیں کرسکتا۔
- ( ١٧٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّ جُ حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجُعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّ جَ.
- (۱۲۰۷) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دیے تو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی میراث یارجوع نہ ہوتو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
  - ( ١٧٠١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

(۱۷۰۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں جارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دے تو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکر وہ ہے۔

( ١٧.١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي أَنَّ عُنْبَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتُ عِنْدَهُ أَرْبُعُ نِسُوَةٍ فَطَلَقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبل أَن تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرُوانُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

(۱۱۰ه ۱۷) حفرت محر بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ عنبہ بن الی سفیان کے نکاح میں جار یویاں تھیں۔ انہوں نے ایک کوطلاق دے کر اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں سے شادی کرلی۔ مروان نے اس بارے میں حفرت ابن عباس سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چوتھی کی عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں سے نکاح نہیں سکتا۔

( ١٧٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْفَضِىَ عِذَهُ الَّتِي طَلَّقَ. (١٤٠١٥) حضرت ابوصادق فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دے تو طلاق یافت سے میں میں میں نا

کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

( ١٧.١٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتُ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ بِسُوَةٍ فَطَلَقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةٌ حَتَّى تَنْقَصِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَإِنْ مَاتَتُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.

(۱۷-۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دیے قو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔اگروہ مرجائے تو اس کا شو ہر چاہے تو اس دن بھی شادی کرسکتا ہے۔

( ١١٩ ) من قَالَ لاَ بأس أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ

اگرایک آدمی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دیقو طلاق یا فتہ کی عدت

پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نز دیک مکروہ نہیں ہے

( ١٧.١٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّاد بن خالد ، عَنْ مَالِكِ بن أَنس ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا :فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبُعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ :يَتَزَوَّجُ مَنَى ما شَاءَ.

(۱۷۰۱۷) حضرت قاسم اور حضرت عروہ بن زبیر فر ماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کے نکاح میں جیار عورتیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دیے تو وہ جب جیا ہے شادی کرسکتا ہے۔

# (١٢٠) في الرجل تكُونُ تَحْتُهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِنَّتِهَا

اگرايك آدمى كسى عورت كوطلاق دينوكيااس كى عدت مين اس كى بهن سے شادى كرسكتا ہے؟ ( ١٧٠١٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا السَّتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكُمِلُ الْأُخْرَى عَدَّنَهَا وَهُو خَاطِبٌ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلةً وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، كُلُّ عِلَيْهَا الْعَدَةُ كَامِلةً وَتَعْتَدَانٍ مِنْهُ جَمِيعًا ، كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَانَةَ لَا تَرْحِيضَانِ فَشَلَاتُهُ أَشْهُرٍ .

(۱۷۰۱۸) حفرت علم فرماتے ہیں کہ حفرت علی واٹو سے سوال کیا گیا گدایک آدی نے کسی عورت کوطلاق دی اور اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لی، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت علی واٹو نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اور مبر مرد کے ذمہ لازم رکھا۔اور فرمایا کہ جب پہلی بیوی عدت پوری کر لے تو یہ نکاح کا پیغام بھیجا گراس نے دخول کیا ہے تو پورا مبر واجب ہوگا اور عورت پر پوری عدت ہوگی اور وہ دونوں عدت گر اریس گی اور ہرایک کی عدت تین چیض ہوگی اگر انہیں چیض نہ آتا ہوتو تین مہیئے تک عدت گزاریں گی۔

( ١٧٠١٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمُرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّ جَ أُخْتَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ فَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ الْتِي طَلَّقَ.

(۱۹۰۱۶) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھراس کی بہن سے شادی کی \_حضرت ابن عباس بنی پیشن نے مروان سے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادو یہاں تک کہ طلاق یا فتہ عورت کی عدت گز رجائے \_

( ١٧٠٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أَخْتَهَا فِي عِنَّتِهَا ، قَالَ :نِكَاحُهُما حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

(۱۷۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھراسے طلاق دے دے۔ پھراس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لے تو اس کا نکاح حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔عورت کے لئے نہ مبر واجب ہوگا اور نہ ہی عدت واجب ہوگی۔

( ١٧٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ :سُنِلَ عَامِرٌ ، عَنْ رَجُلٍ نَكْحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۰۲۱) حضرت ذکر یا فرماتے ہیں کہ حضرت عامرے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھراس کو طلاق دے دے پھراس عورت کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کرنے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جدائی

كرائي جائے گی۔

( ١٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ إِذَا كَانَت لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَرِهَ أَنْ يَتُزُوَّ جَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

(۱۷۰۲۲) حضرت حسن اس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک آ دمی کسی عورت کو تین طلاق دے دے اوراس کی عدت میں اس کی بہن ہے شادی کرلے۔

( ١٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ.

(۱۲۰۲۳) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ کسی عورت کوطلاق دے کراس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی نہیں کی کرسکتی۔

#### ( ۱۲۱ ) من رخص فِي ذَلِكَ

#### جن حفرات نے اس کی رخصت دی ہے

( ١٧٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتُزُوَّ جَ أَخْتُهَا فِي عِدَّتِهَا.

(۲۴۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کسی عورت کو تین طلاقیں دے کراس کی عدت میں اس کی بہن ہے شادی کرلے۔

( ١٧٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَحِلَاسِ فِي رَجُلِ طُلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِلَّتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُصَيلَةً يَكُرُهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذلك لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ.

(۱۷۰۲۵) حضرت حسن ،حضرت معيد بن مستب اور حضرت خلاس فرماتے ہيں كدا گركوكي شخص كسى عورت كوتين طلاقيس دے اور وہ عورت حاملہ ہوتو اس کی عدت میں اس کی بہن ہے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔عبید بن نضیلہ اس بات ومکر وہ سجھتے تھے۔ جب اس بات کا تذکر وحفرت حسن سے کیا گیا تو کویانبوں نے اسے ناپند کیا۔

#### ( ١٣٢ ) في المرأة تُنكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا

#### کیاا پی بیوی کی پھو پھی یا خالہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟

﴿ ١٧.٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالِتِهَا. (بخارى ١٠٥٨ـ احمد ٣/ ٣٣٨)

- (۱۷۰۲۱) حضرت جابر بن عبدالله والتي فرماتے ہيں كەرسول الله مِيلِ اللهُ مِيلِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِيَّالِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِي الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُ عَا
- ( ١٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالِيْهَا وَلاَ عَلَى عَمَّتِهَا.
- (۱۷۰۲۷) حضرت ابوسعید خدری وزاین فرماتے ہیں کہ رسول الله مَوْالْتَقَعَ آنے فرمایا که کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی خالداور پھوچھی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔
- ( ١٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا.
- (۱۷۰۲۸) حضرت عبدالله ولا فنوفر ماتے ہیں کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اوراس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔
  - ( ١٧٠٢٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
- (۱۷۰۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔
- ( ١٧.٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تُنْكُحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرِى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى. (ترمذَى١٣٦هـ ابوداؤد ٢٠٥٨)
- (۱۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ فرافٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرافٹک آئے ارشاد فر مایا کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی چھوپھی اوراس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا ۔ جیتی کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی چھوپھی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا، بھانجی کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا، چھوٹی بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں بڑی بہن سے اور بڑی بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں چھوٹی بہن سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔
- ( ١٧٠٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا.
- (۱۳۰۵) حفرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله م
- ( ١٧٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نُهِى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ

عَلَى عَمَّتِهَا أُو عَلَى خَالَتِهَا أُو يَطُأُ الرجلِ امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ. (مالك ٢١)

(۱۷۰۳۲) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ سی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔اس طرح آ دمی کے لئے اس عورت سے وطی کرنا نا جائز ہے جس کے بطن میں کسی دوسرے کا جنین ہو۔

( ١٧.٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِى عِلَّتُهَا.

(۱۲۰۳۳) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس عورت کی پھوپھی اور خالہ سے نکاح نبیں کیا جا سکتا۔اگراسے طلاق و بے تو اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے ان میں سے کسی سے نکاح نہیں کرسکتا۔

( ١٧.٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۰۳۴) حفرت ذکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت شعبی سے سوال کیا کدایک عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی رضاعی خالہ سے نکاح کیا گیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

( ١٧.٣٥ ) حَلَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَهِينُ.

(۱۷۰۳۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی کے لئے درست نہیں کہ وہ کسی عورت کواوراس کی رضاعی بھوپھی کوغلامی میں جمع کرے۔

( ١٧.٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

(احمد ۲/ ۲۰۵ عبدالرزاق ۱۰۷۵۱)

(۱۲۰۳۲) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والتي سے روایت ہے کہ حضور مَؤَفِظَةَ فِي فَتْح مَد کے موقع پر فر مایا کہ کسی عورت کے منکو حہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

( ١٧.٣٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزُوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

(۱۷۰۳۷) حضرت عبدالله بن عمر و حالي فرماتے بین که رسول الله مُأْفِقَعَ فَقَ اس بات منع فرمایا که کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی چھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جائے۔ ( ١٧٠٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۰۳۸) حضرت عبداللہ بن عمر و جھاٹی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی خالہ سے نکاح کیا تو حضرت عمر جھاٹی نے اسے مارااور دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٧٠٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعقِل ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدُ بُنُ إِبراهِيم ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

(۳۹ - ۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کدرسول اللہ میڑائیے گئے ہے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی بچھو پھی یا خالہ سے نکاح کیا جائے۔

## ( ١٢٣ ) في الجمع بينَ ابنتي العَمْر

#### دو چیازاد بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کابیان

( ١٧٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُكُرَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتِي الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا.

( ۴۰۰ کا ) حضرت عطاءا کی ہات کو مکروہ خیال فر ہائتے تھے کہ دو چھپاڑا دبہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے کیونکہ اس سے دونوں کے درمیان فساد ہوگا۔

( ١٧٠٤١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَى عَمِّم لَهُ قَالَ : فَأَدْخِلَنَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ.

(۱۲۰۴۱) حفرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ حفرت علی دائٹھ کے ایک صاحبز ادہ نے دو بچپازاد بہنوں کو تکاح میں جمع کیا اور ایک ہی رات میں وہ دونوں انہیں پیش کی گئیں۔

( ١٧٠٤٢) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجُلِ الْقَطِيعَةِ. (١٧٠٢) حضرت صن تطعی رحی کے اندیشے سے اس بات کو کروہ خیال فرماتے تھے کہ دو پچپاز ادبہوں کو نکاح میں جمع کیا جائے۔

(١٧٠٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ :سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْبُو فَالَ :سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْبُو عَلَى ابْنَةِ عَمْهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ.

(۳۳ م ۱۷) حضرت عمر و فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کے لئے اس کی چیاز او بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس شخص سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیقطع رحی ہے جو کہ درست نہیں۔

( ١٧٠٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَاء ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَايَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ. (ابو داؤ د ۲۰۸ عبدالرزاق ۱۰۷۲) (۱۷۰۳) حضرت عيلى بن طلح فرماتے ہيں كەرسول الله شِرِّشَيَّجَ نے قطع رحى كے اندیشے سے كى عورت كے منكوحہ ونے كی صورت میں اس كی قریبی رشتہ دارخاتون سے نکاح كرنے سے منع فرمایا ہے۔

# ( ۱۲۶ ) فی الوجل یَفْجُرُ بِالْمُرْأَةِ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا ، مَنْ رَخَّصَ فِیهِ ایک آ دمی کسی عورت سے زنا کرنے کے بعداس سے شادی کرسکتا ہے

( ١٧٠٤٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهُبِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْفُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ فَرُفِعَا الَّى عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا وَحَرَص أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْفُلَامُ.

(۱۷۰۴۵) حضرت ابو یزید کہتے ہیں کہ سباع بن ثابت نے رہاح بن وہب کی بٹی سے شادی کی۔سباع کا کسی اور عورت سے ایک بیٹی تھا اور بنت رہاح کی کسی اور خاوند سے ایک بٹی تھی۔اس لڑکے نے لڑکی سے زنا کیا اور لڑکی توصل تھہر گیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر بین خطاب وڑا تھڑ کے پاس لایا گیا تو ان دونوں نے گناہ کا اعتراف کیا۔حضرت عمر وڈاٹھڑ نے انہیں کوڑ لے آلوائے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کا نکاح کردیا جائے لیکن اس لڑکے نے انکار کردیا۔

( ١٧.٤٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، غَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ :لاَ بَأْسَ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.

(۲۷۰ م ۱۷) حضرت ابن عباس بنکه وینن سے سوال کیا گیا کہ اِگر کوئی مردوعورت با ہم مبتلائے برائی ہوں اور ان پرحد بھی جاری ہواور وہ مختص اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کیسا ہے؟ انہوں دنے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ،اس معالمے کی ابتداء برائی ہے ہوئی اور انتہاء نکاح پر ہوگی۔

( ١٧٠٤٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.

( ۱۷۰۴۷) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ اس معالمے کی ابتداء برائی ہے ہوئی اور انتہاء نکاح پر ہوگی۔

( ١٧٠٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي جُنَابٍ ، عَنُ بُكْيُرِ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : قرَأَت مِنَ اللَّيُلِ (حم عسق) فَمَرَرُت بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَغْفُر ، عَنِ السَّيْنَاتِ وَيَغْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ فَمَرَرُت بِهَذِهِ اللّهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَآتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَهُوَ اللّهِ مَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو ، عَنِ السَّيِّنَاتِ ﴾ . ﴿ وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو ، عَنِ السَّيِّنَاتِ ﴾ .

(۱۷۰۴۸) حفبرت اخنس فرماتے ہیں کدا یک رات میں ﴿ ثم عسق ﴾ سورت پڑھ رہاتھا، جب میں اس آیت پر پہنچا ( ترجمہ )و والقد

اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی اخزشات کو معاف کرتا ہے اور جو پھھتم کرتے ہووہ جانتا ہے۔ اُس آیت نے میرے دل پر بہت اثر کیا، میں صبح اس بارے میں سوال کرنے کے لئے حضرت عبداللہ اٹھ ٹھٹ کے پاس حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ اگر کو کی محض کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے شادی کر لے تو یہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ وہا ٹونے نے یہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر کو کی محض کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے شادی کر لے تو یہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ وہا ٹونے نے یہ آیت بڑھی: (ترجمہ)' وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی اخرشات کو معاف کرتا ہے''

( ١٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ عن عُرُوّةَ بن عَبْدِ اللهِ بُنِ قُشَيرٍ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَوَ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ.

(۱۷۰۴۹) حضرت ابن عمر نئ میشن فرماتے ہیں کہ اس معاملے کی ابتداء برائی اور انتہاء نکاح ہے یابی فرمایا کہ اس کی ابتداء حرام اور انتہاء حلال ہے۔

( .٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكُرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكُرٍ وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعُدَ الْحَوْلِ.

ِ (۵۰۵۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ دوغیر شادی شدہ مردوعورت نے زنا کیا تو حضرت ابو بکر وہ ہوئے نہیں کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا بھرا یک سال بعدان دونوں کا زکاح کرادیا۔

( ١٧٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(٥١-١٤) حفرت سعيد بن ميتب اس نكاح ميس كوئي حرج نبيس سجهة سيه\_

( ١٧٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنْ رَجُلِ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو ، عَنِ السَّيْنَاتِ﴾.

ر ۱۵۰۵۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت علقمہ سے سوال کیا کہ اگرکوئی فخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، پھر قرآن مجید کی بیآیت پڑھی: (ترجمہ)''وواللہ اپنے بندوں کی تو بقول کرتا ہے اور ان کی لفزشات کو معاف کرتا ہے''

( ١٧٠٥٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شَيْبَةَ أَبِي نَعَامَةً قَالَ : سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيْتَزَوَّجُهَا ؟ فَالَ :أُوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَهَا لَهُ مَالُهُ.

(۱۷۰۵۳) حضرت شیبفرماتے ہیں کدایک شخص نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کداگر کوئی شخص کی عورت سے زنا کر سے اور کاراس سے شادی کرلے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس معالمے کی ابتداء برائی اور انتہاء نکاح ہے اور مال نے اس عورت کومرد کے لئے حلال کردیا۔

( ١٧٠٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ

: هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا.

(۵۴-۱۷) حضرت عمر وفر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابرین زید ہے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھراس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا وہ اس عورت کا زیادہ حق دار ہے کیونکہ اس نے اسے خراب کیا ہے۔

( ١٧٠.٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ عُمَر بُنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ: لاَ بَأْسَ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلِ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا. ( ١٥٠٥ ) حفرت عرمه اس فكاح كي بار سه عن فرمات بين كه اس مين كوئى حرج نبين - الشخص كى مثال ايسے ہے جيكوئى

(۵۵+۱۷) حضرت عکرمہ اس نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔اس حص کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مختص محجور چوری کرے پھراسے خرید لے۔

عَلَى بُورِ پُورِ فَ رَحِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(١٧٠٥٢) حفرت سالم فرمات بين كماس مين كوئى حرج نبيل -(١٧٠٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ به.

( ۱۷۰۵۷) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جب دونوں تو بہ کرلیں اوراپی اصلاح کرلیں تواس میں کوئی حرج نہیں ۔ ( ۱۵۷۵۷) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جب دونوں تو بہ کرلیں اوراپی اصلاح کرلیں تواس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٧٠٥٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّام ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، أَوِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : لا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَاتِبَيِّنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْيَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْحَبِيثِ.

(۵۸-۱۷) حضرت صله بن اشیم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ،اگروہ دونوں تو بہ کرلیں تو اللہ ان کی تو بہ کوقبول کرنے والا ہے،اگروہ بدکار ہیں تو بدکار ہی بدکار کے لائق ہے۔

( ١٧٠.٥٩ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتُ خَطِيثَةً ثُمَّ رُئِي مِنْهَا خَيْرًا ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عمر كَمَا بَلَغَنِى : أَتظن أَنى أَنهاك ؟.

مر رہی یہ عیران ایموں ہو ہوں اسل ما حصور علا ہمدی العال ہے ہا۔ اللہ عدرت کی مورے اللہ عدرت کی مردے کی مردے کی مردے کی مدرت کی مردے کی مرد

مبتلاء گناہ ہو، پھر بعد میں اس عورت کے اعمال وافعال ہے خیر کاصد ورہونے لگے تو کیا وہ اس مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ کیاتم بہگمان کرتے ہو کہ میں اس ہے منع کروں گا؟!

مَن بَهِ حَرِيْتُ رَبِيْتُ مَنْ عُنَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ :الآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ.

(۱۷۰۱۰) حضرت عبیدالله بن الی یزید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس تف دعن سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کی

عورت سے زنا کرے اور پھراس سے شادی کرلے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اب تو اسے حلال کاراستہ ملاہے۔ ( ١٧٠٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُّ بِالْمَرْأَةِ

فَإِنَّهَا تَدِحلُّ لَهُ.

(۱۷۰۷۱) حضرت مجاہداور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرکوئی مخص کسی عورت سے زنا کریتو اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔

( ١٧.٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشِر ، عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ فِى الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا :لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصُلَحَا.

۱۷۰۷) حضرت سعید بن مستب ،حضرت جابر بن عبدالله اورحضرت سعید بن جبیر فرماتے میں که اگر کوئی شخص کسی عورت ہے زنا کرے اور پھراس سے شادی کر لے تو اس اگر وہ دونوں تو بہ کر کے زندگی بدل لیس تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧.٦٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر قَالَ حَدَّثَنَا : سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَفُجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ :كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ.

(۱۲۰۷۳) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس بن دین اس ال کیا کہ اگر کوئی شخص کی عورت سے زنا کرے اور پھراس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی ابتدا برائی اور انجام نکاح سے ہوا، اس کا اول حرام اور انتباطال ہے۔

#### ( ١٢٥ ) من كره أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

#### جن حضرات کے نز دیک اس عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے جس سے زنا کیا

( ١٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ الصُّدَائِيِّ ، عَنْ عَلِي قَالَ : جَاءَ الِلَّهِ رَجُلْ ، فَقَالَ : إِنَّ لِى ابْنَةَ عَمِّمَ أَهُوَاهَا وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِى الْجِمَاعَ فَلا ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِى الْقُبْلَةَ فَلا بَأْسَ.

( ۱۲۰ م۱۰) حضرت عبدالرحمٰن صدائی کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی واٹو کے پاس آیا اوراس نے عرض کیا کہ میری ایک چپازاد بہن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔البتہ میں نے اس سے تلذذ بھی حاصل کیا ہے۔حضرت علی وٹاٹو نے فرمایا کہ اگرشی ءباطن یعنی دخول کیا ہے تو شادی نہیں کر کتے اوراگرشی ء ظاہر یعنی بوسد وغیرہ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٧-٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عن الحكم ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يَزَالَانِ زَانَتُهُ:..

(۱۷۰۷۵) حضرت عبدالله (ال مخض کے بارے میں جو کی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا جاہے) فرماتے ہیں کہوہ دونوں پھر بھی زانی ہی رہیں گے۔

( ۱۷۰۹۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا يَزَالانِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا. (۱۲ - ۱۷) حفرت عائشہ فرید و اس فخص کے بارے میں جوکی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا جاہے ) فرماتی ہیں کہ وہ

ساتھ رہ کربھی زانی ہی رہیں گے۔

( ١٧٠٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ :هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

(۷۷-۱۷) حفرت جابر بن زید (اس شخص کے بارے میں جو کس عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا جاہے ) فرماتے ہیں کہ

وہ دونوں زانی ہیں ان کے درمیان تو سمندر ہونا جا ہے۔

( ١٧٠٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي الرَّجُلِ يَفُجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لاَ يَزَالَان زَانِيَيْن أَبَدًّا.

(۱۷۰۲۸) حفرت براء بن عازب دائش الشخص کے بارے میں جوکسی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا جاہے فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زائی ہی رہیں گے۔

## ( ١٢٦ ) ما جاء فِي إِتْيَاكِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وما جاء فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

#### بیوی ہے لواطت کی حرمت کا بیان

( ١٧٠٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ عِيسَى بن حِطَّان ، عَنُ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى مِنَ ٱلْحَقّ ، لَا تَأْتُوا النَّسَاءَ فِي

أَعْجَازِهِنَّ ، أَوْ قَالَ :فِي أَذْبَارِهِنَّ. (ترمذي ١١٦١ دارمي ١١٣١) (١٤٠١٩) حضرت على بن طلق و الله فرمات ميس كه ميس في رسول الله مَا الله من ا

شرما تا، پس تم عورتوں کی سرین میں جماع نہ کرو۔ ( یعنی لواطت نہ کرو۔ )

( ١٧٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَنَى رَجُلًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

(ترمذی ۱۱۲۵ ابن حبان ۳۳۱۸)

( + 2 + 12 ) حضرت ابن عباس تفاه بنزاسے روایت ہے کہ رسول الله مَرْاَفِقَةَ بنے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کومجت کی نظر ہے

نہیں دیکھیں گے جس نے کسی مردیا کسی عورت کے ساتھ لواطت کی۔

( ١٧٠٧١ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النَّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ :إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

(اع ١٤٠) حضرت عطاء فر ماتے ہیں كه حضور نبي كريم مَؤْفَظَةَ أنه إلى بات مے نع فر ما يا كه عورتوں سے لواطت كى جائے اور فر ما يا كه

اللدتعالي حل كيفي سينسي شرماتا -

( ١٧٠٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرو قَالَ :هِى اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. (نسائى ٨٩٩٨)

(۷۲-۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو والتي فرمات بين كديه وچھوڤي لوطيت "ب-

( ١٧٠.٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاحٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَهَلْ يَفْعَلُ فَعَلُ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۷۰۷) حفرت أبوالددراء جلطو فرماتے میں كه بيكام (ليمن لواطت) توصرف كافرى كرسكتا ہے۔

( ١٧.٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ عُقْبَةً بن وساج، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرْ.

(۷۷۰) حفرت ابوالد دراه جهافخو فرماتے بیں کہ بیکام (لیتن لواطت) تو صرف کا فربی کرسکتا ہے۔

( ١٧.٧٥) حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَحَاشُ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَاهُ.

(۷۵ - ۱۷) حضرت این مسعود جاین فرماتے ہیں کہ عورتیں کی سرینیں تم پرحرام ہیں۔

( ١٧.٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :مَنْ أَتَاهُ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ.

(۲۷-۱۷) حضرت ابو ہریرہ دیا فئے فرماتے ہیں کہ جس مخص نے مردوں یاعورتوں سے لواطت کی اس نے کفر کیا۔

( ١٧.٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِصًا ، أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ابوداؤد ۳۸۹۹ دارمی ۱۱۳۲)

(۷۷۰) حفرت ابو ہریرہ جھا فی فرماتے ہیں کہ جس مخص نے کسی حائضہ سے جماع کیا یا کسی عورت سے لواطت کی تواس نے محمر مَلِفَظِیۡعَ فِیمِ بِیازل ہونی والی شریعت کا افکار کیا۔

( ١٧.٧٨ ) حُدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْحَطْمِى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَيْسِ الْخَطْمِى ، عَنْ هَرَمِى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أعجازهن.

(طبرانی ۳۷۳۰ بیهقی ۹۲ •

(۱۷۰۷۸) حضرت خزیمہ بن ٹابت بڑا ہوں ہوائیت ہے کہ رسول الله مَرَافِظَا آب ارشاد فرمایا کہ الله تعالی حق کہنے سے نہیں شرما تا تم عور توں سے لواطت ندکرو۔ ( ١٧.٧٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيب ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَّجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا.

(ابوداؤد ۲۱۵۵ ابن ماجه ۱۹۲۳)

(۷۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ دخاش سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُؤْشِعَةَ نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ اس شخص کورحمت کی نظر ہے نہیں دیکھیں گے جس نے عورت کی دہر میں دخول کیا۔

#### ( ١٢٧ ) في الرجل مَا لَهُ مِن امْرَأْتِهِ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا ؟

#### آ دمی حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کرسکتا ہے؟

( ۱۷.۸۱) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتْ كَانَتْ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتْ كَانِشًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزِرَ بِإِذَارِ ثُمَّ يُسَاشِرُهَا. (بخارى ٢٥٠- مسلم ٢٣٢) (١٤٠١) حضرت عائشة في عَنْ فرماتي بِينَ كه جب بم مين سے كوئي عالت فيض مين بوتي تو حضور مَرْافِظَةَ إسے ازار پنج كا عَمَ وية اور پھرازار كي اوپر سے تعلق فرماتے ۔

(۱۷.۸۲) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ مُسْهِم ، عَنِ الشَّیْبَانِی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ :

كَانَتُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتُ حَائِضًا أَمْرَهَا النَّبِی صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَأْتَذِرَ فِی فور حَیْضَتِهَا ثُمَّ یَبُاشِرُهَا ،

وَ أَیْکُمْ یَمُلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَمُلِكُ إِرْبَهُ. (بخاری ۲۰۲ مسلم ۲)

و أَیْکُمْ یَمُلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَمُلِكُ إِرْبَهُ. (بخاری ۲۰۲ مسلم ۲)

(۱۷۰۸۲) حضرت عائش جَيْئَافِر ما في بين كه جب بم بين عولَى حالت حيض بين بوتى تو حضور مَزَافِرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن بوتى تو حضور مَزَافِرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( ١٧.٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، وَعَلِمَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ :أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ

زَوْجُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِي بِنَحْوِ مِنْهُ. (بخارى ٣٠٣ـ احمد ٢/٣٣١)

(۱۷۰۸۳) ام المونین حضرت میمونه شی پیناسے بھی یونبی منقول ہے۔

( ١٧٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ :نُفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْنِي حِضْتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لَأَتَأَخَّرَ ، فَقَالَ : مَكَانَكِ إِنَّما كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا.

(طبرانی ۱۱۲۰۲)

(۱۷۰۸۴) حفرت ام سلمہ ٹی مٹیانی فرماتی ہیں کہ میں بستر پر حضور مَالِفَظَةَ کے ساتھ تھی کہ میں حائضہ ہوگئی، میں پیچھے ہنے گی تو آپ مِنَافِظَةَ نے فرمایا کہتم اپنی جگہ پر رہو۔تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہتم اپنے اوپر کپڑاڈال لو۔

( ١٧٠٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً فِي مُضَاجَعَةِ الْحَانِضِ :إذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا حِرْقَةٌ.

(۸۵) حضرت امسلمه تفاهندی فرماتی میں که اگر حائصه کی شرمگاه پر کیژاموتواس کے ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٧٠٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۰۸۱) حضرت علی دہنو فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ازار سے او پر کا حصہ تعلق کے لئے کافی ہے۔

( ١٧٠٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ .

(۱۷۰۸۷) حضرت ابن عباس شئه بین فرماتے ہیں کہ چیش کی حالت میں ازارے او پر کا حصی تعلق کے کئے کافی ہے۔

( ١٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا جرير، عَنْ يَزِيد، قَالَ:سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ:لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعُ عَلَى مَا تَحْتَهُ.

(۸۸۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ چیش کی حالت میں ازار سے او پر کا حص<sup>تعل</sup>ق کے لئے کافی ہے۔اس سے <u>نبحے کی</u> طرف مت جھا تکو۔

( ١٧٠٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا سُنِلَتُ :مَا لِلوَّجُلِ مِنِ الْمُوَأَتِيهِ وَهِيَ حَانِضٌ ؟ قَالَتُ :مَا نُوْقَ الإِزَارِ .

(۸۹۰) حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھاٹھ فاسے سوال کیا گیا کہ حیض کی حالت میں آ دمی ہیوی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ از ارسے او پر کا حصہ اس کے لئے ہے۔

( ١٧٠٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ :إذَا أَلقت عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ فَيْبَاشِرُهَا.

( ۱۷۰۹۰) حضرت معمی فر ماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں شرم گاہ پر کپڑ اؤ ال لیے تو تم اس سے تعلق کر سکتے ہو۔

( ١٧٠٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ :إِذَا كَفَّتِ الْحَائِضَةُ عَنْهَا الْأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِنْتَ.

(١٤٠٩١) حضرت شعبي فرماتے ہیں كہ حاكف خود سے گندگي كود وركر لے تو تم جو جا ہوكر سكتے ہو۔

( ١٧٠٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يُأْتِيهَا مَا أخطأ الدُّمُ.

(۱۷۰۹۲) حضرت عامر مین نوفه فرماتے ہیں کہ جا نصبہ کاخون آ دمی کونہ سکے تووہ اس سے تعلق کرسکتا ہے۔

(١٧.٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ :مَا لِلرَّجُلِ مِنِ الْمُرَأَتِهِ وَهِيَ حَالِظٌ؟ قَالَ :يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الإِزَادِ.

(۱۷۰۹۳) حضرت صبیب جرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ سے سوال کیا کہ آدمی حیض کی حالت میں عورت سے کیا تلذ ذ کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ علما فر ماتے ہیں کہ از ارسے او پر کا حصہ استعمال کرسکتا ہے۔

( ١٧.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهُواهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَادِ.

(۱۷۰۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے او پر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

( ١٧.٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(١٤٠٩٥) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے او پر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

( ١٧.٩٦) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :أَبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ :اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرُهَا.

(۱۷۰۹۱) حضرت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعید بن مینب سے سوال کیا کہ جب میری بیوی حالت حیض میں ہوتو کیا میں اس سے مباشرت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اپنے اور اس کے درمیان ایک کپڑا ڈال کر اس سے ماشرت کر سکتے ہو۔

( ١٧.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يدْخِلُهُ.

(١٤٠٩٤) حضرت علم فرماتے ہیں كەآكە تناسل كوشرم گاه پرر كھے اور دخول ندكرے قو جائز ہے۔

( ١٧.٩٨) حَلَّثَنَا الْفَضُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بُنِ هِشَامِ الرَّاسِبِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِضٌ ، فَقَالَ :أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَغْزِلُهُنَّ.

(۹۸ • ۱۷) حضرت شیبہ بن ہشام را سبی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جو حالت جیش میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے۔انہوں نے فر مایا کہ ہم آل عمر ڈاٹٹو تو اس حال میں ان سے الگ رہتے ہیں۔

( ١٧.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۰۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے اوپر کا حصدا ستعال کر سکتے ہو۔

( ١٧١٠. ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، فِي الْحَائِضِ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۱۰) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے او پر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

( ١٧١.١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ نَدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ ،

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَانِطٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ.

(ابوداؤد ۲۵۱ احمد ۲/ ۳۳۲)

(۱۰۱۱)ام المومنین حفرت میمونه فغایفافر ماتی بین که حضور نبی کریم مَلِّفَظَیَّجَ عالت حیض میں اپنی از واج سے تعلق فر ماتے تھے جس کی صورت بیہ ہوتی تھی کہ زوجہ پر آ دھی رانو ل یا تکھٹول تک از ارہوتا۔

( ١٧١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلَعَب عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَيِحِذَيْهَا.

(۱۷۱۰۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کے پیٹ یارانوں کے درمیان دل کی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧١٠٣) حَلَّنْنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ طَارِق ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو الْبَجَلِيِّ قَالَ : خَرَجَ نَاسٌ مِنُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَمَّا فَلِهُمُ الْعَرَاقِ ، قَالَ : فَبِإِذُن جِنْتُمُ ؟ قَالُوا ، نَعَمُ ، فَسَأَلُوه قَلِهُمُوا عَلَى عُمْرَ قَالَ لَهُمُ : مِمَّنُ أَنْتُمُ ؟ قَالُوا ، نَعَمُ ، فَسَأَلُوه عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ الْمَرَأَتِيهِ وَهِى حَائِظٌ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِى ، عَنُ خِصَالٌ مَا سَأَلَنِى عنهن أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ الْمَرَأَتِيهِ وَهِى حَائِظٌ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِى ، عَنُ خِصَالٌ مَا سَأَلَنِى عنهن أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ الْمَرَأَتِهِ وَهِى حَائِظٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الإِزَادِ.

(۱۷۱۰۳) حضرت عاصم بن عمر و بحلی فرماتے ہیں کہ بچھ اہل عراق حضرت عمر وہ اٹھ ہے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر وہ اٹھ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عراقی ہیں۔ حضرت عمر دہ ٹھٹونے فرمایا کہ کیا تم اجازت ہے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ پھران لوگوں نے سوال کیا کہ چھن کی حالت میں عورت سے پچھ کیا جاسکتا ہے؟ حضرت عمر دہ ٹھٹونے فرمایا کہ تم نے فرمایا جی ہوں ہے جو بھے سے اس وقت کے بعد ہے کسی نے نہیں کیا جب سے میں نے یہ بات حضور مَرالنظری ہے معلوم کی ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ چھن کی حالت میں آ دی عورت کے ازار کے اوپر سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔

( ۱۲۹) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه) "اورتم پركوئي حرج نہيں كهم عورتوں كونكاح كا پيغام دؤ" كي تفير

( ١٧١٠٤ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَقُولُ : إنَّى فِيك لرَاغِبٌ وَإِنِّى أُدِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ.

( ١٧١٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ

خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ يَقُولُ : إنَّك جَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ إنَّك إلَى خَيْرٍ ، وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ.

(۱-۱-۵) حفرت مجابرقر آن مجدى آيت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه) "اورتم پركوئى حرج نبيس كم عورتول كونكاح كايغام دو"ك بارے ميں فرماتے بين كدوه كه سكتا ہے كدتو خوبصورت ہے، تو خرج كرنے والى ہے،

تو خیر کے رائے پر ہے۔ اور یہ کہنا مکروہ ہے کہ مجھے اپنے سے محروم نہ کرنا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔

وَيَقُولُ مَا شَاءَ.

( ١٧١.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَلِكَ كُلَّهِ.

(۱۷۱۰۷) حضرت ابراہیم پیام نکاح کے لئے کسی بھی تتم کے الفاظ کے استعال کو کروہ نہیں بجھتے تھے۔ (۱۷۱.۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : کَانَ یُکُرَهُ أَنْ یَقُولَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّنُهَا تَزَوَّجْتُكِ

(۱۷۱۰۷) حضرت حسن اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ عورت کی عدت گز رنے کے بعد آ دمی کیے کہ میں نے تجھ سے شادی کی۔اس کے علاوہ جومرض کیے۔

( ١٧١.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَقُولُ : إِنِّى بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّى فِيك لَرَاغِبٌ فَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِك.

(۱۷۱۰۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کدوہ کہ سکتا ہے کہ مجھے تو پسند ہے، مجھے تجھ میں رغبت ہے اور مجھے خود سے محروم نہ کر۔

( ١٧١.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :يَقُولُ :إنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكَ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكَ لِإِلَى خَيْرٍ.

(۱۷۱۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ وہ کہ سکتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، تو خرج کرنے والی ہے، تو خیر کے راستے پر ہے۔

( ١٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ فِى الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلاَمَهَا قَالَ :يَقُولُ :إنِّى بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّى فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّى عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

(۱۱۰) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے اور کوئی آ دمی اسے نکاح کا پیام بھیجنا جا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو بسند ہے، مجھے تھھ میں رغبت ہے، میں تجھے جا ہتا ہوں۔اور ان جیسے اور الفاظ بھی کہرسکتا ہے۔

( ١٧١١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ فِى قَوْلِهِ :﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ :يَذُكُرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا وَلَا يُشْعِرنَهَا.

(۱۱۱۱) حضرت عبید وقرآن مجید کی آیت ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ (ترجمه) "اورتم پرکوئی حرج نہیں کتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورت کے ولی سے اس کا تذکرہ کرے گاعورت سے بات

نہیں کرے گا۔

- ( ١٧١١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ :انْتَقِلِى إِلَى أُمَّ شَرِيكٍ وَلَّا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ. (مسلم ٣٩ـ ابوداؤد ٢٢٨١)
- (۱۷۱۲) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضور شِلِفَظَةِ نے فاطمہ بنت قبیں مُنیاتہ بنا سے فرمایا تھا کہ آپ ام شریک کے یہاں منتقل ہوجا ئیں اور ہمیں اپنی ذات ہے محروم ندر کھیں۔
- ( ١٧١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعُرُوفًا﴾ قَالَ :يقول : إِنِّي فِيك لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَكِ وَبَيْنِي.
- (۱۷۱۱۳) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعُرُوفًا﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے تھے میں رغبت ہےاور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے جمع فرمادیں گے۔
- ( ١٧١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :يَقُولُ :إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمُواً كَانَ.
- (۱۱۱۳)حفرت عامر فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں ، آپ خرج کرنے والی ہیں۔اگر اللہ کا فیصلہ ہوا تو بندھن ہو جائے گا۔
  - ( ١٧١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ عن إبراهيم قَالَ : لاَ بَأْسَ بالهدية فِي تَعْرِيضِ النَّكَاحِ.
    - (۱۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیام نکاح جیجتے ہوئے کوئی ہدیددینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
- ( ١٧١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشر ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَفَاطِمَةَ :لَا تَفُورِينَا بِنَفْسِكِ.
  - (۱۷۱۷)حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ حضور مُثِلِّفَتِیَجَ نے فاطمہ بنت قیس مِنیاندُنما سے فرمایا تھا کہ ممیں اپنی ذات ہے محروم نہ رکھنا۔
- ( ١٧١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ : يَعُرِضُ الرَّجُلُّ فَيَقُولُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَلَا يَنْصِبُ فِي الْخِطْبَةِ.
- (۱۱۱۷) حضرت ابن عباس شاه من قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّسَاءِ ﴾ (۱۱۵) حضرت ابن عباس شاه من خِطْبَةِ النّسَاءِ ﴾ (ترجمه) "اورتم مركوني حرج نبيل كرتم عورتول كونكار تركاب عام و أكبار عبل فريات بي كرآ وي ذكاح كابغام دينته عرف علال
- (ترجمہ)''اورتم پرکوئی حرج نہیں کہتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو''کے بارے میں فرماتے ہیں کہآ دمی نکاح کا پیغام دیتے ہوئے یوں کیے گا کہ میں شادی کرنا جا ہتا ہوں اور پیام نکاح میں ای عورت کومقر زنہیں کرے گا۔
- ( ١٧١١٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ﴾ قَالَ :يَقُولُ ، إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ

وَلُودِدُتُ أَنِّى تَزَوَّ جُتُكِ حَتَّى يُعُلِمَهَا إِنَّهُ يُويدُ تَزُويجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً ، أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ.
(۱۲۱۱۸) حضرت ابن عباس تفرون قرآن مجيدكى آيت ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ (۱۲۱۸) حضرت ابن عباس تفرون كرم نهي كرون و كونكاح كا پينام دو ' كے بارے ميں فرماتے ہيں كدوه كج كاكہ مجھتم ميں رغبت به اور ميں جا ہتا ہوں كرتم ہے شادى كرون \_ پس كوئى معاہده يا وعده كئے بغيرات بتادے كدوه اس سے شادى كرنا جا بتا ہے -

اورين چاہتا ہوں لهم سے تاوی ترول ـ پل وی معاہدہ اوعدہ سے بادے دوہ اسے ماوی ترا جوہ اسے بادے دوہ اسے ماوی ترا ج ( ١٧١١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ : يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إِنَّى عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ

الآيَةَ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَسَاءِ ﴾ قَالَ : يَقُولُ فِي العِدَّةِ : إنى عَليَكِ لَحُرِيصَ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحُو هَذَا.

(۱۷۱۹) حضرت قاسم قرآن مجیدی آیت ﴿ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه) ''اورتم پرکوئی حرج نہیں کہتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عدت میں عورت سے کے گا کہ میں تجھے پندکرتا ہوں اور تجھ میں رغبت رکھتا ہوں اور اس جیسے الفاظ کہ سکتا ہے۔

( ١٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ :يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَّافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ شَيْئًا كَانَ

(۱۷۱۲) حفرت عامر قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه) ''اورتم پرکوئی حرج نہیں کتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو' کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ کیج گا تو خوبصورت ہے، خرج کرنے والی ہاور اگراللّہ کا فیصلہ ہوا تو یہ بندھن ہوجائے گا۔

( ١٧١٢١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فِيمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لِإِلَى خَيْرٍ ، وَلَيْكُنْ ذِكُرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ ، لَا يُبْدِيهِ لَهَا ، هَذَا كُلَّهُ حِلَّ مَعْرُوكْ.

(۱۷۱۲) حضرت مجاہر قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ (ترجمہ) ''اور تم پرکوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آ دمی عورت سے کے گا کہ تو خوبصورت ہے، تو خرج کرنے والی ہے اور خیر کے رائے پر ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ پیام نکاح کا تذکرہ اس کے دل میں ہو۔ اسے عورت کے سامنے ظاہر نہ کرے اور سیب طال اور نیکی ہے۔

( ١٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى فِى قَوْلِهِ :﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قَالَ :يَقُولُ :إِنِّى لأَشْتَهِيكِ

(١٢١٢) حضرت ابوضی قرآن مجيد کي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ نَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ كے بارے ميں فرماتے بيل كه وہ مورت سے كہا

· كەمىن تىرى جابت ركھتا ہوں۔

# ( ١٢٩ ) في العبد يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَيُعْطِى الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ

ا گرکوئی غلام آقاکی اجازت کے بغیر شادی کرے اور مہر ڈے اور پھر آقاکو علم ہوتو کیا حکم ہے؟ ( ۱۷۱۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ أَنَّ غُلَامًا لَأَبِي مُوسَى ، وَ كَانَ صَاحِبَ إِبِلِهِ

تَزَوَّجَ أَمَةً لِينِي جَعْدَةَ وَسَاقَ الِيُهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدُثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ الِيَهِمُ:أَرْسِلُوا الِّيَّ غُلَامِي وَمَالِي، تَزَوَّجَ أَمَةً لِينِي جَعْدَةَ وَسَاقَ الِيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدُثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ الِيهِمُ:أَرْسِلُوا الِّي غُلَامِي وَمَالِي، فَقَالُوا : أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ فَقَضَى لَهُمْ عُنْمَانُ بِخُمْسَى مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ.

(۱۷۱۲) حضرت عبدالله بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری دیاتی کا ایک غلام تھا، جوان کے اونوں کا نگران بھی تھا۔
اس نے بنو جعدہ کی ایک باندی سے شادی کی اورا سے مہر میں پانچ اونٹ دیئے۔ جب حضرت ابوموی دواتی کواس بات کا پید چلاتو
انہوں نے بنو جعدہ کو پیغام بجوایا کہ میرا غلام اور میرا مال جھے واپس کرو۔انہوں نے کہا کہ غلام تو آپ کا ہی ہالبتہ وہ مال اب
عورت کا مہر بن گیا۔ بیہ مقدمہ حضرت عثمان دواتی کے پاس پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پورے مال کے دونمس تو عورت کا مہر
ہوں گے اور تین ٹمس ابوموی اشعری کودے دیئے جا کیں۔

( ۱۷۱۲٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدٌ لَابِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ فَرُفِعَ ذَٰلِكَ اِلَى عُمَرَ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ وَلَابِي مُوسَى ثَلَاثَ قَلَاص قَلَائِصَ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ قَالَ :أَرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

(۱۷۱۳) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر جوائی کے زمانہ خلافت میں حفرت ابوموی اشعری دائی کے ایک غلام نے باخ اونٹنیوں کے عوض شادی کی۔ پھر میہ مقدمہ حفرت عمر دوائی کی بیش ہوا تو انہوں نے تین اونٹنیاں حضرت ابوموی دوائی کو دینے کا حکم دیا یا عورت کا مہر تین اونٹنیوں کو بنایا اور دواونٹنیاں حضرت ابوموی دیا ٹیو کو واپس کیس۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس غلام نے حضرت ابوموی دوائی کی جا جازت کے بغیر نکاح کیا تھا۔

( ١٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ تَمَّامٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِى أَبَاحَتْ فَوْجَهَا.

(۱۷۱۲۵) حضرت ابن عمر تفاهین فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو بالکل مہزمیں ملے گا،اس نے خودا پنے فرج کوحلال کیا ہے۔

( ١٧١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكُ.

(۱۷۱۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ایس عورت سے وہ تمام مہرواہی لیا جائے گا جواس نے خرچ کردیا اور جواس نے خرچ

( ١٧١٢٧ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكُ ، فَأَمَّا مَا

اسْتَهُلَكَتُ فَلَا شَيْءَ.

(۱۳۱۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ الی عورت ہے وہ مال واپس لیا جائے گا جواس نے خرچ نہ کیا ہواور جوخرچ کر دیا اس کی واپسی کا مطالینمیں کیا جائے گا۔

( ١٧١٢٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرُأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ.

(۱۷۱۸) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد ہے سوال کیا کہ اگر کسی غلام نے کسی عورت ہے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی ،عورت کومبر نہیں ملے گا اور جو کچھ دیا گیا ہے واپس لیا جائے گا۔

( ۱۷۱۲۹) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنُ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ. (۱۷۱۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی غلام نے آقاکی اجازت کے بغیر شادی کرلی اورعورت سے دخول بھی کرلیا تو جومبر عورت کودے چکا ہے دہ عورت کا موگا۔

( ١٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فِى الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذُنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ يِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ.

(۱۷۱۳۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو شادی نہیں ہوئی اورعورت کومبر بھی نہیں لے گا۔

( ١٧١٣١) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ.

(۱۷۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی اورعورت کومبر بھی دے دیا تو اگر دخول کر چکا ہے تو عورت کو پورامبر ملے گا اورا گر دخول نہ کیا ہوتو مبر کی رقم آقا کو حاصل ہوگی۔

( ۱۳۰ ) من كرة لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِةِ وَقَالَ إِنْ تَزَوَّجَ فَهُو عَاهِرٌ جن حضرات كِنزد يك آقاكى اجازت كے بغير شادى كرنے والا غلام زانى ب ( ١٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّ جَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوْلاً هُ فَهُوَ عَاهِرٌ. (ابو داؤ د ۲۰۸۰ ـ احمد ۳۷۷) (۱۷۳۲) حضرت جابر رِیْ نُوْرِ سے روایت ہے کہ رسول اللّه مِّنَافِظَةَ فِی ارشاد فرمایا '' جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی وہ زانی ہے''

( ١٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أَو قَالَ : نكح بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ . (حاكم ١٩٣ـ احمد ٣/٢٥)

(۱۷۱۳۳۳) حفرت جابر دی ٹو کے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّ الْفَصَّةِ نے ارشاد فر مایا'' جس غلام نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی وہ زانی ہے''

( ١٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنَّ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيُعَاقَبُ الَّذِى زَوَّجَهُ.

(۱۷۱۳۳) حضرت ابن عمر ری دین فرماتے ہیں کہ غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرنا زنا ہے اور اس کی شادی کروانے والاسز ا کامستحق ہوگا۔

( ١٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْن ضَرَبَهُ الْحَدَّ.

(١٤١٣٥) حفرت ابن عمر وي وين فرمات بي كما كرغلام في آقاكى اجازت كے بغير شادى كى تواس پر حد جارى ہوگى ـ

( ١٧١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجَرِيرِ تَى قَالَ : سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ :الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، أَزَانِ هُوَ؟ قَالَ :قَدْ عَصَى ، قُلْتُ :أَزَانِ هُوَ؟ قَالَ :قَدْ عَصَى.

(۱۷۱۳۷) حضرت جریری کہتے ہیں کہ میں نے نتیم بن قیس سے سوال کیا کہ اگر غلام نے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو کیاوہ

زانی ہوگا؟انبوں نے فرمایا وہ گناہ گار ہوگا۔ میں نے بھرسوال کیا، کیاوہ زانی ہوگا؟انبوں نے پھرفرمایا کہ وہ گناہ گار ہوگا۔

( ١٧١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ :قَدْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَسَلُوا عَنْهُ.

(۱۳۷۷) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تواس نے گناہ کیا ہے،اس کے بارے میں سوال کرلو۔

( ١٧١٣٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبُدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

(۱۷۱۳۸) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرسکتا۔

#### ( ١٣١ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (وَلَكِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَ سِرًا)

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُو هُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفير

( ١٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي فَوْلِهِ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ : لَا يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلَا مِيثَاقًا أَلَّا تَزَوَّا جَ غَيْرَهُ.

(١٢١٣٩) حفرت معمى قرآن مجيدى آيت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفير من فرمات بي كداس كامعنى بكرة وي عورت سے ایساعبد و بہان ندلے کہ وہ عورت کسی اور سے شادی نہ کرے گی۔

( ١٧١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ يَخُطُبُهَا فِي

عدَّتِهَا. (١٢١٨) حضرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كَانفير مين فرمات بين كماس كي عدت مين الصنكاح

کا پیغام نہ جھجوائے۔ ( ١٧١٤١ ) حَدَّثَنَا عبد الوهاب النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ : يَلْقَى

الْهُ لِنَّ فَيَذَّكُونَ أَغْبَةً وَجِوْصًا.

(١٤١٨) حضرت محمد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُونُهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفسير مي فرمات بي كده ه ولي الم كرا بي رغبت اور خواہش کوظا ہر کرے۔

( ١٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لَا يُقَاضِيهَا فى الْعِلَّةِ أَنْ لَا تَزَوَّ جَ غَيْرَهُ.

(١٢١٣٢) حفرت سعيدقرآن مجيد كي آيت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفير مي فرمات بي كدم وعورت عاس بات كا تقاضا ندكرے كدوه كى دوسرے سے شادى ندكرے۔

( ١٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَلَكِنُ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ :لاَ تَفُوتِينِي بِنَفُسِكِ فَإِنِّي نَاكِحُكِ ، هَذَا لَا يَحِلُّ.

(١٢١٨٣) حضرت مجامد قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفسيرين فرمات بي كداس عمراد آدى كا

عورت سے بیکہنا ہے کہ مجھےخود سے محروم نہ کرنا ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بیکہنا حلال نہیں ہے۔

( ١٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، وَالْحَسَنِ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴿ قَالَا : الزُّنَا.

(۱۷۱۳۳) حضرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفير مي فرمات بين كماس مي مرادزنا بـ

( ١٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ قَالَ :الزُّنَا.

(١٤١٣٥) حفرت صن قرآن مجيد كآيت ﴿ وَلْكِنْ لَا تُواعِدُوهُ هُنَّ سِوًّا ﴾ كَانفيرين فرمات بي كماس عمرادزنا بـ

( ١٧١٤٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾

(۱۲۱۲) حضرت حسن قرآن مجيدي آيت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُو هُنَّ سِرًّا ﴾ كاتفير مي فرمات بي كراس مرادز تانب ( ١٧١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الزِّنَا.

(١٤١٨٤) حفرت ابرابيم قرآن مجيد كآيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ كَتَفير مِن فرمات بين كهاس مرادزنا بـ

( ١٧١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ قَالَ : الزِّنَا.

(۱۲۱۴۸) حضرت الومجلوقر آن مجيد كي آيت ﴿ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُ فَنَّ سِرًّا ﴾ كي تفير مين فرماتے ہيں كه اس سے مرادز نا ہے۔

( ١٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلال عَن حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :الزِّنَا.

(۱۲۹ه) حطرت جابر بن زیدقر آن مجید کی آیت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس مے مراد

( ١٧١٥ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلِا، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: لاَ يُقَاضِيهَا أَنْ لاَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ. (۱۷۱۵) حفرت ضحاك قرآن تجيد كي آيت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ مِتَّا ﴾ كي تفير مي فرماتي بين كماس مراديه بك آ دمی اس عورت سے اس بات کا تقاضا نہ کرے کہوہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔

( ١٣٢ ) في الرجل يَتَزُوَّجُ الْمَرَأَةُ فَيَفْجُرُ قَبْلُ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا اس آ دمی کا کیا تھم ہے جس کا کسی عورت سے نکاح ہولیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ شرعی ملاقات سے پہلے کہیں زنا کر بیٹے؟

( ١٧٠٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَش بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : أَتِيَ عَلِيٌّ برَجُلِ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَقَالَ لَهُ على : أُحْصِنُتَ ؟ قَالَ : نَعَمُ قَالَ : إِذًّا تُرْجَمُ ، قَالَ فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجُنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيّ دَعَا بِهِ فَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : إنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدُخُلُ بِهَا ، فَقَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يُرَى سِمَاك.

(۱۵۱۵۱) حضرت صنش بن معتمر فرمات بین که حضرت علی واثف کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے زنا کا اقرار کیا تھا۔حضرت

علی دانٹونے اس سے پوچھا کیاتم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔حضرت علی دانٹونے نے تھم دیا کہ اسے سنگسار کردیا جائے۔اسے جیل میں بند کردیا گیا۔ شام کوحضرت علی واٹیونے اس کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا تو ایک آدی نے کہا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے لیکن ابھی شرعی ملاقات نہیں کی۔حضرت علی واٹیونا اس بات پرخوش ہوئے اور اسے سنگسار کرنے کے بجائے صرف حد جاری کرنے کا تھم دیا اور اس کے اور اسے سنگسار کرنے کے بجائے صرف حد جاری کرنے کا تھم دیا اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی اور عورت کونصف مہر دلوایا۔

( ١٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ الْبِكُرَ إِذَا زَنَتُ جُلِدَتُ وَفُرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلَا تَغْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَغْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾.

(۱۵۱۵) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگر باکرہ (منکوحہ) زنا کا ارتکاب کرے تواہے کوڑے مارے جاکیں گے، اس کے خاوند سے اس کی جدائی کرادی جائے گی اور اسے مہزئیں ملے گا۔ پھر حضرت حسن نے بیآیت پڑھی ﴿ وَ لَا تَعْصُلُو هُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُو هُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةِ مُبَیِّنَةِ ﴾۔

( ١٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

(۱۷۱۵۳) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت کومبرنہیں ملے گا۔

( ١٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِنَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۱۵۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے عورت سے نکاح کیا پھروہ عورت دخول سے پہلے زنا کا ارتکاب کر بیٹھی تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت کومبرنہیں ملے گا۔اسے سوکوڑے مارے جائیں گے ،ایک سال کے لئے جلاوطن

کیا جائے گااورا گرمرد نے زنا کاار تکاب کیا تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِنْ شَاءَ طَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ.

(۱۷۱۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ ایس صورت میں وہ عورت اس کی بیوی رہے گی اس پر حد جاری ہوگی۔ اگروہ جا ہے تو است طلاق وے دے اور اگر چاہے تو روک کرر کھے۔ بیای طرح ہے کہ زنا کرنے والے شخص سے اس کی بیوی دوزنبیں کی جاتی۔

( ١٧١٥٦) حَدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْبِهِ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَدُخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْبِهِ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَمْرَأَتِهِ .

(۱۷۱۵۲) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی سے شرعی ملاقات سے قبل زنا کا ارتکاب کیا تو اس کی بیوی سے اس کی علیحد گی نہیں کرائی جائے گی۔ مسند ابن البشير مترجم (جلده) في الرَّهُ الْمُوكَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةٌ قَبْلَ أَنُ (١٧١٥٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرَّهُوكَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةٌ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا قَالَ : يُجُلَدُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۱۵۷) حصرت زہری فرماتے ہیں کہ اگرایک مردوعورت کا نکاح ہوااور شرق ملا قات سے پہلے کی ایک نے زنا کا ارتکاب کیا تو انہیں کوڑے لگائے جا کیں گےلیکن دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی۔

( ١٧١٥٨ ) حدَّثَنَا ابن فُضَيل عَنَ ابْنِ أَبِي لَيُلَى ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتُ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امُواَّةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخُرَى قَبْلَ أَنْ يَلُخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ أَبُو بَكُرٍ مِنَةً وَنَفَاهُ سَنَةً.

(۱۷۱۵۸) حضرت صفید بنت الی عبید قرماتی ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد شرعی ملاقات سے پہلے کسی دوسری عورت سے زنا کیا تو حضرت ابو بکرنے اسے سوکوڑ نے لگوائے اورا یک سال کے لئے جلاوطن کیا۔

#### ( ١٣٣ ) في قوله (وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ)

# قرآن مجيدي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كَتَفْسِر

( ١٧١٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبًا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ حَدَّثَهُمُ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمُ وَقَتَلُوهُمُ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزُواجُ مِن زنى ، فَكَانَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمُ وَقَتَلُوهُمُ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزُواجُ مِن زنى ، فَكَانَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجُلِ أَزُواجِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ مِنْهُنَ فحلال لَكُمُ . (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٢١٣٨)

المعام) حضرت ابوسعید خدری واثن بیان فرماتے ہیں کہ حضور مَرَافِظَةَ نے حنین کی جنگ میں ایک شکر کوعرب کے ایک قبیلے کی

سرکو بی کے لئے روانہ فر مایا۔ انہوں نے اس قبلے بے لڑائی کی اورانہیں شکست دے دی۔ بھران کی بعض ایسی عورتوں سے جماع کیا جن کے خاوند تھے۔اس پراللہ تعالیٰ نے جماع کیا جن کے خاوند تھے۔اس پراللہ تعالیٰ نے قب مرک سے میں اپنی کریا ہوئی تھی تمہاں ہے جہائے گئے اور کہ بھی تمہاں کے اس کی تعمال کی تعمال کے اس کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی تعمال کی تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال

قرآن مجيد كى بيآيت نازل فرمائي ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يعنى تمهارى بانديال بعى تمهارك كے طال بير۔

( .١٧١٦ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عن إبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ ، فِي قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ :ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

سپورسط مسلط کے مسلم مسلم کی ہمار کا مسلم کی ہمار ہے ہیں۔ (۱۷۱۲۰)حضرت علی جاپئو قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُعْتَحَمَّدَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہان عورتوں سے مرادوہ مشرک عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔ ( ١٧١٦١ ) حَدَّثَنَا عبد الوهاب النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَا جُ

(١٢١٦) حضرت ابن مسعود والني قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفير مين فرمات مين كمان مرادوه

عورتیں میں جوقیدی ہوں اور قیدی بنائے جانے سے پہلے ان کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزُوَاجِ.

(١٢١٦٢) حضرت الس ولين قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفيريس فرمات جي كدان عمرادوه عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زمعة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزُوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزُّنَا.

(١٧١٧) حفرت انس داف قرآن مجيد كي آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفير من فرمات بي كمان عمرادوه عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

(١٧١٦٤) حَدَّثَنَا عبد الله بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ وَهِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالأَرْبَعِ : إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

(۱۷۱۷ه) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر خاوند والی عورت تیرے لئے حرام ہالبتہ وہ عورتیں جوقیدی بنا کر لائی جائیں وہ

طال ہیں۔ ( ١٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَوامٌ إِلَّا مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا. ( ١٤١٧ه) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ ہر خاوندوالى عورت تيرے لئے حرام ہے البتہ وہ عورتيں جوقيدى بناكرلائى جائيں وہ .

الله الماري عَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : نَزَلَتْ يَوْمَ أَوْطَاسٍ. (١٧١٦) حفرت فعى قرآن مجيدى آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كَاتْسِرِينُ فرمات بين كدير آيت يوم اوطاس ك

( ١٧١٦٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ حَسَنٍ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك يَعْنِي مِنَ السَّبَايَا.

(١٢١٧) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ ہرخاوندوالى عورت تيرے لئے حرام بسوائے بانديوں كے يعنى قيدى بناكرلائى جانے والى

عورتوں کے۔

( ١٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

(۱۲۱۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

( ١٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ :هُوَ الزِّنَا هُوَالَّ مُخَاهِدٌ :هُوَ الزِّنَا هُوالَّا مَا مُلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةَ الْهُوَا عَبُدِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُو يُوطَأْنَ إِذَا مَا سُبِيَّتُ أَزُوَاجُهُنَّ.

(۱۲۹۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے۔حفرت کم اہد فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے۔حفرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ وہ زنا ہے سوائے ان عورتوں کے جوتمباری ملکیت میں سوائے ان عورتوں کے جوتمباری ملکیت میں ہوں۔دوسرے حفزات فرماتے ہیں کہ وثمن کی قید کی عورتوں سے اس صورت میں جماع کیا جاسکتا ہے جب ان کے فاوند بھی قید کئے گئے ہوں۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :أَرْبُعُ.

( • ١١٤ ) حفرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه اليي چار عور تيں ركھ سكتا ہے۔

( ١٧١٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :أَرْبُعٌ.

(۱۷۱۷)حفرت کمحول فرماتے ہیں کدایس چارغورتیں رکھ سکتا ہے۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ :ذَوَاتُ الأَزُواجِ.

(۱۷۲) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مرادوہ عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجِ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، أَوْ تَشْتَرِيهَا.

(۱۷۱۷) حفرت عبدالله قرِّ آن مجید کی آیت ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ ہر خاوندوالی عورت جھھ پرحرام ہے سوائے اس کے جو تیری باندی ہویا تونے اسے خریدا ہو۔

( ١٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا يُرِيدُ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

(١٤١٤) حفرت حسن قرآن مجيد كى آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه برخاوند والي عورت

تیرے لئے حرام ہے سوائے تیری قیدی باندی کے۔

- ( ١٧١٧٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَكْحُولٍ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزُواجِ.
- (۱۷۱۷) حفرت مکول قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مرادوہ عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔
- ( ١٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِى ، وَسَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ ، فَقَالَ : هِي كُلُّ ذَاتِ زُوْجٍ.
- (۱۷۱۷) حضرت ابوالسودا وفر ماتے ہیں کہ میں نے حصرت عمر مدے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے العلمی کا اظہار فر مایا اور حضرت معمی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس سے مراد ہر خاوندوالی عورت ہے۔
- ( ١٧١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ : من النساء كُلِّهِنَّ إلَّا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا.
- (۱۷۱۷) مصرت عبداللہ بن عباس بن دین قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُهُ حَصَمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان ہے مرادتمام عورتیں ہیں سوائے ان خاوندوالی عورتوں کے جنہیں قیدی بنایا گیا ہو۔
- ( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ :الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :هُوَ الزِّنَا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةَ عَبْدِهِ فَيَطَوُهَا إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُّةُ .
- (۱۷۱۸) حضرت عطاء قرآن مجید کی آیت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے جماع کرنازنا زنا ہے۔ حضرت مجاہد بھی اسے زنا قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مملوکہ عورتوں کے علاوہ کسی سے جماع کرنازنا ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مرادو شمن کی قیدی عورتیں ہیں۔
- ( ١٧١٧٩) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ :حدثنا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّهِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ فِى نِسَاءِ أَهْلِ خُنَيْنِ ، لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُنَيْنًا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السَّبَايَا ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ قَالَتْ : إِنَّ لِى زَوْجًا فَاتَوُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ :السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ.
- (١٤١٤) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ كي تفير مين فرمات مين كه بيآيت حنين

( ١٧١٨) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرُقَاءً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ نهى، عَنِ الزُّنَا. (١٤١٨) حفرت مجاهِ قرآن مجيد كي آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تغير مِن فرماتے بين بين كه اس مِن زنائے منع كيا كيا ہے۔

عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

- ( ١٧١٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا تَغُرَّنَكُمْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إنَّمَا عَنَى بِهِ الإِمَاءَ وَلَمْ يَغُنِّ بِها الْعَبِيدَ.
- (۱۷۱۸) حضرت سعید بن مینب قرآن مجیدگی آیت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّيْسَاءِ ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کہاس آیت ہے دھوکہ کا شکار نہ ہوجانا۔ اس سے مراد باندیاں ہیں فلام نہیں ہیں۔

# ( ١٣٤ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ)

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَعِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ كي تفسر كابيان

- ( ١٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا يَعِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قَالَ : لَا يَعِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إِلَّا مَا سَبَيْتَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
- (۱۷۱۸۲) حضرت ابورزین قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا یَبِحلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے صرف وہ شرکہ عورتیں حلال ہیں جوتیدی بنائی گئی ہوں یاتم ان کے مالک بن جاؤ۔
  - ( ١٧١٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ.
- (۱۷۱۸۳) حفرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَوحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں نہ کہ عیسائی اور کا فرعورتیں۔
- ( ١٧١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعُدُ﴾ قَالَ: نِسَاءُ الْأَمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
- (۱۷۱۸) حضرت مجابد قرآن مجیدگی آیت ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ ﴾ كاتفيريس فرماتے بيں كهاس سے مراد اہل كتاب كى ورتيں بيں۔

( ١٧١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِى بُنِ بَذِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : ﴿لَا يَعِلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَغْدُ﴾ قَالَ :مِنْ بَغْدِ هَذَا السَّبَبِ.

(١٤١٨٥) حفرت مجابر قرآن مجيد كي آيت ﴿ لا يَعِعلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كداسب ك بعد كي عورتين مراد بن -

( ١٧١٨٦) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنُ زِيَادٍ قَالَ :قيل لأُبَتَى : لَوُ هَلَكَ أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَك اللَّامِي ﴾ حَتَى خَتَمَ الآيَةَ . (طبرى ٢٤- دارمى ٢٢٣٠)

(۱۷۱۸) حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت الی سے سوال کیا گیا کہ اگر رسول اللہ میز فضی کے سب از واج انتقال کرجا تیں تو کیا آپ کے لئے نکاح حلال ہوتا؟ حضرت الی نے جواب دیا کہ کس چیز نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالی نے حضور مُؤْفِظَةً کے لئے عورتوں کی ہوشم کو حلال کیا ہے۔ وہ جس سے جا ہے شادی کر سکتے تھے پھر انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فر مائی ﴿ یَا أَیْهَا النّبِی إِنّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوا جَكُ اللّهَ عِيهِ ﴾
لک أَزُوا جَكُ اللّهَ بِيهِ ﴾

( ١٧١٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُجِلَّ لَهُ النِّسَاءَ. (ترمذي ٣٢١٦ ـ احمد ٢١)

(١٧١٨٤) حضرت عا مُشه مِنْ مِنْ عَلَمْ عَلَى مِين كه وصال تك رسول الله مُؤْفِظَةَ كے لئے سب عورتیں حلال تھیں۔

( ١٧١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ ﴾ قالَ : لاَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ.

(١८١٨٨) حضرت عطاً عفر ماتے ہیں كہ قرآن مجيد كى آيت ﴿ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذُوّا جٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ ﴾ ميں جن عورتوں كواپنے نكاح ميں ندلانے كاتھم ديا جار ہاہان سے يہودكى اور عيسا كى عورتيں مراد ہيں۔

( ١٧١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ.

(١८١٨٩) حفرت حَمَّم آن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَعِحلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ كي تفير مين فرماتے ميں كماس سے مرادالل كتاب يا ديباتي عورتيں ہيں۔

( ١٧٧٨) حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ السدِّى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ قَالَ : ذَلِكَ لَوْ طَلَقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِحُ مَا شَاءً بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسُوةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُويْرِيَةً معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلده) کی معنف ابن الی متعنب النکاع کی است.

الله مِرْفَظِیَّ اِسُ ایت کے نازل ہونے کے بعد بسی نکاح کیا۔ جب. آپ نے حضرت ام ِ حبیباور حضرت جو رید ٹنکافِئنے سے نکاح فرمایا۔

( ١٧١٩١) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوا جِ ﴾ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرُت بِلَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرُت بِلَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرُت بِلَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : بِلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

(۱۹۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذُوا جِ ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوان نو عورتوں پرمحد دو فرمادیا جن کی موجودگی میں آپ کا وصال ہوا۔حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین کویہ ہات بٹائی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور مُطِّ الْفَصَاحُ ہُ کواس کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی۔

#### ( ١٣٥ ) في قوله (الزَّانِي لاَ يَنْكِمُ إلَّا زَانِيَةً)

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تفير

(۱۷۱۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةً ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً) لَا يَزُنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ. (۱۷۱۹۲) حضرت عمر مقرآن مجيد كي آيت ﴿الزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تغير مِن فرمات بين كه زاني زاني سي بي رُون كرتا ہے۔

( ۱۷۱۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ :﴿الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوُ مُشُوِكَةً﴾ قَالَ : كَانَ يُقَالُ نَسَخَتُهَا الَّتِى بَعْدَهَا ﴿وَأَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمُ﴾ قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ.

(۱۷۱۹۳) حفرت معید بن میتب قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَةً ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَی مِنْکُمْ﴾ کی وجہ سے منسوخ ہے۔اس سے مراد مسلمانوں کی بیوہ عورتیں ہیں۔

( ١٧١٩٤ ) حَدَّثُنَا غُنْدُرْ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: لاَ يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ ، أَوْ مُشْرِكَةٍ. (١٧١٩٤ ) حَدَّثُنَا غُنْدُرْ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: لا

(۱۷۱۹۳) حفرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ اَلَوَّانِیْ لَا یَنْکِحُ اِلَّا ۚ زَانِیَةً ﴾ کی تغییر میں فرماتے میں کہ وہ زانیہ یا مُشرکہ سے زنا کرتا ہے۔

( ١٧١٩٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:كُنَّ بَعَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(١٢١٩٥) حضرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِعُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كَتْسيرين فرمات بين كداس مرادوه عورتين بين جوز مانه جابليت مين فاحشة هين -

( ١٧١٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلْتُ عُرُوَةَ ، عَنْ قَوْلِهِ :

﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَّةً ﴾ قَالَ : كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفُنَ بِهَا.

(۱۷۱۹) حفرت عروہ قرآن مجید کی آیت ﴿ اَلزَّ اِنِی لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَةً ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ عورتیں ہیں جوز مانہ جاہلیت میں فاحشتھیں۔ان کے خصوص جھنڈے ہوتے تھے جن سے یہ پہچانی جاتی تھیں۔

( ١٧١٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشعبى قَالَ : نِسَاءٌ كُنَّ يَكُوِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(۱۷۱۹۷) حضرت شعمی قر آن مجید کی آیت ﴿الوَّانِیْ لَا یَنْجِکُ اِلَّا زَانِیَةً ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراوز مانہ جا لمیت کی دہ عورتیں ہیں جوجسم فروشی کرتی تھیں۔

( ١٧١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا

يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشُوكٌ) قَالَ : لَا يَزُنِي حِينَ يَزُنِي إِلاَّ بِزَانِيَةٍ وَلَا تَزُنِي حِينَ تَزُنِي إِلاَّ بِزَانِ مِثْلِهَا. (١٢١٩) حضرت ضحاك قرآن مجيدكي آيت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كَاتْسِر مِين فرمات مِين كه كه زُنا كرنے والا زاني

سے زنا کرتا ہے اورزنا کرنے والی زانی سے زنا کراتی ہے۔

( ١٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.

(۱۷۱۹۹)حضرت سعید بن جبیر ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ..١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ ، يُأْتِيهِنَّ النَّاسُ ، يُعْرَفُنَ بِلَمِلَكَ.

(۱۷۲۰) حضرت ابن عباس میں ویشن قرآن مجید کی آیت ﴿ اَلَوْ اَنِی لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَةً ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ جاہلیت کی فاحشہ عورتیں ہیں جن کے دروازوں پرمولیثی فروشوں کے مخصوص جسنڈے ہوتے تھے،اورلوگ ان کے پاس آتے تھے حجنڈوں کے ذریعے لوگوں کوان کا پہتہ چلتا تھا۔

( ١٧٢.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُرُورَةَ نَحْوَةً.

(۱۷۲۰۱)حضرت عروہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٧٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ :يُجَامِعُهَا.

(١٢٠٢) حفرت ابن عباس قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تفسير ميس فرمات بي كداس آيت يس نكاح

ہمرادمباشرت ہے۔

( ١٧٢.٣ ) حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَان أَوْ مُشْرِكٌ.

(۱۷۲۰۳) معزت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِیْ لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَةً ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ زانیہ یا مشرکہ سے زانی اور مشرک ہی مباشرت کرتا ہے۔

( ١٧٢.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفُيَانَ التَّمَّارُ العُصْفُرِىّ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الإِسْلَامِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقُنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

(۲۰۴) حَفَرت سَعِيد بن جِيرِ قرآن مجيد كي آيت ﴿ الْزَّانِي لَا يَنْكِحُ ۖ اِلَّا زَانِيَةً ﴾ كَاتَغير مِين فرمات بين كه يه عورتين اسلام سے پہلے مکه میں فحاثی كا دھندہ كرتی تھيں ۔ لوگ ان سے شادى كرتے تھے اور ان پرخرچ كرتے تھے۔ جب اسلام آيا تو كچھ سلمان مردول نے بھی ان سے شادى كرنا جابى تورسول الله مُؤَلِّفَيَّةً نے ان عورتوں سے نكاح كوجرام قرارد ہے دیا۔

( ١٧٢٠٥) حَدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ :الزَّانِي لَا يزنى إلاَّ بِزَانِيَةٍ ، أَوْ مُشْرِكَةٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَنَّى. عَبْرَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً ﴾ كَانْسِرِي فرمات بي كرزانى كى زائيد الماركة بي كرزانى كى زائيد الله عن الرائعة بيان فرمايا بي المشركة بيان فرمايا ب

( ١٧٢٠٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً) بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ :هَذَا حَرَاهٌ فَأْرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ.

(۱۷۲۰ ۲) حفزت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ اَکْوَالِیْ لَا یَنْکِحُ اِلَّا ذَالِیَةٌ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کداس سے مرادز مانہ جاہمیت میں جسم فروثی کا پیشہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ان عورتوں کو بتایا گیا کہ بیرام ہو انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ان سے نکاح کورام قرار دیا۔

( ۱۳۶ ) من قَالَ لاَ يَتَزَوَّجُ مُحْدُودٌ إِلَّا مُحْدُودةً وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ وه مردجس پرحد جاری ہوئی وہ کسی ایسی عورت سے ہی نکاح کرسکتا ہے جس پر حد جاری ہوئی یاکسی اور سے بھی کرسکتا ہے؟

( ١٧٢٠٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَحَلُّ النَّسَاءِ للزَّانِي الزَّانِيَةُ قَالَ : وَسَأَلْتُ

الْحَسَنَ ، فَقَالَ :إنا لَا نُفتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً

- (۱۷۲۰۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ زنا کارمرد کے لئے سب سے بہتر زانیہ ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم چھے ہوئے کے بارے میں فتو کی نہیں دیتے۔ البتہ حد کا شکار شخص صرف ای عورت سے شادی کرسکتا ہے جس پر حد جاری ہوئی ہو۔
- ( ١٧٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِى بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ تَنْهُمَا.
- (۲۰۸) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹو کے پاس ایک ایساشخص لایا گیا جس پر حد جاری ہوئی تھی اوراس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس پر حد جاری نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی جھٹونے نے دونوں میں جدائی کرادی۔
- ( ١٧٢.٩ ) حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَحِيهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لِيَنِى حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: لاَ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا.
- (۱۷۲۰۹) حفرت عبدالله بن عبیده فرماتے ہیں کہ بنوحار شدکی ایک باندی پرحدز نا جاری ہوئی۔ایک آ دمی نے اس عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور حفرت ابو ہر پرہ دی ٹون سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارااس سے نکاح درست نہیں یہاں تک کہ تم بھی وہی عمل کروجواس نے کیا ہے۔
- ( ١٧٢١) حَدَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يُزُوّجَ ابْنَةً ، فَقَالَ : إِنِّى أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ ، إِنِّى قَدُ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتُ قَدُ تَابَتُ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَعَرْ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتُ قَدُ تَابَتُ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَعَرْ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتُ قَدُ تَابَتُ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَرَوْجُهَا.

(۱۷۲۰) حفرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بنی کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو بٹی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کورسوا کردوں گی کیونکہ میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔وہ آ دمی حضرت عمر دی ٹو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس نے تو بہ کرلی ہے؟اس نے کہا جی ہاں تو حضرت عمر دی ٹونے نے فر مایا کہ پھراس کی شادی کرادے۔

### ( ١٣٧ ) في الرجل يُطَلِّقُ امْرَأْتُهُ ثُلَاثًا فَتُزَوَّجُ زُوجًا

اگركوكَيُّ خُصَ اپنى بيوىكوتين طلاقيس و براوروكسى اورآ دى سے شادى كر لي توكيا حكم ہے؟ (١٧٢١) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتُ اللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّلْنِي فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّجُتُ عَبْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّلْنِي فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّجُتُ عَبْدَ الرَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : تُريدِينَ الرَّحْمَنِ بُنَ الزَّبِيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : تُريدِينَ

أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. (بخاري ٢٦٣٩ـ مسلم ١١١)

(۲۱۱) حضرت عائشه تنګه نیخافر ماتی میں که رفاعه قرظی کی بیوی حضور مَزَّنظَیَّج کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی ،انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے شادی کی ،وہمف کپڑے کی جھالر کی

طرح تھے۔اس پر رسول الله مُؤْفِظَةُ مسكرائے اور فرمايا''اگرتم رفاعہ كے نكاح ميں واپس جانے كا ارادہ ركھتى ہوتو بياس وقت تك درست نبیس جب تک تم دوسرے خاوند کا شہدنہ چکے لواور وہ تمہارا شہدنہ چکھ لے''

( ١٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تحل له حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. (ابوداؤد ٢٣٠٣ـ احمد ١/ ٢٢)

(۱۷۲۲) حضرت عائشہ رفی طبیع فرماتی ہیں کہ رسول الله مِزْ الله مِزْ الله عَلَيْ الله على الله ع خاوند کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرا شو ہراس عورت کا شہدنہ چکھ لے اور عورت اس کا شہدنہ چکھ لے۔

( ١٧٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل حديث الأعمش. (بخاري ٢٢١٥ مسلم ١١٥)

(۱۷۲۱۳) ایک اور سند سے یو نبی منقول ہے۔

( ١٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ.

(بخاری ۵۲۲۵ مسلم ۱۱۱۳)

(۱۷۲۱۳) ایک اورسند سے یوئبی منقول ہے۔

( ١٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّنْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

قَالَ وَكِيعٌ بأخرة :رَزِينِ بُنِ سُلَيْمَانَ. (احمد ٢/ ٢٥ـ بيهقي ٣٧٥) (۱۷۲۵) حفرت ابن عمر شی مین فرماتے ہیں که رسول الله مَلِفَظَةَ ہے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دے

دیں، پھراس عورت نے کسی دوسر سے خص سے شادی کی ،اس نے دروازہ بند کیا اور پردہ ڈال لیا، پھرا سے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیاوہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئ؟ آپ مَلِفَظَةَ نے فرمایا کنہیں جب تک وہ دوسرے خاوندے شادی کرنے کے بعد اں کاشہدنہ چکھ لے۔

( ١٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكُرِ ، قَالَ :

وَقَالَتُ عَائِشَةُ : حَتَّى يَلُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

(۱۷۲۱) حضرت علی میں فیٹر فر ماتے ہیں کہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ با کرہ عورت کی طرح اسے ہلانہ لے۔حضرت عاکشہ مزی میں فر ماتی ہیں کہ وہ تب تک پہلے کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرااس کا شہد اورعورت اس کا شہد نہ

لے۔حضرت عا کشہ مزیادہ عنافر مالی ہیں کہ وہ تب تک پہلے کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرا اس کا شہداورعورت اس کا شہد ن چکھ لے۔

( ١٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعُبَةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ الْهُنَائى ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ وَيَلُخُا بِهَا.

(۱۷۲۱۷) حضرت انس مخافی فرماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرااس سے جماع نہ کر لے اوراس سے دخول نہ کر لے۔

( ١٧٢١٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أُبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي تِحْيَى ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ.

(۱۷۲۱۸) حفرت ابو ہریرہ جھ فی فرماتے ہیں کہوہ پہلے کے لئے اس وقت تک طال نہیں جب تک دوسرااس سے جماع نہ کرلے۔ (۱۷۲۱۹) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُکَیْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : لَا تَوحَلُّ لَهُ حَتَّىٰ يُسُفَقَ بِهِ ، وَقَالَ على: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

(۱۷۲۹) حضرت عبداللہ دوائٹے فر ماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرااس سے جماع نہ کر لے۔ حضرت علی دوائٹے فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس کا شہد نہ چکھ لے۔

( ١٧٢٢ ) حدَّثَنَا الْأَشْيَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. (ابن جرير ٣٧٧)

(۱۷۲۲۰) حضرتُ ابو ہر رہ وہ افزو سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَفِّفَةَ نے ارشاد فر مایا کہ عورت پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسر سے کاشہد نہ چکھ لے۔

( ١٣٨ ) في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكُرًا وَثَيِّبًا كُمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا ؟

اگرآ دمی با کرہ یا نمیبہ عورت سے شادی کر ہے تواس کے پاس کتنا قیام کرے گا؟

(١٧٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خالد عن أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ أَنَسِ قَالَ : إِذَا تُزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبُعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ خَالِدٌ :قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : أَمَا لَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ خَالِدٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ خَالِدٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً. (۱۷۲۲) حضرت انس جھن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی بیوی کی موجودگی میں کسی باکرہ سے شادی کر ہے تو اس کے پاس سات دن کشبرے گا اور اگر ثیبہ سے شادی کر ہے تو اس کے پاس تین دن کشبرے گا۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اگرتم چا ہوتو یہ سجھ لوکہ یہ حضور مَا اَسْتَ بِی کہ اس میں اُن کے ایک میں نے یہ بات حضرت ابن سیرین کو منائی تو انہوں نے فرمایا کہ باکرہ کے لئے تم نے چاردن اور ثیبہ کے لئے ایک دن زیادہ کردیا۔

( ١٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْبِكُرِ سَبْعًا وَلِلنَّيِّبِ ثَلَاثًا. (دارمی ٢٢٠٩۔ مسلم ١٠٨٣)

( ۱۷۲۲) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ حضور مَلِّقَ الْفَائِمَ فِي ما یک باکرہ کے لئے سات دن اور ثیبہ کے لئے تمین دن ہیں۔

( ١٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمثله. (دارمي ٢٢٠٩)

(۱۷۲۲۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٢٢٤) حَذَنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عن سفيان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزُوَّ جَ أُمَّ سَلَمَة أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَهَا : إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ مَ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ مَنْ يَسْتَعْتُ لِي سَبَّعْتُ لِي سَبَّعْتُ لِي مَا مِدادِد ١١٥٥)

(۱۷۲۲۳) حضرت امسلمہ منی منی شیافت سے دوایت ہے کہ جب رسول الله مِرْفِظَة نے ان سے نکاح فرمایا تو ان کے پاس تین دن قیام فرمایا۔ پھران سے فرمایا کہ آپ کے لئے آپ کے اہل کی طرف سے کوئی ہو جھنیس۔اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کے پاس سات دن رہوں اوراگر میں آپ کے پاس سات دن رہوں تو اپنی دوسری ازواج کے پاس بھی سات دن رہوں گا۔

( ١٧٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَّمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ : إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ ، فِيلَ لِلْحَكْمِ : مَنْ حَدَّثَك هَذَا الْحَدِيث ؟ فَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَعْرُوثُ.

(۱۷۲۲۵) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللّه مُوْفِظَةَ فَي حضرت ام سلمہ مِنْ هُنْ فَات نکاح فرمایا تو ان کے پاس تین دن قیام فرمایا اور پھران سے کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کے پاس سات دن تھبر جا وَں اورا گرسات دن تھبر اتو دوسری از واج کے پاس مجی سات دن تھبر ول گا۔ حضرت تھم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو بیصدیث کس نے بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ بیصدیث اہل جاز کے بہاں مشہورے۔

( ١٧٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا :إذَا تَزَوَّجَ الْبِكُرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ

معنف ابن الی شیدمتر جم (جلده) کی همان الی شیدمتر جم (جلده) کی همان الی می استان الی می استان الی می استان الی م د قری روی را دری می دری می ایک می

عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّ جَ النَّيْبَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. (۱۲۲۲) حضرت ابراہیم اور حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جب آ دی بیوی کی موجودگی ہیں کسی باکرہ سے شادی کرے تو اس کے

(۱۷۴۲) صرف ابراہیم اور طفرت کی سرمائے ہیں کہ جب ادی بیون ک سوبودی کی گیا۔ پاس سات دن قیام کرے۔اورا گر ثیبہ سے شادی کر ہے تو اس کے پاس تین دن قیام کرے۔

( ١٧٢٢٧ ) حَلَّاثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ. ( ١٧٢٢ ) حضرت انس رُنْ اللهِ سے بھی یونہی منقول ہے۔

(۱۲۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ باکرہ کے لئے تین اور ثیبہ کے لئے دوراتیں ہیں۔

( ۱۷۲۲۸) حَدَثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلْبِكُو ثَلَاثًا وَلِلنَّيْبِ لَيكَتَين. ( ۱۷۲۲۸) حضرت حن فرماتے ہیں كه آدى باكره كے پاس تين دن اور ثيبہ كے پاس دوراتين ضبرے گا۔

ر ۱۷۲۲۹) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكُرِ ثَلَاثًا ولِلنَّيْبِ لَيْلَتَيْنِ.
(۱۷۲۹) حضرت حن فرماتے ہیں کہ آدی ہا کرہ کے پاس تین دن اور ثیبہ کے پاس دورا تیں ضبرے گا۔
الر الرائی میں اور میں ا

(١٧٢٦) حضرت من فرمات بين كدآ دى باكره كے پاس من دن اور تيب كے پاس دورا مين هبر ے اُ۔ (١٧٢٠) حَدَّثُنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكُو ثَلَاثًا وَيَقُسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَيْبَ أَفَامَ لَيُلَتَيْنِ ثُمَّ يَقُسِمُ.

(۱۷۲۳۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ باکرہ کے پاس تین دن قیام کرے پھرتقتیم کرے اور ثیبہ سے شادی کے بعداس کے پاس دو را تیں قیام کرے اور پھرتقتیم کرے۔ (۱۷۲۲۱) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بَلَغَهُ قَالَ : الْبِكُرُ ثَلَاثًا وَالثَيْبُ لَلْكَتَيْنِ.

( ۱۷۲۳۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِ فَى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُوَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ زِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلنَّكِبِ ثَلَاثًا. (۱۷۲۳۲) حفرت عَرَمه فرماتے ہیں کہ باکرہ کے لئے سات اور ثیب کے لئے تین راتیں ہیں۔ د ۱۷۳۳ دری کا تَنْهَ لَهُ مُنْ قَالَ مِی عَنْ فُرُ قُرْمَةً مِی مِی الْکِی مَکِیّاد قَالاً وَهُوَ اللّهِ فَالْ

( ١٧٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا :هُمَا سَوَاءٌ فِى الْقَسْمِ. ( ١٧٢٣ ) حضرت عمم اور حضرت حما وفرمات بين كه باكره اور ثيبة تسيم مين برابر بين -( ١٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاسِ

ا الله الله المنظمة المنظمة المواقعة المواقعة المواقعة الكافة المنظمة المنظمة

اس كے پاس تين دن قيام كرے، اور اگر ثيب سے شادى كرے واس كے پاس دوراتيس قيام كرے۔ پھر تقيم كرے۔ ( ١٧٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مِنَ السَّنَّةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَقَالَ الْحُسَنُ : سَبْعًا وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَقَالَ الْحُسَنُ : سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ . (۱۷۲۳۵) حفرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ باکرہ کے پاس سات دن اور ثیبہ کے پاس تین دن قیام کرے۔ حضرت حسن سات اور دوراتوں کی تقسیم کے قائل تھے۔

### ( ١٣٩ ) في المستحاضة ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا

### جن حضرات کے نز دیک متحاضہ سے وطی کرنا مکروہ ہے

( ١٧٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزرَّاد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِير ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۳۷)حضرت عا کشه مینانه بین فرماتی ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس ہے جماع نہ کرے۔

( ١٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۳۷) حفرت ابراہیم ستحاضہ بیوی ہے وطی کومکروہ منیال فرماتے تھے۔

(١٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْمَرَأْتَهُ وَهِيَ

(۱۷۲۳۸)حفزت محمرستحاضہ بیوی ہے دطی کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ١٧٢٣٩ ) حَدَّثْنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لاَ يَفْشَاهَا وَلاَ تَصُومُ.

(۱۷۲۳۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس سے وطی نہ کرے گا اور وہ روز ہمی نہر کھے گی۔

( ١٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ:قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا.

( ۱۷۲۴) حفزت معنی فرماتے ہیں کہ متحاضہ نہ روز در کھے اور نہ اس کا خاونداس سے جماع کرے۔

( ١٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: مَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا سَمِعْنَا.

(۱۷۲۳) حضرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیارے سوال کیا کہ کیامتحاضہ کا خاونداس ہے جماع کرسکتا ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں جوہم نے اس بارے میں ساہے۔

( ١٤٠ ) من قَالَ يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زُوْجُهَا

جن حضرات کے نز دیکے متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے

( ١٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۴) حفرت عکرمفرماتے ہیں کہ ستحاضہ کا خاونداس ہے وطی کرسکتا ہے۔

( ١٧٢٤٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ : إذَا شَكَّتُ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتُ وَصَلَّتُ وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَقَالَ : بِنُسَ مَا قَالَ ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.

(۱۷۲۳۳) ایک مرتبه تجاج نے بیان کیا کہ جب عورت کوچیش کا شک ہوتو وہ عسل کر کے نماز پڑھ لے اوراس کا خاونداس کے قریب

اس وقت تک نہ جائے جب تک پاک نہ ہوجائے کسی نے کہا کہ اس نے بدترین بات کی ہے کیونکہ نماز زیادہ احترام والی چیز ہے۔

( ١٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۳۷) حضرت علی واٹو فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۴۵) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ ستحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ : يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءً.

(۱۷۲۲۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاوندا گرجا ہے اس سے جماع کرسکتا ہے۔ (۱۷۲۱۷) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ.

(۱۷۲۴۷) حضرت جماوفر ماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے اوروہ روز ہمی رکھے گی۔

( ١٧٢٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان عن سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُنَيْرٍ في المستحاضة قَالَ :يَأْتِيهَا ، الصَّلَاةُ أَعْظُمُ حُدْمَةً

(۱۷۲۴۸)حضرت سعیدین جبیرفر ماتے ہیں کہ متحاضہ کا غاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔اورنماز زیادہ حرمت والی چیز ہے۔ د معهد دری کے قائدا غزار ہی ہے ڈیسو دریا ہے ڈیٹا ڈیٹا کے قائد کا میں میں دریائے کے ایس فرد اللہ ' ترکیا کے فرق

( ١٧٢٤٩ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَتُصَلِّى وَتَقْضِى الْمُنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زُوْجُهَا.

(۱۷۲۴۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مشخاصہ روز ہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی اور مناسک ادا کرے گی اور اس کا خاونداس سے پیرا کو کیا ہیں۔

جماع کرسکتاہے۔ ریسی میں میں میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں اور میں م

( ١٧٢٥. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّى وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

ُ (•12۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ متحاضہ دوزہ رکھے گی اورنماز پڑھے گی اوراس کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔ بریک میں سے میں میں موجود مرد میں میں سے دیجود کی دیسے اور دس سے میجود میں برو ویس

( ١٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۵۱) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔

## ( ١٤١ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَغُفُونَ أَوْ يَغُفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُفْدَةُ النِّكَاحَ ﴾ كَتفير

( ١٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هُوَ الزَّوُجُ يَعنِى ﴿ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾.

المعالى المعارية المن المحيد كل آيت ﴿ اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَاتْسِر مِين فرمات بين كماس سے مراد فاوند بـ ـ (١٢٢٥٢) حفرت فرآن مُحكِنَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُكَنْكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْمٍ : ﴿ الَّذِي اللَّهِ بَنِ أَبِي مُكَنْكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْمٍ : ﴿ الَّذِي اللَّهِ بَنِ أَبِي مُكَنَّكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْمٍ : ﴿ اللَّذِي اللَّهِ بَنِ أَبِي مُكَنَّكَةً مَا الذَّو اللَّهِ عُلْدَةً النَّكَاحِ ﴾ هُو الزّو مُح.

(۱۷۲۵۳) حفرت معید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِهِ عُقْدَةُ النَّحَامِ ﴾ کی تغیر می فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فاوند ہے۔

( ١٧٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ﴾ هُوَ الزَّوْجُ ، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ ترد الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ﴾ إثْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.

(۱۷۲۵۳) حفرت مجامدتر آن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِم عُفَدَهُ النِّکاحِ ﴾ کی تفیریس فرماتے ہیں کہ اس مراد خاوند ہے۔ ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ سے مراد بیہ کہ عورت اپنا حصاونا دے۔ ﴿ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيدِم عُفْدَةُ النِّکاحِ ﴾ سے مراد بیہ کہ خاوند پوراپورامبراداکردے۔

( ١٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعن إِسماعيل ، عَنِ الشَّعبى ، عَنْ شُرَيْحٍ وَجُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَاكِ قَالُوا :هُوَ الزَّوْجُ.

(۱۷۲۵۵) حضرت ابراہیم، حضرت شریح، حضرت ضعمی ، حضرت ضحاک قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ یَعْفُوا الَّذِی بِیدِم عُقْدَةُ النِّکاح﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں که اس سے مراد خاوند ہے۔

( ١٧٢٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْبِنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ ﴾ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَائَتُ أَنْ تَغْفُوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(١٤٢٥١) حفرت سعيد بن سيّب قر آن مجيد كي آيت ﴿ إِلّا أَنْ يَعُفُونَ أَوْ يَعْفُواَ الَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ النّكاحِ ﴾ كي تغير مين فرماتے بيں كماس سے مراد خاوند ہے۔ اگرعورت جا ہے تو مہر معاف كرد سے اور كچھ بھى نہ لے اور اگر جا ہے تو آدھا آدھا تقسيم كرليں۔ ﴿ مَعْنَى ابْنُ شِيرِ جَمِ (مِلده) ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُ

الصَّدُاقَ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفُو . (١٢٥٤) حضرت نافع بن جبير نے عورت كو دخول سے پہلے طلاق دى اور اسے پورِ امبر ديا اور فرمايا كه ميں زيادہ ديے كا زيادہ

ص دار بول . ( ۱۷۲۵۸ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنُ أَفْلَحَ بن سَعِیدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : ﴿الَّذِى بِیَدِهِ عُقْدَةً النَّكَا حَلَهُ هُوَ الذَّوْجُ ، تُعُطِّم مَا عَنْدَهُ عَفْواً .

النُّكَاحِ ﴾ هُوَ الزَّوْجُ ، يُغُطِى مَا عِنْدَهُ عَفُوًا. أَ النِّكَاحِ ﴾ كَانْسِر مِن فرماتے مِن كراس سے مراد خاوند

ے۔وہ زیادہ وے کتا ہے۔ ( ۱۷۲۵۹ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِیُّ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : ﴿ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النَّکَاحِ ﴾ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النَّکَاحِ ﴾ فَهِیَ الْمَرْأَةُ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبُلَ أَنْ یَدُخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُو ،

أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴿ فَهِى الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُو ، عَنِ النَّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو زَوْجُهَا فَيْكُمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ. (١٢٥٩) حضرت نافع قرآن مجيدكي آيت ﴿ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تغير مي فرمات مي كداس سے مراد خاوند ہے۔

اوروه عورت جے اس کا خاوند دخول سے پہلے طلاق دے تو عورت جا ہے تو آ دھا مہر معاف کردے اورا گرآ دی جا ہے تو ہاتی مانده آ دھامہردے کر پورامبر ہی دے۔ ( ١٧٢٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ شُرِيْحٍ فَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.

(۱۷۲۱) حفرت شرح قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِهٖ عُقْدَةُ النِّکَاحِ ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں که اس مراه خاوند ہے۔ (۱۷۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زُهَیْوٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ : هُوَ الزَّوُجُ. (۱۷۲۱) حفرت علی قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِهٖ عُقْدَةُ النِّکَاحِ ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں که اس سے مراد خاوند ہے۔

( ١٧٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ طَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ قَالاً: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ هُوَ الْوَلِيُّ وَقَالَ سَعِيدٌ بُنُ جُبَيْرٍ : هُوَ الزَّوْجُ ، فَكَلَمَاهُ فِي ذَلِكٌ فَمَا بَرِحَا حَتَى تَابَعَا سَعِيدًا.

(۱۷۲۱۲) حضرت طاوس اور حضرت مجابد قرآن مجیدگی آیت ﴿ الَّذِیْ بِیدِم عُفَدَهُ ۖ النِّکَاحِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس بارے میں حضرت سعید سے بات کی اور دونوں حضرت سعید کے تکته نظر کے قائل ہوگئے۔

( ١٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ :هُوَ الزَّوْجُ. ( ١٧٢٧ ) حفرت سعدقر آن مجدى آيت ﴿ الَّذِيْ مِنْدِهِ عُفْدَةُ النَّكَا حِهُ } تَفسِر مِي فرياتِ

(١٢٢٣) حفرت معيد قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ الْإِنْكَاحِ ﴾ كي تفسريس فرمات بيل كراس براه فاوند بـ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) في المستحد ال

﴿ ١٧٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿ الَّذِيُ بِيَدِم عُقُدَةُ النِّكَاحِ ﴾ الزَّوْجُ.

(١٢٢٨) حضرت ابن عباس الله عن قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَافسير مين فرمات بين كماس عمراد

﴿ ١٧٢٦٥ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِى ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ : ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النَّا الْبَنُ الدَّرَاوَرُدِي ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ : ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ اللَّهُ عَلَى النَّاقُ اللَّهُ الذَّوْ اللَّهُ اللَّ

(١٢٢٥) حَفرت كعب قرآن مجيد كي آيت ﴿ اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تغير مين فرمات بين كماس مراد خاوند - ( ١٢٦٥) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عاصم ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الزَّوْمُ .

(بیهقی ۲۵۱ طبری ۲۳۷)

(١٢٢٦) حضرت على واليو قرآن مجيدكي آيت ﴿ اللَّذِي بِيدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه اس مراو خاوند بــــ

( ١٧٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ :هُوَ الزَّوْمُ

(۱۷۲۷) حضرت شریح قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِهٖ عُفْدَةُ النِّنگاحِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ بری بری توجہ میں بیت بر دیرین سے بری بیت کے بیت کے بیت کے بیت میں دی جو بری دو

( ١٧٢٦٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ. ( ١٧٢٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.

(۲۲۸) حضرت شری قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِهٖ عُفْدَهُ النِّکَاحِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔ ( ۲۲۷۸) حَلَقُنَا هَذْ مَانُ مِی عَنْ جُورُن ہِ عَن مِانَ جَالِهُ قَالَ مَدُورُ اللَّهِ مُعَالِمَ اللَّهِ مُ

( ١٧٢٦٩ ) حَلَّثْنَا مَرْوَانُ ، عَنْ جُوَيْهِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :هُوَ الزَّوْجُ. ( ١٧٢٦٩ ) حَلَّثْنَا مَرْوَانُ ، عَنْ جُويْهِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :هُوَ الزَّوْجُ.

\* (١٧٢٧) حفرت ضحاك قرآن مجيدك آيت ﴿ اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَافْسِر مِن فرمات بِين كداس مرادخاوند بـ -(١٧٢٧٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ ﴾ قَالَ : الزَّوْ جُ.

(١٤٢٥) حضرت مجام قرآن مجيد كي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ كي تغير مين فرمات مين كه اس سے مراد خاوند ہے۔

( ١٧٢٧١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزَّوْجُ.

(۱۷۱۷) حَفرت جبیرِ اورحفرت عامِر آن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیكِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ کَتَفیر میں فرماتے ہیں که اس مراد خاوندے۔

## ( ١٤٢ ) من قَالَ ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ الْوَلِيُّ

جو حضرات قر آن مجیدی آیت ﴿الَّذِی بِیدِهٖ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں

#### کہاس سے مرادولی ہے

( ١٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فَالَ :هُوَ الْوَلِيُّ. ( ١٤٢٢) حضرت عطاء قرآن مجيد كي آيت ﴿ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيدِم عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تغير مين فرمات بين كهاس سے مراو

( ١٧٢٧٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ:سُنِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ ﴿الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قَالَ:هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٤٢٤٣) حفرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفير من فرمات بين كماس عمرادولي بــ ( ١٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٤٢٤) حضرت علقمة قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كماس مرادولي بـــ

( ١٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٤٢٥) حضرت عكرمة رآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفسر مين فرمات بين كه اس مرادولي بـ ( ١٧٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٧١٧)حضرت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُفْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَتَفْسِر مِين فرماتے ہيں كه اس مےمرادولى ہے۔

( ١٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :الَّذِي بِيَدِهِ عُفْدَةُ النَّكَاحِ الْأَبُ.

(١٢٢٧) حضرت زبرى قرآن مجيدى آيت ﴿ اللَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَاتْفير مِين فرمات بين كماس مرادباب بـ

( ١٧٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :هُوَ الْوَلِقُ. (١٤٢٧) حضرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كهاس مرادولي ٢٠

( ١٧٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ قَالَ :الثَّيْبَاتُ ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ وَلِيُّ الْبِكْرِ.

(١٤٣٤٩) حضرت زبرى فرماتے بي كه ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ عمراد تيبعورتس بي اور ﴿ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةً

النُّحاج) سےمراد باکرہ کاول ہے۔

( ١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :رَضِىَ اللَّهُ بِالْعَفْرِ وَأَمَرَ بِهِ فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيَّهَا جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ہ ) کی ہوتا ہے ہیں کہ اللہ تعالی زائد دینے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ نے اس کا عظم دیا ہے۔ اگر

عورت معاف کردے تو معاف ہوگا اورا گروہ انکار کردے تو اس کا ولی معاف کرسکتا ہے، ولی کا معاف کرنا جاری ہوگا خواہ عورت انکار بی کرے۔

# (١٤٣) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَ لَا يُبْدِينَ زِيْنَتُهُنَّ ﴾ كي تفسير

( ١٧٢٨١ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قَالَ :الْكُفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ.

(۱۲۸۱) حضرت ابن عباس من هن قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلا يَبْدِينَ زِينَتُهُنَّ ﴾ كي تغيير ميس فرمات بيس كداس سے مراد بتصلياں اور حمرہ سے۔

( ١٧٢٨٢ ) حَلَّقُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۷۲۸) حفرت عبدالله دی فر آن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اس

( ۱۷۲۸۳ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عِمرَان بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، وَعِكْرِمَةَ : ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قَالَا : الْكُحُلُ وَالْخَاتَمُ وَالنِّيَابُ.

(۱۷۲۸۳) حضرت ابوصالح اور حضرت عکرمه قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلا یَبْدِینَ زِیسَتُهُنَّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں که اس سے مراد سر مراتک تھی اور کشریر ہیں

سرمه، انگوشی اور کپڑے ہیں۔ ( ۱۷۲۸۱ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿وَلَا يُنْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قَالَ :مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

(۱۷۲۸) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُنْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ کَي تغیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ چیز ہے جو چادر کے اوپر ہے۔ البتہ جو ظاہر ہواس کی مخبائش ہے۔

( ١٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :الثّيابُ.

(١٤٢٨٥) حفرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اس مراد کیڑے ہیں۔

( ١٧٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ، الْكُحُلُّ وَالنَّيَابُ.

المراء) حضرت على قرآن مجيد كى آيت ﴿وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُوَ مِنْهَا ﴾ كى تفسير مين فرمات بين كهاس مراد کیٹر ہے اور سرمہ ہیں۔

لِيْرُ الدَّمَةُ مِنْ اللَّهُ مَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمْ شَبِيبٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ. (١٧٢٨٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمْ شَبِيبٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ. (١٢٨٤) حضرت عائش تَقْ شَرِعًا قَرْ آن مجيد كي آيت ﴿ وَلَا يُبْدِينًا فِي اللّهِ مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كي تفيريل فرمات بيل كماس ہے مرادکنگن اورانگوشی ہیں۔

( ١٧٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَاهَانَ : إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : النَّيَابُ. (١٧٢٨٨) حفرت ما بان قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلَا يُبُدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ كي تفير مي فرماتے بي كه اس مراد

پرك ين -( ١٧٢٨٩ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمر ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْوَجْهُ وَالنَّيَابُ. ( ١٤٢٨٩ ) حفرت حن قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كي تفير مي فرمات جي كهاس عمراد · كير باور چېره بين \_

( ١٧٢٩. ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعْ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجُهُ وَالْكَفَّانِ.

الوجه والمعدي. (١٢٩٠) حفرت ابن عمر ر النوفر مات بين كه ظاهرى زينت چره اور بتقيليال بين \_ (١٧٢٩١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِ شَامٌ بْنُ الْغَاذِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِضَابُ وَالْكُحُلُ.

(۱۷۲۹) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ ظاہری زینت خضاب اور سرمہ ہیں۔

( ١٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكُحُولًا يَقُولُ :الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ :الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.

(۱۷۲۹۲) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ طاہری زینت چبرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

( ١٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ :الشَّيَابُ.

(١٢٩٣) حفرت الوالاحوص قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتُهِنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كماس س

( ١٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّانِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الْخَاتَمُ وَالْحِضَابُ وَالْكُحُلُ.

(١٤٢٩٣) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتُهِنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا﴾ كي تفسير ميس فرماتے بيل كه اس

ے مرادا گوشی ، خضاب اور سرمہ ہیں۔

( ١٧٢٩٥ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :الْخِضَابُ وَالْكُحُلُ.

(١٢٩٥) حضرت مجامد قرآن مجيد كى آيت ﴿وَلَا يُنْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا﴾ كَيْقَير مِن فرمات بين كهاس عمراد خضاب اورسرمد بين-

( ١٧٢٩٦) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: الزِّينَةُ وَيَنْتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهًا إِلاَّ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالْنِيَابُ ، وَأَمَّا الزَّينَةُ الْبَاطِنَةُ وَلَيْكَابُ ، وَأَمَّا الزَّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْكُحُلُ وَالسِّوَارُ وَالْحَاتَمُ.

(۱۷۲۹۱) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ زینت کی دونشمیں ہیں ایک ظاہری زینت اور دوسری باطنی زینت ہے۔ باطنی زینت تو شوہر کے سواکوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ظاہری زینت کپڑے ہیں۔اور باطنی زینت سرمہ، کنگن اورانگوشی ہیں۔

( ١٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ :وَجْهُهَا وَكَفَّهَا.

(١٢٩٤) حفرت ابن عباس تفعين قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا هَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ كي تفير مي فرمات بي كه اس سے مراد چبره اور تقيليال بيں۔

( ١٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَفُّهَا وَوَجْهُهَا.

(١٢٩٨) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كى آيت ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ كى تفسير من فرمات بي كه اس عدراد چره اور بتقيليان بين ـ

( ١٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ :الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ.

(۱۷۲۹۹) حضرت عبدالوارث قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كي تفيريس فرماتي بي كهاس سے مراد تھيلي اورانگوڻي بير۔

( ١٧٣٠) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ : الْوَجْهُ وَتُغْرَةُ النَّحْرِ . ( ١٧٣٠) حضرت عَرمة آن مجيدگي آيت ﴿مَاظَهُوَ مِنْهَا﴾ كي تغير مِن فرماتے بي كه اس مراد چره اور طلق كابانسا بير \_

## ( ١٤٤ ) في الرضاع مَنْ قَالَ لاَ يُحَرِّمه الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الرَّضْعَةُ

رضاعت كابيان: جن حضرات كے نز ديك ايك يا دو چسكياں لينے سے رضاعت ثابت نہيں ہوتی ( ١٧٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ أَمِّ الْقَضْلِ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُحَرُّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةَ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَالِ وَالْمَصَالُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُعُلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعْلِقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ عَلّهُ وَاللّهُ

(۱۷۳۰۱) حفرت الم فضل من منطق من بین که رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ فَلَ اللهُ عَل چسکیوں سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔

. يَوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمُصَّتَانِ. (ابن حبان ٣٢٢٥ ـ احمد ٣/٣)

(۱۷۳۰۲) حضرت عبدالله بن زبیر و این که روایت ہے که رسول الله میزانشکی نے فرمایا که ایک یا دوچسکیوں سے رضاعت ثابت د :

( ١٧٣.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. (بخارى ٥١٠٢ـ مسلَّم ٢٣)

(۱۷۳۰۳) حفرت عائشہ ٹی میڈنون سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر میں گئے نے ارشاد فر مایا کہ رضاعت تب ٹابت ہوتی ہے جنب خوب

پيك بُمرَكر بَكِدووه پيئے۔ ( ١٧٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الغبقة وَلَا الْغَبْقَتَانِ.

(بیہفی ۳۵۷) مظرت مغیرہ بن شعبہ ولا تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّائِشَتُ فَا نَے فر مایا کہ ایک یا دومر تبہ پینے سے حرمت رضاعت ت

( ١٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ :لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضُعَتَان وَلاَ النَّلاَثُ .

(۱۷۳۰۵) حضرت ابوز بیر فرماً تے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر ٹنکھ عنا سے رضاعت کے بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک، دویا تمن چسکیوں سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣٠٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ : لَا تُحَرَّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ. (١٧٣٠٦) حضرت زير فرمات بين كدايك يا دوچسكيون سے رضاعت ثابت نبين بوتى -

( ١٧٣.٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْوِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ قَالَ : يُحَرَّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ. (١٧٣٠٤) حفرت سليمان بن بيار فرماتے بين كرمت استے دودھ سے ثابت ہوتی ہے جس سے تنتی سيراب ہوجا كيں۔

( ١٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ

الرَّضَاع مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.

(۱۷۳۰۸) حضرت عبدالله دائله فرماتے ہیں کہ اتنادودھ پینے سے رضاعت ٹابت ہوتی ہے جس سے گوشت ہے اور ہذی تو اناہو۔

( ١٧٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.

(۱۷۳۰۹) حضرت ابوموکی دنگانوز فرماتے ہیں کہ اتنے دودھ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس ہے گوشت اورخون ہے۔

( ١٧٣١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ فَأَمَرَتْ أَمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا فَمَرِضَتْ ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَمَرَتُ فَاطِمَةً بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلًى لَهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدُخُلُ

عَلَيْهَا. (عبدالرزاق ١٣٩٢٩) (۱۷۳۱۰) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ بڑھائیٹا کا جب کی بچے کے بارے میں بیارادہ ہوتا کہ وہ بڑا ہوکران سے

ملا قات کے لئے آ سکے تو اپنی کسی عزیزہ خاتون کو تکم دیتی کہ وہ اسے دودھ پلا دیں۔ (تا کہ حضرت عائشہ ٹی مذہ نماس کی رضا عی خالہ یا پھوپھی بن جائیں) اس سلسلے میں انہوں نے (اپنی بہن) حضرت ام کلثوم کوھکم دیا کہ وہ حضرت سالم کو (جبکہ وہ بچے تھے) دس چسکیاں پلائیں، (تا کہ سالم حضرت عائشہ مِنْکامَیْرُطا کے رضاعی بھانجے بن جائیں )انہوں نے انہیں تین چسکیاں پلائیں اوروہ بیار

ہوگئیں،لہذاوہ بڑے ہوکران کے پاس نہیں آتے تھے۔ای طرح (حضرت حفصہ بنت عمر مزید پیغا) نے فاطمہ بنت عمر کو حکم دیا کہ عاصم ابن سعد کو (جبکہ وہ بیچے تھے) دس چسکیاں بلائیں (تا کہ عاصم بن سعدان کے رضائی بھانج بن جائیں) چنانچے انہوں نے اس طرح کیا تووہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔

## ( ١٤٥ ) من قَالَ يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاءِ وَ كَثِيرُهُ

جن حضرات کے نزد کی تھوڑ ایا زیادہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے

( ١٧٣١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ :كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ ، عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ كَانَا يَقُولَان : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَوَاهٌ.

(۱۷۳۱) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو خط لکھا کہ وہ مجھے حرمتِ رضاعت کو ثابت کرنے والے دور دھ کے متعلق بتادیں۔ تو انہوں نے میری طرف خط لکھا کہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بڑی پین فرمایا کرتے ہتھے کہ رضاعت تھوڑی ہویا زیادہ اس سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

( ١٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :يُحَرَّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرَّمُ كَثِيرُهُ ،

وَقَالَ مُجَاهِدٌ :قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَىَّ.

ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي کاب النکاع (۱۷۳۱۲) حضرت ابن مسعود دیانو فرماتے ہیں کہ تھوڑے یا زیادہ دودھ سے حرمتِ رضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔حضرت مجاہد

فراتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وزائن کا قول مجھے زیادہ پندے۔

( ١٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن سفيان ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وسُئِلَ عَنِ المرأة تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ ، فَقَالَ :إذَا عقا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَمَا وَلَدَتْ.

(۱۷۳۱۳) حضرت ابن عباس نئي پينز سے سوال کيا گيا که اگر عورت کی بچے کواکيک چسکی دودھ پلائے تو کيا اس سے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے،انہوں نے فرمایا کہ جب بچے نے مندلگالیا تو وہورت اوراس کی بٹیمیاں اس کے لئے حرام ہو تنکیں۔

( ١٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ.

(۱۷۳۱۳) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ پہلے حرمت رضاعت کے لئے دی چسکیوں کی شرط تھی ، پھر کہا گیا کہ ایک چسکی ہے بھی حرمت ثابت ہوجالی ہے۔

( ١٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ قَالَ : الْحَكُمُ وَحَمَّادٌ قَالَا : الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ. (۱۷۳۱۵) حفرت حکم اور حفرت حماوفر ماتے ہیں کدایک چسکی سے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

( ١٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :

(۱۷۳۱۱) حضرت ابن عہاس بن دین فرماتے ہیں کہ ایک چسکی ہے بھی حرمت ٹابت ہوجاتی ہے۔ ( ١٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ :سَأَلْتُ ابن عمر ، فَقَالَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.

(١٧٣١) حفرت ابن عمر شافته فرماتے ہيں كدايك چسكى سے بھى حرمت ثابت ہوجاتى ہے۔ ( ١٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَعن حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ

وعَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، قَالَ زَمْعَةُ :وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ :قَالُوا :يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ. (۱۷۳۱۸) بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ دود چھوڑ اپ یازیادہ حرمتِ رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔

( ١٤٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّضَاءِ، يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

جور شتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہیں

( ١٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيِّدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : إنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ

يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (بخاري ٢٦٣٥ ـ مسلم ١٣)

(۱۷۳۱۹) حفرت ابن عباس تفاشد من فرماتے میں که حضور مُؤَفِّظَةِ سے فرمائش کی گئی که آپ حضرت حمزه بنت عبد المطلب حافظ کی صاحبزادی سے نکاح کرلیں۔ آپ نے فرمایا که وہ میری رضاعی بہن ہیں اور جورشتے نب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنوَّقُ فِى قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ : عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، ابنُه حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تَعِلُّ لِى ، إِنَّهَا بِنْتُ أَنِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. (مسلم ١١- احمد ١/ ٨٢)

(۱۷۳۲۰) حضرت علی بڑھٹو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ آپ قریش میں شادی کی رغبت رکھتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ مِنْوَفِقَعَ نِنْ فِر مایا کیا تمہارے پاس کوئی الی خاتون ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بحضرت حز ہواٹنو کی بین ہیں۔رسول اللہ مِنَوْفَقَعَ فِر فر مایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں، کیونکہ وہ میری رضاعی بہن ہیں۔

( ١٧٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَتَانِى عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بِنِ أَبِى الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّهَ قَالَت : إنَّمَا أَرْضَعْتِنِى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ : تَرِبَتْ يَدَاك، أَوْ يَمِينُك. (مسلم ١٠٦٩- ابن ماجه ١٩٣٨)

(۱۷۳۲) حضرت عائشہ ثفافہ خفافہ ماتی ہیں کوایک مرتبہ میرے پاس میرے رضائی چچاافعے بن ابی القعیس آئے۔اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے انہوں نے اندرآنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں منع کردیا۔ پھررسول اللہ میر کھنے لائے اور فرمایا کہ وہ تمہارے چچاہیں،تم انہیں ملاقات کی اجازت دے دو۔حضرت عائشہ ٹفامڈوننانے عرض کیا کہ مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مردنے دود ہنمیں پلایا۔حضور میرافین کے بجے بات کمی ہے۔

( ١٧٣٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَن أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ لَكَ فِي أُخْتِى ابْنَوَ أَبِى سُفْيَانَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى قَالَتُ : فَإِنَّهُ قَلْ بَلَغَنِى أَنَّك تَخُطُّبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ : بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ لَمُ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِي حِجُرِى مَا حَلَّتُ لِى ، إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَاهَا ثُويَبُهُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى ّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ.

(بخاری ۱۰۷۲ مسلم ۱۰۷۳)

(۳۲۲) حضرت امسلمہ ٹن منطقا کہتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ ٹن منطقائے حضور مُؤَفِّقَةَ اِے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آب میری بہن یعنی ابوسفیان کی بیٹی سے نکاح کرنا پہند کریں گے؟ حضور مِنْفِقَةَ فِرْ مایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں۔حضرت ام حبیب نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے درہ بنت الی سلمہ کے لئے نکاح کا پیغام دیا ہے۔حضور مَلِنَظَیْنَ آئے نے استفسار فرمایا کہ ابوسلمہ کی بیٹی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔حضور مَلِفَظِیَّ آئے فرمایا کہ خدا کی تتم! اگر وہ میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تو میرے لئے حلال نہیں تھی ، کیونکہ وہ میری رضاعی جیتی ہے۔ مجھے اور اس کے والد کو تو بید نے دودھ پلایا ہے۔ مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے

لَهُ ﴾ ووقت روو ( ١٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَانِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

(۱۷۳۲۳) حفرت عائشہ بنی النظا کافد ہب بیتھا کہ جور شتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔ ( ۱۷۳۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّى إِيَاسٌ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَنْكِحُ

مَنْ أَرْضَعَنْهُ الْمُوَأَةُ أَحِيك وَلَا الْمُوأَةُ أَبِيك وَلَا الْمُوأَةُ الْبِنك. (۱۷۳۲ه) حضرت علی بین فرماتے ہیں کداس مورت سے شادی ندکر و جسے تمہارے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا ہو، ندا بنے باپ کی بیوی سے نکاح کرواور ندا بنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرو۔

( ١٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَحْهُ هُ مَ الرَّضَاعَة مَا نَحْهُ هُ مِ َ النَّسَبِ.

فَالَ : يَكُورُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَكُورُهُ مِنَ النَّسَبِ. (١٤٣٢٥) حضرت ابن عباس مئن دين فرماتے ہيں كہ جور شتے نسب سے حرام ہوتے ہيں رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہيں۔

( ۱۷۲۲۱) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (۱۷۳۲) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جورشتے نب سے حرام ہوتے ہيں رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہيں۔

(۱۷۳۲۷) حفرت ابرا تیم فرماتے ہیں کہ جورشتے نب ہے رام ہوتے ہیں رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔ (۱۷۲۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ قَالَ : أَرَاهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :

١٧١١) حندن الرَّضَاعَةِ مَا يَخُومُ مِنَ النَّسِبِ. يَخُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخُومُ مِنَ النَّسبِ.

(١٧٣٢٤) حفرت عبدالله ولي فرمات بي كرجور شة نب عرام بوت بي رضاعت ي بحى حرام بوجات بير. ( ١٧٣٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (مسلم ٩- ابن ماجه ١٩٣٧) (١٤٣٢٨) حضرت عائشہ بن فن فن اس روایت ہے کہ حضور مَرَافِقَعَ آنے فر مایا کہ جور شتے نب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے

بھی حرام ہوجاتے ہیں۔ ( ١٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُکَیْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بن عَبُدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ

يَقُولُ : يَحُرُهُ مِنَ الرَّصَاعَةِ مَا يَحُرُهُ مِنَ النَّسَبِ. (١٤٣٢٩) حضرت مويد بن عنله فرمات بين كه جورشة نسب سے حرام ہوتے بين رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے بين۔ ( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ لَكَ فِي بِنُتِ حَمْزَةً ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. (بخارى ٣٢٥١)

(۱۷۳۳۰) حضرت براء فرماتے ہیں کہ حضور مُؤْفِظَةَ ہے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ دُوٹُور کی بیٹی سے نکاح کرلیں۔ آپ نے فر مایا کدوه میرے لئے طلال نہیں۔وہ میری رضا کی بہن ہے۔

( ١٤٧ ) مَن قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاءِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

جن حضرات کے نزدیک صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دوسال ہے کم ہو

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ رَضَاعَ إلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

(۱۷۳۳) حضرت عبدالله بن مسعود و الله في فرمات بين كهرف اس بج كے دودھ پينے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس كى عمر دو

( ١٧٣٢٢) حُدَّتُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
(١٤٣٣٢) حضرت عبدالله بن مسعود وفي في فرمات بي كرصرف اس نيج كردوده يينے سے رضاعت ثابت بوتى ہے جس كى عمردو

( ١٧٢٣٢) حُدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
(١٤٣٣٣) حضرت على جِنْ فِي فرمات بين كه صرف اس بج كه دوده پينے سے رضاعت ثابت بوتى ہے جس كى عمر دوسال

المسلم المركب المركبي المركبي المركبي المركب المرك

( ۱۷۳۲۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. ( ۱۷۳۳۵ ) حضرت ابن عباس وفاه عن فرمات ميں كه جس ني كا دوده چيروا ديا گيا بواس كے دوده پينے سے رضاعت ثابت

( ١٧٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ لَا رَضَاعَ إلّا مَا كَانَ فِي الصَّغَرِ.

(١٤٣٣٦) حفرت عمر دائنو فرماتے ہیں كەصرف بچے كے دودھ پينے سے رضاعت ثابت ہوتى ہے۔

( ١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.

(۱۷۳۳۷) حضرت عمر مزاین فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دور ھے چھڑ وادیا گیا ہواس کے دورھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣٣٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِمًّ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.

(۱۷۳۸) حضرت علی بڑا ٹیز فرماتے ہیں کہ جس بجے کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہوائ کے دودھ پینے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً ، عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَتُ : لَا رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ.

(۱۷۳۳۹) حفرت امسلمہ ٹڑھٹیوناسے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رضاعت صرف اس وقت ٹابت ہوتی ہے جب کہ بچہ گود میں ہواوراس کا دودھ چھڑوایا نہ گیا ہو۔

( ١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ !لَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي النَّذُي قَبْلَ الْفِطامِ.

(۱۷۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ ٹواٹٹو سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ رضاعت اتنا دودھ پینے سے ٹابت ہوتی ہے جوانتز یوں کوسیراب کردے۔اور بیچے کا دودھ چھڑانے سے پہلے چھاتی میں ہو۔

( ١٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.

(۱۷۳۲۱) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلِهِ .

(۱۲۳۴۲) ایک اور سندسے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ , وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ : لاَ تسقيه داء ك.

(۱۷۳۴۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ملقمہ ایک عورت کے پاس سے گذرے جواپنے بچے کو دوسال کے بعد دودھ پلا رہی تھی۔انہوں نے اس سے فرمایا کہ اسے اپنی بیاری مت بلاؤ۔

( ١٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعُدَ الْفِطَامِ.

(۱۷۳۴۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دودھ چھٹروادیا گیا ہواس کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا

(۱۷۳۵) حفرت ابن عمر دوائو فرماتے ہیں کہ حرمت رضاعت صرف بجین میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔

( ١٧٣٤٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ ، وَإِلَّا مَا أَنْبُتَ اللَّحْمَ وَاللَّامَ.

(۱۷۳۴۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب بچے کو بچپن میں دودھ بلایا جائے اور جس کی مقداراتنی ہوجس ہے گوشت اورخون ہے۔

( ١٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ رضاع ، أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعِ.

(۱۷۳۴۷) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ دوسال کے اندر دودھ پلایا جائے تو حرمتِ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔اس کے بعد دودھ یمنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

#### ( ١٤٨ ) في نكاح المُتعَةِ

#### نكاحٍ متعه كابيان

( ١٧٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ وَحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ :أَمَا عَلِمْتَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ؟.

(بخاری ۳۲۱۲ مسلم ۲۹)

(١٤٣٨٨) حضرت على وينفون في حضرت ابن عباس وي وين عن عيض مايا كدكياتم نهيس جانة كدرسول الله مَرْفِينَ في أفي متعد عاور يالتو · معتمد معرف کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا ہے؟

( ١٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْقُتْحِ ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. (مسلم ٢٦- ابوداؤد٢٠٢١)

(١٤٣٨٩) حفرت بر وجني كهت بي كدرول الله مَ إِنْ اللهُ عَ فَعَ مُدك دن متعد في فرماديا-

( ١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّى كُنْتُ قد أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاع، ألَّا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلَيْخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

(مسلم ۲۵\_ ابن ماجه ۱۹۲۲)

انسكام كالمناب المن المن شير مر جلات كالمنام كالمناب المنكام كالمناب ك

(۱۷۳۵۰) حضرت سبرہ جمنی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالِفَتْكُامَ کود یکھا کہ آپ رکن اور ہابِ کعبہ کے درمیان کھڑے تھے اور نیست در در اص میں جمعیت کے اس کی میں میں کا میں ایک کا ایک میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک ک

فرمارہے تھے:''اےلوگو! میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام قرار دے دیا ہے، اگر کسی کے پاس متعہ دالی بیوی ہوتو اس کاراستہ چھوڑ دے اور جومبرتم نے انہیں دیا ہے وہ وہ اپس نہلو۔

( ١٧٣٥١) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِى الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

(مسلم ۱۸ احمد ۱۸ ۵۵)

(۱۷۳۵۱) حضرت ایاس بن سلمه کے والد فرماتے ہیں که رسول الله مِتَلِقَظَةَ نے اوطاس والے سال میں متعه کی اجازت دی تھی ، پھر

اس سے مع فرمادیا۔ ( ۱۷۳۵۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِیسَ ، عَنْ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا بریر د و رد ﴿ وَوَرِی

لُوَجَمْتُ يَغْنِي الْمُتَعَةِ.

(۱۷۳۵۲) حضرت عمر دانٹو فرماتے ہیں کہ میں متعہ کرنے والوں کوسنگسار کرنے کا حکم دوں گا۔ میں مقد میں دوروں میں دیا ہوں کا دیا ہوں کا میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں

( ١٧٣٥٣ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَهَى عُمَرَ ، عَنْ مُتَعَيَّنِ مُتَعَةِ النِّسَاءِ وَمُتَعَةِ الْخَجِّ.

(١٤٣٥٣) حفرت سعيد بن ميتب بيشي فرمات بن كحفرت عمر الألفون ووسعون اسعة النساء اور معد الح يصنع فرمايا - والمحدد المحمن الرهم عن أبيه قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ ، فَقَالَ: لاَ نَعْلَمُهَا إلاَّ

١٧٣٥) حَدَّثُنا ابْنَ عَيَيْنَة ، عَنِ الرَّهْرِئَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابِيهِ قَالَ : سَئِلَ عَنْ مَتَعَةِ النسَاءِ ، فَقَالَ : لا نعلمها إلا السِّفَاحَ.

(۱۷۳۵۳) حفرت ابن عمر ولائو سعد كم بار ميس وال كيا كيا توانبول نفر مايا كهم تواس بحيالي بى يحصة بيل -( ۱۷۳۵۵) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُنِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حرَامٌ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِى بِهَا ، فَقَالَ : فَهَلاَ تَزَمْزُمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ.

(۱۷۳۵۵) حفرت ابن عمر والتي سے منعد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیر رام ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حفرت ابن عباس جن دین تو اس کے جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر زبالتی نے فر مایا کہ پھروہ حضرت عمر زبالتی کے زمانے میں اس کے بارے میں بلندآ واز سے اعلان کیوں نہیں کرتے تھے۔

( ١٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، لَوْلَا إِنَّهُ لَهَى ، عَنِ الْمُتَّعَةِ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا.

(١٤٣٥١) حضرت سعيد بن مستب ويشيخ فرماتے ہيں كه الله تعالى حضرت عمر الأثن پر رحم فرمائے اگر وہ متعه ہے منع نہ كرتے تو زنا

( ١٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :وَاللَّهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ أَذِنَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، مَا كَانَتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدُ. (عبدالرزاق ١٣٠٣٠)

(۱۷۳۵۷) حضرت حسن بیشنینه فرماتے ہیں کہ خدا کی تئم استعہ صرف تین دن کے لئے جائز تھا،رسول الله مَنْ فِنْفَقَعَ اِنْ اس کی اجازت

دی تھی ،متعہ نہ تواس سے پہلے جائز تھا نہاں کے بعد بھی جائز ہوا۔

( ١٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ِ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :فَالَ لِي ابْنُ ذُوَيبِ :سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ :إنَّ الذُّنْبَ يُكَنَّى أَبَا جَعْدَةَ ، أَلَا وَإِنَّ الْمُنْعَةَ هِيَ الزِّنَا.

(۱۷۳۵۸) حفرت ابن ذ وَیب بینین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر وُٹاہُوٰد کوفرماتے ہوئے سنا کہ بھیٹر یے کی کنیت ابو

جعدہ ہےاورمتعہ زنا ہے۔

﴿ ١٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ طَاوُوسِ قَالَ : كَانَتُ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النَّكَاحِ إلاَّ أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ.

(١٧٣٥٩) حضرت طاؤس ويشيد فرماتے ہيں كەمتعە كاطريقه نكاح والاتھالىكىن اس ميں مدت عورتوں كے اختيار ميں ہوتی تھی۔

( ١٧٣٦ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ أَتِيتُ بِرَجُلِ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ضَرَبْتُهُ.

(۱۷۳۷۰) حفرت عمر زان فرماتے ہیں کداگر میرے پاس کوئی ایسا آ دمی لایا جائے جس نے کسی عورت سے متعد کیا ہو،اگروہ شادی شده ہوتو میں اسے سنگسار کروں گااورا گروہ غیرشادی شدہ ہوتو میں اسے کوڑے لگوا وَں گا۔

( ١٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ

إِلَى أَجَلِ قَالَ : ذَلِكَ الزُّنَا.

(١٤٣١) حضرت كمحول واليطية فرمات بين كم عورت كم مخصوص مدت تك كے لئے شادى كرناز نا ہے۔

( ١٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ قَالَ فَقُلُنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نَسْتَخُصِي ؟ قَالَ :لاَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيُّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

(١٢٣١) حضرت عبدالله والثو فرمات ميں كدايك مرتبه بهما ين جوائي كے دور ميں حضور مَالِفَقَعَةَ كے ساتھ تھے۔ بهم نے (شدت

شہوت) ہے تنگ آ کرحضور مِنْافِقَتَوْقَعْ ہے عرض کیا کہ ہم خود کوحصی کرنا چاہتے ہیں۔آ پ مِنْافِقَتَوْقَ نے فر مایا کہ ایسا نہ کرو، پھرآ پ نے جمیں رخصت دے دی کہ ہم عورت ہے کیڑے کے بدلےا کیک خاص مدت تک کے لئے نکاح کرئیں۔ پھر حضرت عبداللّٰہ مزینونو

نے بیآیت پڑھی: (ترجمہ)اے ایمان والو!الله تعالیٰ نے جو پا کیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں،انہیں حرام نہ کرو۔

( ١٤٩ ) في الرجل يُطلَقُ امرأته فيتزوجها رَجُلُ لِيُحِلُّهَا لَهُ

ایک آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے دے اور دوسرا آ دمی اس سے اس لئے شادی کرے

تا كهوه يبلي خاوندك لئے حلال ہوجائے۔اس كا كياتكم ہے؟

(١٧٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا أُوتَى بِمُحِلِّ وَلَا مُحَلَّلِ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا.

(۱۷۳۷۳) حضرت عمر ولا فنو فر ماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا لایا گیایا و اُخض لایا گیا جس کے لئے حلالہ کیا گیا تھا تو میں انہیں سنگیار کروں گا۔

( ١٧٣٦٤ ) حَلَّـَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ.

(۱۷۳ ۱۴) حضرت ابن عمر خلائم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے، حلالہ کرانے والے اور حلالہ کی جانے والی عورت سب پرلعنت فرمائی ہے۔

( ١٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السَّفَاحُ ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَّكَلُكُمْ. الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنُ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السَّفَاحُ ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ.

(۱۷۳۷۵) حفرت ابن عمر زواٹو ہے سوال کیا گیا کہ عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال کرانا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میہ بے حیائی ہے اورا گر حضرت عمر زواٹو ہوتے تو تہمہیں اس عمل پر عبرت کا نشان بناویتے۔

( ١٧٣٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةً بُنِ دَعُلَجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمُحَلِّلُ مَلْعُونْ.

(۱۷۳۲۲)حضرت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہ حلالہ کرنے والاملعون ہے۔

( ١٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا :إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النُّكَاحُ.

(۱۷۳۶۷) حضرت ابراہیم پریٹینی اور حضرت حسن پریٹیلا فر ماتے ہیں کداگر نتیوں میں سے ایک کا ارادہ طلاق کا ہوتو نکاح فاسد بریریں

وچائےگا۔ ریم ودری رو و درمای میں دانو و درمار میں بور و رام میں میں داروں میں میں درمائے دو اگر میرو میں ایک ہ

( ١٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ الْحَكُمُ :يُمُسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُفَارِقَهَا. (۱۷۳۷۸) حفرت شعبہ وہنیل کہتے نہیں کہ اگر ایک آ دمی نے عورت سے اس لئے شادی کی کہ وہ اسے پہلے خاوند کے لئے حلال کرے گا تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت تھم نے فر مایا کہ اسے اپنے پاس رو کے رکھے۔حضرت حماد میٹیلیٹے نے فر مایا کہ میرے نز دیک اس سے جدا ہو جانا بہتر ہے۔

( ١٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِى رَجُلٍ تَزَوَّ جَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ :لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لَيُحِلَّهَا.

(۱۷۳۹) حفرت جابر بن زیر پیشین اس شخص کے بارے میں جس نے کمی عورت سے اس لئے شادی کی تا کہ اسے پہلے خاوند کے لئے حلال کرنے ، حالا نکہ وہ اس بات کو نہ جا نتا تھا۔ فر ماتے ہیں کہ اگر صرف حلال کرنے کے لئے شادی کی ہے تو یہ درست نہیں۔ (۱۷۲۷۰) حَدَّثَنَا عَائِلَا بُنُ حَبِیبِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ قَالَ : لُعِنَ الْمُعِدِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

(۱۷۳۷) حضرت ابن سیرین ویشید کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے والے اورجس کے لئے حلالہ کرایا جائے دونوں پرلعنت کی گئی ہے۔

( ١٧٣٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (ترمذي ١٨٢٠ أ - احمد ١/ ٣٩٢)

(۱۷۳۷) حضرت عبداللہ جِنْ فو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَضَعَةِ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

( ١٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ. (ابوداؤد ٢٠٤٠ـ احمد ١/ ٨٣)

(۱۷۳۷۲) حفرت کی ڈناٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر فیقیے آنے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے وونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

( ١٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلاَ عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا به لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَقَالَ : لاَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لاَ حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرُتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يندُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

(۱۷۳۷) حضرت عمرو بن دینار بیشین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے دے، پھر دیہات ہے ایک آ دی آئے جو نہ مرد کو جانتا ہوا در نہوں تو ہوں اپنا کچھ مال نکالے اور عورت سے اس بنیاد پر شادی کرے کے عورت کو مرد کے لئے طلال کرے تو یہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ درست نہیں ۔ حضور مُؤَفِّفَ اِنہا ہے بی سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فر مایا تھا بید درست نہیں۔ اس سے اپنے نشس کی جاہت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا كيا توعورت پيلے خاوند كے لئے اس وقت تك حلال نبيس جب تك آ دمى عورت كاشهد نہ جكھ لے۔

( ١٧٣٧٤) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ :إِنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتُ ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَآتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدُخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَجِلَّ لِزَوْجِهَا ، قَالَ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى وَلَا تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللهِ.

(۳۷ کا کا) حضرت عباد بن منصور وینیمین فرماتے بین کدایک آ دمی حضرت حسن وینیمین کے پاس حاضر ہوااوراس نے کہا کہ میری قوم کے ایک آ دمی حضرت من وین ہوگ کو اس پرافسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ایک آ دمی نے اپنی بودی کو تین طلاقیں دے دی ہیں ، پھراسے اوراس کی بیوی کو اس پرافسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس عورت سے شادی کروں اور پھراسے طلاق دے دوں تا کہ وہ پہلے خاوند کے لئے طلال ہوجائے ، بیکرنا کیسا ہے؟ حضرت حسن وینیمین نے اس سے فرمایا کہ اے نو جوان! اللہ سے ڈرواور اللہ تعالیٰ کی حدود کو یا مال نہ کرو۔

( ١٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

(ترمذی ۳۳۵\_ احمد ۲/ ۳۲۳)

(۱۷۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ژانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّافِیْجَۃٓ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

( ۱۵۰ ) فی المرأة يُتُوفَّى عَنْهَا زُوْجُهَا فَتَضَعُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ من قَالَ قد حلت اگرحامله کا خاوندفوت ہوجائے تو جن حضرات کے نزدیک بچگوجنم دینے سے عدت پوری ہوجائے گی

( ١٧٣٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِى السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتُ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلُ فَقَدُ مَضَى أَجَلُهَا.

(طبرانی ۸۹۲ دارمی ۲۲۸۱)

(۱۷۳۷۱) حضرت ابوسنا بل وایشید فرماتے ہیں کہ سبیعہ بنت حارث نے اپنے خاوند کی وفات کے ہیں اور پچھدن بعد بیچے کوجنم دیا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئیس تو انہوں نے زیب وزینت اختیار کرلی۔ انہیں اس بات پر برا بھلا کہا گیا، جب اس بات کا حضور مِنْزِنْتَ عَنْ کونکم ہواتو آپ نے فرمایا کہا گروہ ایسا کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی عدت ًز رچکی ہے۔

( ١٧٣٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يحيى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكُرُنَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعُدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَتَذَاكُرُنَا : الرَّجُلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَنَا مَعَ ابْنِ وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرِيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إلى أَمْ سَلَمَة ، فَقَالَتْ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةً وَضَعَتْ بَعُدَ وَقَاقِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ يَنِي عَبِيدِ الدَّارِ يُكَنِّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتُ وَقَاقَ لَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إنَّك لَمْ تَوَعِلِينَ فَذَكَرَتْ فَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنُ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إِنَّك لَمْ تَوَعِلِّينَ فَذَكَرَتْ فَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْرَهَا أَنُ تَتَزَوَّجَ . (مسلم ١٢٠٤ ترمذى ١١٣٣)

( ۱۷۲۷۸) حَدَّثَنَا عَبُدَةٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَصَعَتُ بَعُدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ فَاتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ. (بخارى ٥٣٢٠ـ احمد ٣/ ٣٢٧) النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ. (بخارى ٥٣٢٠ـ احمد ٣/ ٣٢٧) (١٤٣٥٨) حضرت مسور بِيشِيد فرمات بي كسبيع في الله عاوندكي وفات كايك مبينے بعد بي كوجنم ديا تو حضور مِرْفَقَعَ فِي الْهِ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِيْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ١٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ :لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتُ.

(۱۷۳۷۹) ایک انصاری نے حضرت ابن عمر شافٹو سے بیان کیا کہ میں نے آپ کے والد کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند مرنے کے بعد جنازے کی چار پائی پر ہواور عورت بچے کوجنم دے دیتو اس عورت کی عدت مکمل ہوگئی۔ ( .١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُمَرَ وَعُشْمَانَ قَالَا :إذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتُ.

(۱۷۳۸۰) حضرت عمراور حضرت عثمان بني دينون فر ماتے ميں كه جب خاوند كفن ميں ملبوں گھر ميں پر اہواوراس كى بيوى بيچكوجنم دے ديتو عدت مكمل ہوگئ \_

( ١٧٣٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ :قَدْ حَلَّتُ وَقَالَ عَلِيٌّ :أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا قَالَ زَيْدٌ:أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَنيسًا قَالَ عَلِيٌّ :فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ عُمَرُ :لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لَهْ يَدْخُلُ حُفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ.

(۱۷۳۸۱) حضرت سعید بن میتب پیشید فرمات ہیں کہ حضرت عمر وفاتی نے اس بارے میں حضرت علی بن ابی طالب وفاتی اور حضرت زید بن ثابت وفاتی ہے مشورہ کیا تو حضرت زید وفاتی کے بیچ کوجنم دیتے ہی عورت کی عدت مکمل ہوگئی۔ حضرت نابل وفاتی نے فرمایا کہ اگر عورت ایس عمر کو پہنچ چکی ہوجس میں حمل علی وفاتی نے فرمایا کہ اگر عورت ایس عمر کو پہنچ چکی ہوجس میں حمل اور ولا دت کا تصور نہیں ہوتا تو اس کی عدت کیا ہوگی ؟ حضرت علی جانونی خرمایا کہ دونوں میں سے زیادہ طویل مدت عدت کی مدت ہوگی۔ حضرت عمر جانونی نے فرمایا کہ دونوں میں سے زیادہ طویل مدت عدت کی مدت ہوگی۔ حضرت عمر جانونی نے فرمایا کہ اگر عاملہ کے خاوند کی فعش کو قبر میں نہ اتارا گیا ہواوروہ بچے کوجنم دے دیتو اس عورت کی عدت کمل ہوگئی۔

( ١٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللَّهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (ابوداؤد ٢٣٠١ـ ابن ماجه ٢٠٣٠)

(١٤٣٨٢) حفزت عبدالله زليني فرماتے ہيں كه اگر كوئی شخص چاہے تو ميں تتم كھا كر كہد سكتا ہوں كہ جيھو ٹی سورۃ النساء ( سورۃ الطلاق )

(جس میں عدت کے وضع حمل ہونے کا تذکرہ ہے) قرآن مجید کی آیت ﴿أَدْبُعَةَ أَشْهُر وَّعَشْرًا ﴾ کے بعد نازل ہوئی ہے۔

( ١٧٣٨٢) حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتُ

(۱۷۳۸) حضرت ابوقلا به مِیشِید فرماتے ہیں که اگر کسی حاملہ کا خاوند نوت ہوجائے تو بچہ جنتے ہی اس کی عدت مکمل ہوجائے گی۔

( ١٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ تُوفُنَى عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۷۳۸۳) حضرت حسن برایٹیلا فر ماتے میں کہ اگر کوئی شخص حاملہ کوطلاق وے دیے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ( ١٧٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ : وَكَانَ عَلِنَّ يَقُولُ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ.

(۳۸۵) حضرت عبدالله ثافز فرماتے ہیں کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور حضرت علی مثلاثؤ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے زیاد ہ مدت اس کی عدت ہوگی۔

( ١٧٣٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُذُكُّرُ فِيهِ مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : آخِرُ الْاَجَلَيْنِ

(١٤٣٨٦) حضرت على جانو فرمات ين كدونول ميس سوزيادهدت اس كى عدت بوكى \_

( ١٧٣٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ :قَالَ أُبَيُّ بُنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرُ فِى كِتَابِ اللهِ ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الأَّحْمَالِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَاللَّرْبِى يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنُ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَاللَّرْبِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ اللَّهُ عَالَمَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾. (حاكم ٣٩٣- ابن جرير ١٣١)

(۱۷۳۸۷) حضرت عمرو بن سالم بيني فرماتے بيں كه حضرت الى بن كعب والتى فے حضور مَنْفِضَةَ بِعَرض كيا كه مجھ عورتوں كى عدت قرآن مجيد ميں بيان نبيں كى گئے۔ اس پراللہ تعالى نے قرآن مجيد كى بيآ بت ، زل فرما كى ﴿ وَاللَّا نِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ عدت قرآن مجيد كى بيآ بت ، زل فرما كى ﴿ وَاللَّا نِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَائَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا نِي كُمْ يَحِضُنَ وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق: ٣)

( ١٧٣٨٨) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ : فَذَكُوْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ فَضَمَزَ لِى أَصْحَابُهُ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّى لَجَرِىءٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى نَاحِيَةِ المَسْجِد.

(بخاری ۳۵۳۳ نسانی ۵۷۱۵)

(۱۷۳۸۸) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حفرت عبدالرحمٰن بن الی کیا پیشیوز کے صلقے میں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حاملہ کی عدت دونوں میں سے زیادہ طویل مدت ہے۔ اس پر میں نے حضرت سبیعہ والیوز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عتبہ والیوز کی روایت بیان کی تو ان کے شاگرہ مجھے گھورنے گئے۔ میں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عتبہ والیوز کے بارے میں جمود نہیں بول سکتا۔ جب کہانہوں نے معجد کے ایک گوشے میں اس کو بیان کیا۔

( ١٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا :عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. (۱۷۳۸۹) حضرت ابن عہاس بنی دینئ فرماتے ہیں کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے اس کی عدت دونوں مدتوں میں سے زمادہ ہے۔

( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَضَعَتُ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ بِشَهْرٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزُوَاجِ ؟ لَا ، حَتَّى يَأْتِى أَوْ بِشَهْرٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزُوَاجِ ؟ لَا ، حَتَّى يَأْتِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزُواجِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزُواجِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزُواجِ. بيهقى ١٩٥٩)

(۱۷۳۹۰) حضرت عبیداللہ ویشیدا اپنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت سبیعہ وہ اُٹیو نے اپنے خاوند کی وفات کے ہیں دن یا ایک مہید بعد بچے کوجنم دیا۔ ان کے یہاں ابو سنابل بن بعلک وہ اُٹیو کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیائم شادی کے لئے تیار ہو؟ چار مہینے دس ون تک شادی نہ کرنا۔ وہ حضور مُرا اُٹیکی کی آئی ما صاضر ہوئی اور ساری بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ تم شو ہروں کے لئے حال ہو۔

(١٧٣٩١) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوق وَعَمْرِو بُنِ عُتَبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَتُ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتُ بَعُدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَهَيَّأَتُ تَطُلُبُ الْحَيْرُ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْرَعُتِ ، اعْتَدِّى آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ فَتَهَيَّاتُ تَطُلُبُ الْخَيْرُ فَمَرً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرُ لِى ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ فَأَخْبَرَتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِى. (بخارى ٥٣١٤ عسلم ١٣٢٢)

(۱۷۳۹) حفرت مسروق بیشید آور حفرت عمرو بن عتب بیشید نے حفرت سبیعہ بنت حارث بیشید کوخط لکھا اوران کے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ انہوں نے اپنے خاوندگی وفات کے پجیس دن بعد بچے کوجنم دیا تھا۔ پھروہ خیر کی حلاقی میں تیار ہو گئیں۔ ابوسنا بل بن بعلک وٹاٹو کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہتم نے بہت جلدی کی ، دونوں عدتوں میں سے زیادہ طویل مدت کو گزارو یعنی چارمہینے دی دن۔ پھروہ حضور مَوَّفَقَعَةً کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے میں اسول! میرے لئے دعاء مغفرت فرماد بجئے۔ حضور مَوَّفَقَعَةً نے فرمایا کہ کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو حضور مِوَّفَقَعَةً نے فرمایا کہ ایا بات پیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو حضور مِوَّفَقَعَةً نے فرمایا کہ کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو

( ١٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ قَالَ : تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ رَجُل إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: يَقُولُ تَسْفِى نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ فَرُّوخَ لَا يَعْلَمُ.

(۱۷۳۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل ويشية فرمات بي كدمين حضرت على والثينة كمجلس مين حاضرتها ،ان سے ايك آ دمي نے سوال

هي مسنف ابن اني شيبرمتر جم (جلده ) في مسنف ابن اني شيبرمتر جم (جلده ) في مسنف ابن اني شيبرمتر جم (جلده )

کیا کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے اس کی عدت کیا ہوگی؟ حضرت علی ٹراٹٹنز نے فر مایا کہ دونوں میں سے زیادہ کمبی مدت کوعدت بنائے گی۔ ایک آ دمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جرافٹن تو وضع حمل پر عدت کے کممل ہونے کا فتوی دیتے ہیں؟ حضرت علی ٹراٹٹنز نے فر مایا کہ دونہیں جانتے۔

## ( ١٥١ ) في الرجل يَتَزُوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضُ لَهَا

#### نکاح کے بعدمہر دینے سے پہلے اگر خاوند کا نقال ہوجائے

( ١٧٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِى ، عَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ يُسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَفُرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالُ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَ الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ. (ابن ماجه ١٨٩١ ـ احمد ٣/ ٢٨٠)

(۱۷۳۹) حفرت عبداللہ بڑا تی سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی عورت سے شادی کرے، ندا سے مبرو سے اور نداس سے دخول کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت کو پورا مبر ملے گا ،اسے میراث ملے گی اوراس پر پوری عدت واجب ہوگی حضرت معتقل بن سنان بڑا تی فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جائی کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے بروع بنت واشق کے بارے میں مجمل فیصلہ فر مایا تھا۔

( ١٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :مِثْلَهُ. (ابوداؤد ٢١٠٨- ابن ماجه ١٨٩١)

(۱۷۳۹۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِى ، عَنْ فِرَاسٍ. (ترمذى ١١٣٥ـ ابوداؤد ٢١٠٨)

(۱۷۳۹۵) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ أَن ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ ، فَتُوُفِّى قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاق بِذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَأَتَوْهُ فَقَالَ :لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.

(۱۷۳۹۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واللہ نے ایک بیٹے کی شادی کرائی۔ان کا انتقال مبر کے مقرر کرنے سے پہلے اور دخول کرنے سے کہا ہوگیا ،لڑکی والول نے حضرت ابن عمر جائٹھ سے مبر کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کے لئے

کوئی مہز نہیں ہے،انہوں نے اس بات کو ماننے ہے انکار کیا اور حضرت زید بن ثابت <sub>ڈٹا ٹون</sub>ے کوٹالٹ بنایا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کومبرنہیں ملے گا۔

- ( ١٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَرِثُ وَتَعْتَدُّ.
  - (١٧٣٩٧) حفرت زيد بن ثابت خلطهٔ فرماتٌ ميں كدوه وارث بھى موگ اور عدت بھى گزارے گا۔
- ( ١٧٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ فِى الَّذِى يُفَوَّضُ إلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفُرِضَ قَالَا :لَهَا الْمِيرَاتُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.
- (۱۷۳۹۸) حفرت ابوشعثا وبریشین اور حضرت عطاء پیشینه فرماتے ہیں کداگر نکاح کے بعدمبر کی ادائیگی سے پہلے کسی کا انتقال ہوجائے توعورت کومیراث ملے گی میزئیس ملے گا۔
- ( ١٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمُرو وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :لَهَا الْمِيرَاثُ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
  - (۱۷۳۹۹) حفرت علی جان فو فرماتے ہیں کہا ہے میراث ملے گی مہزہیں ملے گا۔
- ( ١٧٤٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِى أَنَّ رَجُلاً بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فَلَمْ يَفْرِضُ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا قَالُوا :لَهَا الْمِيرَاكُ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَقَالَ مَسْرُوقٌ :لَا يَكُونُ مِيرَاكُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ.
- (۱۷٬۰۰) حضرت شعبی مِلِیُّینِ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک آ دی نے ایک عورت سے شادی کی اوراس کے لئے مہرمقرر کرنے اور دخول سے پہلے اس کا انقال ہوگیا۔تو لوگوں نے کہا کہ اسے میراث ملے گی مہز ہیں ملے گا۔حضرت مسروق برائیز نے فر مایا کہ میراث اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس سے پہلے مہرنہ ہو۔
- ( ١٧٤.١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، أَوِ الصَّدَاقُ ، شَكَّ أَبُو تَكُ .

(۱۷۴.۲) حفرت ابَن عَبِاس بَيْ هِ مِن قَرَافِدَة ، عَنْ دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلْقَمَة قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَّا ابْنُ أَبِى زَائِدَة ، عَنْ دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلْقَمَة قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفُوضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعُهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْت عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ وَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعُهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْت عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَقَالَ : مَنْ فَارَقُت النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَلَا عَلَى مِنْ هَذَا، سَلُوا عَيْرِى فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهُرًا قَالَ : مَنْ أَسْلَالُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ بِهِذَا الْبَلَدِ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطا فَمِنَ اللّهِ مَوْدُ اللّهِ مَهُرَ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُعَلِّ وَمُنَا اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى مِثْلَ الّذِى الْمُعَوقَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ : نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ : نَشْهَدُ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى مِثْلَ الّذِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى مِثْلَ الّذِى

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلده ) في مسنف ابن الي شير مترجم ( جلده ) في مسنف ابن الي شير مترجم ( جلده )

قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرُوعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَىءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَنِذٍ بِهِ.

(ابن حبان ۱۰۱۱م حاکم ۱۸۰)

ایک عورت سے شادی کی اور اس کامہر مقرر کرنے ہے پہلے اور اس سے جماع کرنے ہے پہلے انقال کرگیا۔ حضرت ابن ایک عورت سے شادی کی اور اس کامہر مقرر کرنے ہے پہلے اور اس سے جماع کرنے ہے پہلے انقال کرگیا۔ حضرت ابن مسعود دی شونے فر مایا کہ حضور مؤر شریح کے وصال کے بعد اب تک مجھ ہے اتنا مشکل سوال نہیں کیا گیا، تم کی اور سے پوچھا و، لوگ ایک ماہ ادھر ادھر سوال کرتے پھرتے رہے لیک کی نتیجہ پرنہ پنچے۔ چنا نچہ وہ آ دمی پھر حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ آپ اس شہر ایک ماہ ادھر ادھر سوال کرتے پھرتے رہے لیک کی نتیجہ پرنہ پنچے۔ چنا نچہ وہ آ دمی پھر حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ آپ اس شہر میں گئی مشرافظ کے مصابہ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، آپ ہی بتاد ہے کے حضرت ابن مسعود دو ان شونے فر مایا کہ میں اپنی رائے سے بات کروں گا، اگر تھیک ہوتو اللہ کی طرف سے ہاور اگر غلط ہوتو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میری رائے ہیے کہ اور اس پراس عورت کی عدت لازم ہوگ اسے اس کے خاندان کی عورت کے برابر مہر ملے گانہ کم نیزیا دہ، اور اسے میراث بھی ملے گی اور اس پراس عورت کی عدت لازم ہوگ جس کا خاوند فوت ہوگیا ہو۔ حضرت ابن مسعود دو آئو کی کایہ فتو کی من کر بنوا شوخ کے لوگ کہنے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں رسول اللہ میر شوخ گئے ہوں کی اور اس براس کو میں نے نہیں کہی نیس کر بنوا شوخ کے لوگ کہنے ہیں کہ ہیس کر میں نے دھرت اللہ میں خود دو انٹو کو کو مینا خوش دی گیما اتنا خوش میں نے انہیں کی فیصلہ فرمایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہیس کر میں نے دھرت عورت کر میں نے نہیں کہی نہیں دیکھا۔

( ١٧٤.٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتُ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ فَتُوقِّى وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاتَ ، فَقَالَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا فَأَبُواْ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ وَيُدْ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

(۳۰۳) حفرت نافع ہوئٹیو فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر تفایقو کے ایک جیٹے نے حفزت عبیداللہ بن عمر وفائٹو کی ایک بنی سے شادی کی۔اس لڑکی کی والدہ کا نام اساء بنت زید بن خطاب تھا۔حضرت ابن عمر وفائٹو کے اس جیٹے کا مہر مقرر کرنے ہے پہلے ہی انتقال ہوگیا۔لڑکی والوں نے حضرت ابن عمر وفائٹو سے مہراور میراث کا مطالبہ کیا۔حضرت ابن عمر وفائٹو سے میراث ملے گی کیاں مہر نہیں سے گا۔لوگوں نے حضرت ابن عمر وفائٹو کی اس بات کا انکار کیا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت وفائٹو کو ٹالٹ بنایا تو حضرت زید بن ثابت وفائٹو کو ٹالٹ بنایا تو حضرت زید نے فر مایا کہ اے میراث ملے گی کے۔

- ( ١٧٤.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
  - (۲۰۴۰) حضرت علی دی تو فر ماتے ہیں کہ اس لڑکی کومیراث ملے گی کیکن مہزمیں ملے گا۔
- ( ١٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الَّتِى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنُ يَفُرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا :أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِلَلِكَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا

الْمِيرَاتُ. (سعيد بن منصور ٩٣٣ عبدالرزاق ١٠٩٠٠)

(۱۷۴۰۵) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوند مبرکی تقرری اور شرعی ملاقات سے پہلے انتقال کر جائے اسے اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کے برابرمبر ملے گا۔وہ اس بات کو حضور مُؤَفِّفَ ﷺ کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے۔وہ عورت اس عورت کی طرح عدت گزارے گی جس کا خاوند فوت ہو جائے اورا سے میراث بھی ملے گ۔

( ١٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :لَهَا الْمِيرَاكُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

(۱۷۴۰۲) حضرت علی دانند فرماتے ہیں کدا ہے میراث ملے گی لیکن مہز ہیں ملے گا۔

( ١٥٢ ) ما حق الزُّوجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟

#### عورت برخاوند کا کیاحق ہے؟

حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد ، قَالَ :حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ، قال : ( ١٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ : أُخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بن عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارِ الْعَبُدِيّ ، وَكَانَ مِنْ أَصُحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابَنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَصُحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابَنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبُتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ ، فَقَالَ لَهَا :أَطِيعِي أَبَاكُ قَالَ ، قَالَتُ : لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ ، فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةً فَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةً فَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةً فَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةً فَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةً فَالَ : عَلَيْ مَعْمَالُهُ عَلَى الْتَعْرِ الْمَعْقِ مَا أَوْتُ حَقَّلُهُ عَلَى الْمُعَلِّدِي الْعَقِيمِ الْمُ الْعُقَالَ فَقَالَ الْمُ الْعَلَى الْوَقِي عِلَى الْعَقِيمِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّهُ مَا أَوْلُ اللّهُ الْمَالَ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُلِي الْمُقَالَ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ

لا اَتَزَوَّ جُ اَبَدًا قَالَ ، فَقَالَ : لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ. (ابن حبان ١٢١٣ ـ حاكم ١٨١)

( ٢٠٠٤) حفرت ابوسعيد وَلَيْ فَر مات بِي كه ايك مرتبايك آدمي ا في بيني كو لے رحضور مَرْ اَلْفَائِذَةِ كَ بِاس حاضر ہوئے اور كہا كه ميرى بيد بيني شادى كرنے باپ كى بات مان لو۔اس لاك نے كہا كہ ميں اس وقت تك شادى نہيں كروں كى جب تك آپ جھے بينہ بتادي كہ بيوى پر خاوند كا كيا حق بين ورمُولَفَظَ فَيْ فَر مايا كہ بيوى پر خاوند كا كيا حق بيپ اور خون نظام كى بيوى اس بيور بي خواند كا حق بيپ اور خون نظام كى بيوى اس كوچائے يا اس بي بيپ اور خون نظام كى بيوى اس كوچائے يا اس بي بيپ اور خون نظام كى بيوى اس كوچائے اور اس كى بيوى اس كے بيل اور اس كى بيوى اس كے بي اور خون نظام كى بيوى اس كوچائے اور اس كى بي بي اور خون نظام كى بيوى اس كوچائے اور اس كى بيوى اس كے بي بي اور خون نظام كى بيوى اس كوچائے اور اس كى بيوى اس كے بي بيا اور تو بي بيت اور خون نظام كى بيوى اس كوپائے گور تو اس كا حق اللہ من بيوى اس كے بيا ہور تو كا نكاح ان كى اجازت كے بغير نذكر و بيوں بي من الله من من من الله من من من الله من من الله من من الله من من الله من من من الله من من الله من من الله من من من الله من الله من من الله من من الله من من الله م

رَاضِ ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ. (ترمذى ١٢١١ طبرانى ٨٨٨)

( ۸۰۰۸ ) حضرت امسلمہ ن منطق سے روایت ہے کہ حضور مَنِلِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جسعورت کا انتقال اس حال میں ہوکہ اس کا خاونداس سے راضی ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

( ١٧٤.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ الْمَرَأَةُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتُ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ بَشَيْهِ وَلَوْ كَانَتُ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتُ كَانَ لَهُ الْأَجُرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتُ : يَا نَبِى الله مَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى اللهِ مَا مَوْدُ وَمَلاَئِكَةُ الْمُعْرَبِ عَلَى اللهِ وَمَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَصَبِ الْمَا عَلَى : لَا تَخُرُّ جَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتُ لَعَنَتُهَا مَلَائِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةً الْعَصِيلِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

(۱۷۴۹) حفرت ابن عمر تفاق سے دوایت ہے کہ ایک عورت حضور میزائی آئے گی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا''ا ہے اللہ کے دسول! بیوی پر خاوند کا کین سے منع نہ کر ہے خواہ وہ چکی بروی اسے اپنی نفس سے منع نہ کر ہے خواہ وہ چکی پر جاوند کا کیا حق ہے؟'' حضور میزائی آئے نے فر مایا کہ خاوند کے گھر پر جنعی ہو۔ اس عورت نے پھر سوال کیا''ا ہے اللہ کے رسول! بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟'' حضور میزائی آئے نے فر مایا کہ خاوند کے گھر سے نہ بھرعرض ہے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کر ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو خاوند کو اجراور بیوی کوگناہ ملے گا۔ اس عورت نے بھرعرض کیا''ا ہے اللہ کے دوت ہے اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ تو بہ اگر اس نے ایسا کیا تو خاوند کا لم ای ہو؟ آپ نے فر مایا ہاں خواہ وہ ظالم ہی ہو۔ پھراس نہ کر لے یا واپس نہ آجا ہے۔ اس عورت نے سوال کیا کہ خواہ اس کا خاوند ظالم ہی ہو؟ آپ نے فر مایا ہاں خواہ وہ ظالم ہی ہو۔ پھراس عورت نے عرض کیا کہ اس خات کی تو ہم اسلے کا مالک کی کوئیس عورت نے عرض کیا کہ اس کا حال کی کوئیس بناؤل کی یعنی شادی نہیں کروں گی۔

( ١٧٤١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيرِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلُبُ حَاجَةً فَلَمَّا قَضَتُ حَاجَتَهَا قَالَ : أَلَكِ زَوْجٌ ؟ قَالَتْ : نَعُمْ ، قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ خَيْرًا إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ : انْظُرِى ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

(احمد ٣/ ٣٣١ حاكم ١٨٩)

(۱۷۳۰) حفرت حمین بن محصن بیشین فرماتے ہیں کہ میری بھو بھی کمی کام کے سلسلے میں حضور مِنْ النظافیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کیں، جب حاجت بوری بوگئی تو حضور مِنْ النظافیٰ آنے فرمایا کہ کیا تمبارے خاوند ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ مِنْ النظافیٰ آنے

نے ہا کہ تم اس کے ساتھ کیساسلوک کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشدان کی بھلائی کا بی سوچتی ہوں ،سوائے اس کے کہ میں عاجز آجاؤں ۔حضور مُرِائِفَیْنِیْزِ نے فرمایا کہ دھیان رکھناوہی تمہاری جنت ہےاوروہی تمہاری جنبم ہے۔

راینا فوما یسجد بعضهم لبعض افلا نسجد لك ؟ فعال رسول الله صلی الله علیه وسلم ؛ لا ، إنه لا یستجد الله علیه وسلم ؛ لا ، إنه لا یستجد الله علیه وسلم ؛ لا ، إنه لا یستجد الله علیه وسلم ؛ لا ، إنه لا یستجد الله علیه وسلم ؛ لا ، إنه لا یستجد الله علیه علیه و الله و

ي بِ سَمَّى، رَيُنَ نَوْ الله بُنُ نُمُيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ
جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. (ابن ماجه ١٨٥٣ ـ حارث ٢٩٨)

(۱۷۳۱۲)اكيك اورسند سے يونهي منقول ہے۔ (۱۷٤۱۲) حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ثَلَاثُةٌ لَا تُجَادِزُ صَلاَةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ، إمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا ، وَعَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ.

(۱۷۲۱۳) حضرت عبدالله بن حارث وليني فرمات بيس كه تين لوگ ايسے بيس جن كى نمازان كے سرسے او پر بھى نہيں جاتى: ايك وه امام جس سے لوگ ناراض ہوں۔ دوسرى وه عورت جواپئے خاوندكى نافر مان بواور تيسراوه غلام جواپئ آتا سے بھا گا بوا ہو۔ ( ۱۷٤١٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْمُرأَةِ مِنْ يَنِي عُطارِدٍ يُقَالُ لَهَا رَبِيعَةُ قَالَتُ : قالَتُ عَانِشَةُ : يَا مَعاشِرَ النَّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمُنَ حَقَّ أَزُوا جَكُنَّ عَلَيْكُنَ لَجَعَلَتِ الْمُرأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَعُ الْفُبَارَ ، عَنْ وَجُهِ زَوْجَهَا مَعاشِرَ النَّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمُنَ حَقَّ أَزُوا جَكُنَّ عَلَيْكُنَ لَجَعَلَتِ الْمُرأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَعُ الْفَبَارَ ، عَنْ وَجُهِ زَوْجَهَا

مَعاشِرَ النِّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمُنَ حَقَّ أَزُوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْعُبَارَ ، عَنْ وَجُهِ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجُهِهَا. بِحُرِّ وَجُهِهَا. (١٢٣) حضرت عائشہ ﴿نَانَا عَالَہُ مِنَافِهُ مَا فَى بِينَ كُوا عَوْلَةِ ! الرَّتَهِ بِينَ معلوم بوجائے كُتِهارے ثوبرول كاتم پركيا حق ہے تو تم ان كے

چِروں کا غبارا پے چِروں کے ذریعے صاف کرنے لگو۔ ( ١٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْن الْمُصْطَلِقِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَشَّدُ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

المصطفیق کان با کان یکن المسله النامل علی با النام النام و به و بسته و بیدام طوع و سم مه کورسون ایک (۱۷۳۵) حضرت (۱۷۳۵) حضرت عمر و بن حارث بن مصطلق میشید فر ماتے میں که تمام لوگول میں سب سے زیادہ بخت عذاب دولو گول کو بوگا: ایک وہ عورت جوابیخ خادند کی نافر مان ہواور دوسراوہ امام جسے لوگ ناپند کرتے ہوں۔

( ١٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَدُنَ أَنْ يَيْنِينَ بِامْوَأَةٍ عَلَى

زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَانِشَةَ فَأَدْ حَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَصَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُوْهَا بِتَقُوى اللهِ وَحَقَّ الزَّوْجِ. (۱۲۲) عفرت جميد بريشين كى والده فرماتى بين كه جب مدينه والحاني بينى كواس كے خاوند كے پاس رخصت كرنے لَكَتْ تواسح حضرت عائشہ ثني هنيئنا كے پاس لاتے ، حضرت عائشہ ثني ہنيئناس كے سرير ہاتھ پھيرتيں ، اس كے لئے وعا كرتيں اور اسے تقوىٰى

اختیار کرنے اور خاوند کاحق ادا کرنے کی نصیحت فرما تیں۔

( ١٧٤١٧ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسُجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النَّسَاءُ لَأَزْوَا بِعِهِنَّا.

(۱۷۴۷) حضرت جابر دلی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْرِ النَّهِ مِنْ اللہ مِن اللہ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّ

ے غیر کو تجدہ کرنا جائز ہوتا توعورتوں کوا جازت ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کریں۔ ( مدوروں حَدَّنَا ذَا أَنَّهُ مُوَّادِ وَأَوْ مِنْ اللّٰهِ عُرَدُ مِنْ عَنْ أَنْ اللّٰهِ مِنْ أَنْ اللّٰهِ مِن

( ١٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

(بخاری ۵۱۹۳ مسلم ۱۲۲)

(۱۷۳۸) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرِّفَظَیَّے نے ارشاد فر مایا کہ جب آ دمی اپنی بیوی کواپنے بستر پر بلائے اوروہ انکار کرے، خاونداس سے ناراض ہوکررات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پرلعنت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًّا أَنْ يَسْجُدَ لَأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ

َّ نُ تَسْجُدَ لِزُوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأْتُهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسُودَ أَنْ تَسْجُدَ لِزُوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتُهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسُودَ نَا سَرِينَ إِنْ يَرَبِينَ إِنْ رَبِينِ

إِلَى جَبَلِ أَحْمَرَ كَانَ نَوْلَهَا أَنْ تَفْعَلَ.

(۱۷۳۹) حضرت عائشہ منی منیخنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ میڑھنے آج ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کواجازت ویتا کہ وہ کسی کو سجدہ کر سے قورت کو کا جائے ہے۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو تھم دے کہ سرخ پہاڑ کوکا لیے پہاڑ کی طرف اور کا لیے پہاڑ کی طرف اور کا لیے پہاڑ کی سرخ پہاڑ کی طرف متقل کردے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔

( ١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمُرو ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَدُرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : جَلَسُنا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ. (ترمذى ١٦٠ـ احمد ٣/ ٢٣)

(۱۷۳۰) حفرت طلق بنَ علی پڑا ہُو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مِنْلِفَظَةَ کی خدمت میں حاضر تھے، میں نے اللہ کے بی مِنْلِفَظَةَ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب خاوند بیوی کواپی حاجت کے لئے بلائے تو وہ ضرور آئے خواہ تنور پر ہیٹھی ہو۔ ( ١٧٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَضَّتُ أَنْفَ

زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَذَّتْ حَقَّهُ. (۱۲ س۲۱) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کداسلاف فرمایا کرتے تھے کدا گرعورت کوڑھ کی وجہ سے خاوند کی ناک جائے اوراس کی وجهے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی اس نے خاوند کاحق ادانہیں کیا۔

( ١٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَذْكُرُ أَنَّ

سَلْمَانَ قَلَامَهُ قَوْمٌ لِيُصَلِّي بِهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ حَتَّى دَفَعُوهُ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ :أَكُلُّكُمْ رَاض ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلاَتُهُمْ :الْمَرْأَةُ

تَخُوُّجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالْعَبْدُ الآبِقُ وَالرَّجُلُ يَوْمٌ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (۱۷۳۲) حفرت قاسم بن تخيمر ه فرماتے ہيں كه حفرت سلمان والله كوان كى قوم نے نماز پڑھانے كے لئے آ مے كيا، انہوں نے ا نکار کیالیکن لوگوں نے اصرار کر کے انہیں آ گے کرہی دیا، جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ کیا تم سب میرے نماز

پڑھانے سے راضی ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھرآپ نے فرمایا کہتمام تعریقیں اللہ کے لئے ہیں، میں نے اللہ کے رسول مَلِّفَظَيَّةً كُوفر ماتے ہوئے سنا ہے كەتمىن آ دميوں كى نماز قبول نہيں ہوتى \_ايك وه عورت جواپنے خاوند كى اجازت كے بغير گھر ہے نکلے، دوسرابھا گاہوا غلام ادر تیسراو ہخص جولوگوں کونماز پڑھائے کیکن وہ اس کونا پسند کرتے ہوں۔

( ١٧٤٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَوْجِعُوا :الْعَبْدُ الآبِقُ وَامْرَأَةٌ بَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ فَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (۱۷۳۳) حفرت ابوامامہ دانٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَافِقَةَ نے فرمایا کہ تین آ دمیوں کی نماز ان کے کا نوں ہے او پر بھی

نہیں جاتی جب تک وہ توبہ نہ کرلیں: بھا گا ہوا غلام، وہ عورت جس کا خاونداس سے ناراض ہو، وہ امام جس کے مقتدی اس سے ( ١٧٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ : كَتَبَ الْيَنَا عُمَرُ : إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا الَّا بإذَٰزِهِ يَعْنِي زُوْجَهَا.

(۱۷۳۴)حفرت زیدبن وہب پرلیٹی فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرنفلی روز ہ ندر کھے۔ ( ١٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ

يَعْنِي زُوْجَهَا. (۱۷۳۲۵) حصرت ابن عباس مین پیشنز ماتے ہیں کہ جب عورت کا خاوندموجود ہوتو و ہاس کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہ ندر کھے۔

#### ( ١٥٣ ) المرأة الصالحة وَالسَّيَّنَّةُ الْخُلُق

#### اليحصا خلاق والى اور برے اخلاق والى عورت

( ١٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و عن يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الإِسْلَامِ الْمُرَأَةُ جَمِيلَةٌ ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا. (ابودازد ١٣٦١ ـ سعيد بن منصور ٥٠١)

(۱۷۳۲۱) حضرت کیچی بن جعدہ ویشید فرماتے ہیں کہ رسول القد مَرِّشَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے بعد مسلمان کے سب سے زیادہ فائدے والی چیزوہ خوبصورت عورت ہے جسے آ دمی دیکھے تو خوش ہوجائے، جب وہ اسے تھکم دی تو وہ اس کی اطاعت کر ہے۔ اوروہ جب وہ سفر میں ہوتو اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔

( ١٧٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ ابْنُ عُلِيَّةِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفُو بِاللَّهِ شَرًّا مِنِ عَبْدٌ بَعْدَ اللَّهُ اللَّهِ شَرًّا مِنِ الْمَرَأَةِ سَيْنَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللَّسَانِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مِنْهُنَّ عُنْمًا لَا يُحْذَى مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهُنَّ عُلاَ يُفْدَى مِنْهُ.

(۱۷۳۲) حضرت عمر شاہنو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پرایمان لانے کے بعد آ دمی کوا چھے اخلاق والی ، زیادہ محبت کرنے والی اور بچوں کوجنم دینے والی عورت سے بڑھ کر خیرعطانہیں ہوئی۔اور کفر کے بعد آ دمی کو برے اخلاق والی اور تیز زبان والی بیوی سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ملی ۔بعض عورتیں ایسی مصیبت ہیں کہ ان سے بچا مصیبت نہیں کہی جاسکتی اور بعض عورتیں ایسی مصیبت ہیں کہ ان سے بچا مہیں ماسکتا۔

( ١٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِىٰ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى قَالَ : مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ النَّاجِ الْمَحُوصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رُأْسِ الْمَلِكِ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السَّوْءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ النَّقِيلِ عَلَى الشَّيْحِ الْكَبِيرِ.

( ۲۸ م ۱۷) حضرت عبدالرخمن بن ابزی و بیشین فرمات بین که نیک بیوی کی مثال سونے سے مزین اس تاج کی ہے جوکسی بادشاہ کے سرید موادر نیک مرد کی بری بیوی کی مثال اس بھاری ہوجھ کی سے جوکسی بوڑھے کی کمرید ہو۔

( ١٧٤٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةً ، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : فَلَاثُةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلَّ آتى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُم ﴾ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ أَمُوالكُم ﴾ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ لَمْ يُفَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ لَمْ يُفَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ فَلَمْ يُطْلِقُهُا ، أَوْ لَمْ يُفَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ لَمْ يُفَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ

(۱۳۲۷) صرف ابوسوی میتی برمائے بیل ندین و ت اپنے بیل بوبائے ہیں۔ قاب ان وق بیل مت رکھوا ؤ۔ دوسراوہ آدمی جس بے وقو ف کے پاس مال رکھوایا ہو، اللہ تعالی فرمائے ہیں (ترجمہ) تم اپنامال بے وقو فوں کے پاس مت رکھوا ؤ۔ دوسراوہ آدمی جس کے نکاح میں کوئی بداخلاق عورت ہواوروہ اسے طلاق نددے اور نداس سے جدائی اختیار کرے۔ تیسراوہ آدمی جس کاحق کس آدمی پر لازم ہولیکن اس کے پاس کوئی گواہ ندہو۔

( ١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلَاثِ الْفُوَّاقِرِ ، قَالَ :وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ :إمَامٌ جَائِرٌ ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرُ وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً غَظَاهَا ، وَإِنْ رَأَى سَيْنَةً أَفْشَاهَا وَامْرَأَةُ السَّوْءِ إِنْ شَهِدْتَهَا غَاظَتَكَ ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتُكَ.

غَاظَنكَ ، وَإِنْ غِبُتَ عَنَهَا خَانَنكَ. (۱۷۳۰) حضرت عبدالله بن عمر و دائل فرماتے میں کہ میں تمہیں تین مصیبتوں کے بارے میں نہ بتاؤں: ایک وہ ظالم سلطان کہ اگر تم اچھا کا م کروتو وہ تمہاراشکریداداند کرے اورا گرفلطی کروتو وہ تمہیں معاف نہ کرے۔ دوسرابرا پڑوی ،اگرتمہاری اچھائی ویجھیا وے اوراگر برائی دیکھے تو افشاء کردے۔ تیسری ایس بری بیوک کہ اگرتم موجود ہوتو تمہیں غصد دلائے اوراگرتم غیر موجود ہوتو تمہارے

مَّ الطَّنِيِّ صَّرِيْكِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ جَعْدَةً بْنِ هُبَيْرَةً أنه كَانَ إذَا زَوَّجَ شَيْنًا مِنْ بَنَاتِهِ خَلَا بِهَا فَنَهَاهَا ، عَنْ سَيِّءِ الْأَخْلَاقِ وَأَمَرَهَا بِأَحْسَنِهَا.

سَیّے؛ الْانحُلاقِ وَأَمْرَهَا بِأَحْسَنِهَا. (۱۷۳۳) حفرت مغیرہ بایشیو فرماتے ہیں کہ حفرت جعدہ بن ہمیر ہویشینہ کامعمول تھا کہ جب وہ اپنی کسی بٹی کی شادی کراتے تو ۔

است تنها كَي مِن فَيحت فرمات برى عادات سے بيخ كا كلم دية اورا چھا ظاتى كا كم دية -(١٧٤٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ عُفْبَةً ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : النِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ : امْرَأَةٌ هَيْنَةٌ لَيْنَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ ، وَلاَ تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَلَّ مَا تَجِدُهَا ، ثَانِيَةٌ : امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمةً وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ ، وَلاَ تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَلَّ مَا تَجِدُهَا ، ثَانِيةٌ : امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمةً وَلاَ مُسْلِمةٌ إِنَّهُ اللَّهُ فِي عُنُقٍ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يَنْزِعُهَا عَيْرُهُ وَلِلْ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يَنْزِعُهَا عَيْرُهُ وَلِكَ ، ثَالِئَةٌ : عُلَّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَنْزِعُهَا عَيْرُهُ وَلَا تَعْفِيفٌ مُسْلِمٌ عَلِقًا كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْأَمُورِ إِذَا أَقْبَلَتُ وَتَشَبَّهِت ، فَإِذَا وَقَعَتُ اللَّهُ عَبُولُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ اللَّهُ عَلَى أَلْولُول إِذَا أَقْبَلَتُ وَتَشَبَهِت ، فَإِذَا وَقَعَتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَيْرُهُ وَلَا عَنُولُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَنُولُ اللَّهُ مَا عَلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ إِذَا أَقْبَلَتُ وَتَشَبَهُت ، فَا مَا مُعَلِلًا عَلَى الْمُولِ إِذَا أَقْبَلَتُ وَتَشَبَعُت ، فَإِنْ وَقَعَلْ اللَّهُ وَلَا وَلَولَا اللَّهُ الْعَلْهُ اللَّهُ اللَّ

خَوَجَ مِنْهَا بِرَأْيِهِ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأَى فَإِذَا وَقَعَ الْأَمُو أَتَى ذَا الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ ثُمَّ اللَّهُ عَنْدَ أَمْرِهِ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتَهِرُ رُشُدًّا وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًّا.
وَاسْتَأْمَرَهُ ثُمَّ فَزَلَ عِنْدَ أَمْرِهِ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتَهِرُ رُشُدًّا وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا.
(۲۳۲ عربن خطاب جَنْ فِرمات مِي كورتي تين قيم كي بين: ايك وه الجَصِيم مِن الله والله من طبيعت والى ، يا كدامن ،

ر مسلمان ، محبت کرنے والی ، اولا دکوجنم دینے والی بیوی جواپ خاوند کی ہر حال میں معاونت کرے اور مسیبتوں پر شکوہ نہ کرے۔ لیکن

الی عورت بہت کم ملتی ہے۔دوسری وہ پا کدامن اور مسلمان عورت، جو بچوں کی تربیت کرے اور اسے بچوں کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ تیسری وہ عورت جو بدمزاج اور بدفطرت ہو۔اللّٰہ تعالیٰ ایسی عورت جس کے گلے میں جا ہے ڈال دیتا ہے اور اسے اللّٰہ کے سواکوئی

کوئی معاملہ پیش آئے توسمجھدار اور صاحب الرائے ہے مشورہ کرے اور اس کے مشورے پڑمل کرے اور تیسراوہ نا دان اور بے وتو ف خفس جو نہ خودصا حب الرائے ہونہ کس مجھدار ہے مشورہ کرے اور نہ کسی خیرخواہ کی اطاعت کرے۔

#### ( ١٥٤ ) ما ينكح، وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ ؟

#### نكاح كى بنيادكن چيزوں كوبنانا چاہيے؟

( ١٧٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَوِبَتُ يَدَاكِ. (مسلم ١٥٨٤ تر مذى ١٥٨٩)

یکڈاٹ. (مسلم ۱۰۸۷۔ تر مذی ۱۰۸۷) (۱۷۳۳) حضرت جابر بن عبداللہ رہی تئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّاتُ تَقَافِی آنے ارشادفر مایا کہ عورت ہے اس کے دین ،اس کے

مال اوراس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تمہیں چاہئے کہ لازی طور پر دین دارعورت سے شادی کرو ورنہ نقصان اٹھاؤگے۔ ( ١٧٤٣٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ : أُخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ

عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالِ ثَلَاثٍ:

تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، عَلَى جَمَالِهَا ، تُنْكُحُ عَلَى دِينِهَا ، عَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَوِبَتُ يَمِينُك.

(حاكم ١٢١ـ احمد ٣/ ٨٠)

(۱۷۳۳) حفرت ابوسعید خدری دایخ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کے عورت سے تین خصوصیات میں سے

کسی ایک کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: یا تو اس کے مال کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یادین داری کی وجہ سے یہ تمہیں جا ہے کہ شادی کی بنیاد دینداری اور اخلاق کو بنا وُور نے نقصان اٹھاؤ گے۔

( ١٧٤٣٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ :تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، أَيْنَ بِكَ ، عَنْ ذَاتِ الْخُلُقِ وَالدِّينِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ. (سعيد بن منصور ٥٠٢)

(١٤٣٣٥) حضرت تحجَّيٰ بن جعده ب روايت ب كدرسول الله مِنْ الله عَنْ ارشاد فرمايا كه عورت ب اس كه دين، اخلاق، مال

یا جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تہمیں چا ہے کہ شادی کی بنیا ددینداری اور اخلاق کو بنا وَور نہ نقصان اٹھا وکے۔
( ۱۷۶۳۱) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: تُنْکُحُ الْمَرْأَةُ عَلَی مَالِهَا وَعَلَی حَسَبِهَا وَعَلَی جَمَالِهَا وَعَلَی دِینِهَا فَعَلَیْكَ بِذَاتِ اللّه بِن ، تَرِبَتُ یَمِینُكَ.
وسَلَّمَ: تُنْکُحُ الْمَرْأَةُ عَلَی مَالِهَا وَعَلَی حَسَبِهَا وَعَلَی جَمَالِهَا وَعَلَی دِینِهَا فَعَلَیْكَ بِذَاتِ اللّه بِن ، تَرِبَتُ یَمِینُكَ.
(۱۷۳۳ کا معرت یکی بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول الله سَرِّاتِ اَنْ اللّهُ عَلَیْ مَال الله عَنْ اللهِ عَلَیْ مَال اللهِ عَلَیْ وَمِنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ وَمِنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ وَمُولُ اللهِ عَلَیْ وَمِنْ اللهِ عَلَیْ وَمُولُ اللهِ عَلَیْ وَمِنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ مَالِی وَ عَلَیْ وَمِنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُولُ اللّهِ عَلَیْ وَمِنْ اللّهِ عَلَیْ وَمِنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ عَلَیْ وَاللّٰ اللّهِ عَلَیْ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ وَعَلَیْ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ مُنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ عَلَیْ وَاللّهُ اللّهُ وَسُولُ اللّهِ اللهُ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهِ عَلَیْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْ وَاللّٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَیْ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

## ( ١٥٥ ) ما يؤمر بهِ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ؟

#### بیوی سے شرعی ملاقات کے کیا آ داب ہیں؟

( ١٧٤٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِى أَهْلَهُ قَالَ :بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتِنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. (بخارى ٣٢٥- مسلم ١١١)

(۷۳۷) حفرت ابن عباس بئی دینناے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْاَفِیَجَۃ نے ارشادفر مایا کہا گرتم میں ہے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کاارادہ کرے توبید عاپڑ ھے (ترجمہ)اللہ کے نام کے ساتھ ،اےاللہ! ہمیں شیطان ہے محفوظ فر ما، جواولا دتو ہمیں عطا کرے اس کوبھی شیطان ہے محفوظ فر ما۔ بید عاپڑ ھنے کے بعدا گراللہ نے اولا ددی تو وہ شیطانی اثر ات ہے محفوظ رہے گی۔

' (١٧٤٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِى نَضُرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِى أَسَيْدٍ قَالَ : تَزَوَّجْتُ وَالْنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرَّ وَحُذَيْفَةُ قَالَ : وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ : فَوَدَّمْتُ وَلَا يَعَمْ ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو ذَرِّ لِيَتَقَدَّمْ فَقَالُوا : إِلَيْكَ ، قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَا غَيْثُ وَلَا عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ.

( ١٧٤٣٩ ) حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَيس،

هي معنف ابن الي شيبمترجم (جلده) کي ۱۵۸ کي ۱۵۸ کي معنف ابن الي شيبمترجم (جلده)

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إذا غَشِي أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ:اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَان فِيمَا رَزَقْتَا نَصِيبًا. (۱۷۳۳۹) حضرت علقمه فرماتے ہیں که حضرت ابن مسعود برائن جب اپنی اہلیہ کے ساتھ مباشرت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے

(ترجمه) اے الله اجواولا دتو جمیں عطا کرے شیطان کواس پرتسلط نددینا۔

( ١٧٤٤٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ : كَانَتُ لَا تُزَقُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ

بِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّى فِيهِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ : قَالَ : أُرَاهُ قَالَ : رَكُعَيْنِ وَحَتَّى بُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزُواجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْعُونَ لَهَا.

( ۴۴۴ عا ) حضرت ام موکیٰ فرماتی میں که مدینه میں جب کسی لڑکی کورخصت کیا جاتا تو پہلے اس کومبحد میں لا کر دورکعت نماز پڑھائی جاتی اور نبی پاک مِنْ اللَّنْ الله الله الله کا جاتی تا که وه اس کے لئے وعافر ما کیں۔

( ١٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ : جَاءً رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجُتُ جَارِيَةً شَابَّةً وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي قَالَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ وَالْفَرْكَ مِنَ

الشَّيْطَانِ، يُرِيدُ أَنْ يُكُرِّهُ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِذَا أَتَتْك فَمُرْهَا فَلَتْصَلَّ حلفك رَكْعَتَيْن.

(۱۲۳۸) حفرت مقتی فرماتے ہیں کہ ابوجریر نامی ایک صاحب حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک جوان لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ مجھ سے بیزار نہ ہوجائے ۔حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ محبت اللہ طرف سے ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کوتمہارے لئے ناپسندیدہ

بنادے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تواہے تھم دو کہ وہ تمہارے پیچھے دور کعات نماز پڑھے۔

( ١٥٦ ) في المرأة تُلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرُكِ يُعْتَدُّ بِهَا ؟

اگر کوئی مسلمان عورت مشرکین کی سرزمین میں جا بسے تو اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ﴾ قَالَ :إذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمُ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَانِهِ.

(۱۷۳۴) حَفرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَ افِدِ ﴾ كي تفير مين فرمات بي كه اگر كسي مسلمان كي

ہوئ مشرکین کی سرز مین میں جا ہے تو وہ مسلمان کی بیوی نہیں شار کی جائے گ۔

( ١٧٤٤٣ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.

(۱۷۳۳) لمفرت معیدین جبیر بیشینه سے بھی یونہی منقول ہے۔

### ( ١٥٧ ) من كان يَقُولُ يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ

#### شادی اورختنوں کے موقع پر کھانا کھلانا

( ١٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف : أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ يَعْنِى ، حِينَ تَزَوَّجَ. (بخارى ٢٠٣٩ ـ ابوداؤد ٢١٠٢)

(۱۷۳۴) حضرت انس منطیخ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بیلیٹو نے شادی کی تو حضور مَیلِّنظِیَّا نے ان سے فر مایا تھا'' ولیمہ کر وخواہ ایک ہی بمری ہے کرو''

( ١٧٤٤٥ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ بَيَان ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِى فَلَـَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. (بخارى ١٥١٥- ترمذى ٣٢١٩)

(۱۷۳۴۵) حضرت انس جانٹی فرماتے ہیں کہ حضور مَانِیْفَیَا آغ اپنی از واج میں ایک سے شرعی ملاقات فرمائی تو مجھے جھیجا کہ میں کچھے لوگوں کو کھا نہ کر گئر ملالا کون

الأول وها عَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ بِلَالٌ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا تَزَوَّجَ بِلَالٌ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا تَزَوَّجَ بِلَالٌ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا تَزَوَّجُ بِلَالٌ أَتَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ

بِذَهَب، قَالَ لِبِلالِ : سُقُ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَعِينُوا أَحَاكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ. (ابودازد ٢٢٧- سعيد بن منصور ٥٨٨) (١٧٣٣) حضرت عَلَم بِشِيْنِ فرماتے ہيں كہ جب حضرت بلال رائٹونے نے شادى كى تو حضور ضِرِ اَنْفَقِیْمَ کَے پاس سونالا یا گیا۔ آپ نے دون سال دائش فرائ کی اس سونالا یا گیا۔ آپ نے دون سال دائش فرائ کی اس سونالا یا گیا۔ آپ نے دون سال دائش فرائ کی کے دون سون کی کے دون سال دائش کے دون سون کی کے دون سون کی کے دون سون کی کو دون کی دون کے دون سون کی کہ دون کے دون کی دون کی دون کے دون کے دون کی دون کے دون کی دون کے دون کی دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کی دون کی دون کے دون کے

حضرت بلال وَلَيْنُو سِفر ما يا كداسِ إِنِي ضرورت مِين خرج كرلو- پَمراپِ اصحاب سِفر ما يا كدوليمه مِين اپ بِعالَى كى مدوكرو۔ ( ١٧٤٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بن صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ . (نسانى ١١٠٧- احمد ٢/ ١١٣)

( ۱۲۳۷ ) حضرت منصور بن صفیه بطینیا پی والدہ نے قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفِظَةَ نے اپنی ایک زوجہ کا ولیمہ دو مدشعیر کے ساتھ فر مایا۔ ساتھ فر مایا۔

( ١٧٤٤٨) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ : لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِى : سِيرِينُ دَعَا أَصُحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا أَبَىَّ بُنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ هِشَامٌ :وَأَظُنَهُ قَالَ وَمُعَاذًا قَالَ :فَكَانَ أَبَى صَائِمًا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أَبَى بُنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ.

(۱۷۳۸) حضرت هضه جنون فرماتی بین که جب میرے والدسیرین نے شادی کی تو سات دن رسول الله مُوَافِقَةَ مِنَ اسحاب کی دعوت کی۔ جب انصار کی دعوت کادن ہوا تو حضرت الی بن کعب، حضرت زید بن ٹابت اور حضرت معاذمی کی تابیا۔ حضرت الی جن نی کاس دن روز ہ تھا۔ جب سب نے کھانا کھالیا تو حضرت الی شائنو نے دعا کی اور باتی لوگوں نے اس دعا پر آمین کہا۔ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ) في المستقدم (جلده ) و المستقدم (جلده )

( ١٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ فَأَشْبَعَ الْمُسُلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا. (بخارى ٣٤٩٣ـ مسلم ١٠٣٨)

(۱۷۳۹) حفرت انس بن ما لک وزائو ہے مروی ہے حضور مَلِوْقَظَةُ نے حضرت زینب وی ایڈی کا ولیمہ فر مایا اور مسلمانوں کوخوب سیر کر کے روٹی اور گوشت کھلایا۔

رَ صَوْرُونَ مُورِ مِنْ مُورِدُ عَنَانُ قَالَ : حَلَّتُنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَالِكُ بُنَ دِينَارٍ قَالَ حَلَّثَنِنِي عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ قَالَتْ :زَوَّجَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بَعْضَ بَنِيهِ قَالَتْ :فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ فَدَعَا نَاسًا.

( ۵۰ ۱۷) حضرت ابوموکیٰ «ٹافوز نے اپنے ایک سیٹے کی شادی کرائی بھرولیمہ کیااور کچھلوگوں کودعوت دی۔

( ١٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالٌ : كَانَ ابْنُ عُمَّرَ يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصَّبْيَانِ.

(۱۷۲۵) حضرت نافع مِلتِنظِة فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تذافیّهٔ بچوں کے ختنے کے موقع پر کھانا کھلاتے تھے۔

( ١٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ، عَنْ أَبِي إِسُوائِيلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَن أَبَا وَائِلِ: أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقَرَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ.

(۱۷۵۲) حضرت اعمش جائید فرمائے ہیں کہ حضرت ابووائل دیا ہوئے گائے کی سری اور جار بردی روٹیوں ہے و کیمہ کھلایا۔ میں دور میں میں دور میں میں کہ حضرت ابووائل دیا ہوئے گائے کی سری اور جار بردی روٹیوں ہے و کیمہ کھلایا۔

( ١٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :عَرَّسْتُ فِى عَهْدِ أَبِى فَآذَنَ أَبِى النَّاسَ ، وَكَانَ فِيمَنْ آذَنَ لَأَبِى أَيُّوبَ.

المربع بی سن بی سن میں موس تاریخ کی ہے۔ (۱۷۵۳) حضرت سالم بن عبداللّہ دیائی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی زندگی میں شادی کی ،میرے والد نے لوگوں کو بلایا جن میں حضرت ابوالوں ہڑائی بھی شامل تھے۔

َ لَهُ اللهِ بُن عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا. عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا.

عبید الله بن عمر نحر جزود! (۱۷۳۵۴) حفرت سالم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر بیشینے نے ولیمہ کے لئے کئی اونٹ ذبح کئے۔ میں میں موجود میں میں موجود کا میں کہ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر بیشینے نے ولیمہ کے لئے کئی اونٹ ذبح کئے۔

( ١٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ :خَتَنَنِي أَبِي أَنَا وَنُعَيْمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا نَجْدِلُ بِهِ عَلَى الْغِلْمَانِ.

(۱۷۳۵۵) حفزت سالم بن عبدالله بریشینه فرماتے ہیں کہ میرے والدنے میرے اور نعیم بن عبدالله بریشینه کے ختنے کرائے اور ہمارے لئے ایک مینڈ ھاذ کح کرایا ، مجھے یا دہے کہ ہم اس کے نکڑے لڑکوں کی طرف کاٹ کر پھینک رہے تھے۔

( ١٥٨ ) مَا قَالُوا فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسعورت کابیان جس نے اپنائفس نبی مَلِّشْفَیْغَ اَکے لئے ہبہ کردیا ہیں۔ وجودہ ورد

( ١٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كانَ يقال : إِنّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ

معنف ابن الى شبه متر جم ( جلده ) كرف كالم المسلام. (بخارى ١٩١٣ مسلم ٥٠)

الد ۱۷۳۵) حفرت زبیر و النو فرماتے میں کہ خولہ بنت عکیم خالفان عورتوں میں سے میں جنہوں نے اپنانفس نبی مُؤَلِّفَ اَ کے لئے

مبهارويا ـ (١٧٤٥٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿وَاهْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ قَالَ : . سر د ما يُر من من من من من من شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿وَاهْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ قَالَ :

لم تَهَبُ نَفَسَهَا. (١٢٣٥٤) حفرت عابد ولين قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَامْوَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ كي تغير مي فرمات بي كماس

( ۱۷۴۵۷) فطرت مجامد وليط فر ان مجيدي ايت فإ وامواه مؤمينه إن وهبت تفسها لينتيبي في ميرين ترمات بيل نها ك عورت نے اپنانفس مهنہیں کیا۔ مدر عود میں دوروں در موروں در در میں اس میں میں دوروں نہیں کا در اور انہور کا ایک میں اور ہود کا زمر بھیا کہ

( ١٧٤٥٨) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَالَ شُعْبَةُ : وَظُنِّى أَنَّهُ عَلِيٌّ ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِى أَبَانُ ابْنُ تُعْلِبَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيٌّ ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِى أَبَانُ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

(نسائی ۸۹۲۸ احمد ۲/ ۳۹۳)

( ١٧٤٥٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا الْمَرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ.

وُهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي وَهِي مِمَنَ ارْجَا. (۱۷۵۹) حضرت تعلی بایشی فرماتے ہیں کہ وہ ایک انصاری عورت تھیں جنہوں نے اپنانفس حضور مَلِّانْفَیْ فَرَمَاتِے ہیں سے تیک مودم میں میں مودم میں درتے قال سے تاکیک آڈٹ اوک رکٹ آئٹ و سے ان کی کٹی ایک میں آئٹ کے ایک کا میں کا می

( ١٧٤٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ : لَهُوَ أَعْظَمُ نَحِيًّا مِنْ نَحْلُمُ لَعَلَمْ لَعَلَمْ لَعَلَمْ لَعَلَمْ لَعِلْمَ لَعَلَمُ لَعَلِمُ لَعَلَمُ لَكُولُ لَعَلَمُ لَعَلَلْ وَلَوْلَكُونَ لِلللْشَكِيْدِ لَيْلِكُولُكُمُ لَكُولُولُ لَعُلُولُ لِللْفَلِيْلِقُلُولُ لَعُلُمُ لَعَلَمُ لِمُ لَعَلِمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعُلُمُ لَعَلَمُ لِعَلَمْ لَعَلَمُ لِعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعْلَمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعُلَمِكُمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَم

(۱۷۳۷۰) حضرت شعبہ ویٹینیڈ فرماتے ہیں کہ مدینہ والے کسی بہت زیادہ برکت والی چیز کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ام شریک کے مشکیزے ہے بھی زیادہ ہے۔

( ١٧٤٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ وَعُمَّرَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدةَ قَالُوا :الَّتِي وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ. (طُبرى ٢٣- بيهقى ٥٥)

(۱۷۳۱) حفرت محمد بن کعب، حضرت عمر بن حکم اور حضرت عبدالله بن عبیدہ بُؤائیج فرماتے ہیں کہ جس عورت نے اپنائفس حضور مَالِنْتَهَافِیَمَ کَا کَا ہِمَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

- ( ١٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ وَرْفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ قَالَ :بِغَيْرِ صَدَاقِ.
- (١٢٣٢٢) حفرت مجامد ويشيرُ قرآن مجيدكَ آيت ﴿ وَالْمُواَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّ ﴾ كاتفير مي فرمات بي كهاس سعم ادبغير مبرك نكاح كرنا ہے۔
- ( ١٧٤٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :(وَالْمَرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) قَالَ :فَعَلَتْ وَلَمْ يَفْعَالْ.
- (١٧٣٣) حضرت مجامد ويشيز قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه عورت نے تونفس ببدكرد يا تفاليكن حضور مِيلِ فَفَيْجَ نِي قبول نبين فرمايا۔

## ( ١٥٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

# اگرآ دمی اسلام قبول کر لے اور اس کے پاس دوسگی بہنیں ہوں تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٤٦٤) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَشْيَاخُ عُمَرِيين مِنْ جُلَسَاءِ قَسَامَةَ بْنِ زُهُيْرٍ أَنَّ هَمَّامَ بْنَ عُمَيْرٍ رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَيْمِ اللهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِى خُمَّرُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَيْمِ اللهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِى خُمَرَ وَأَنَّهُ رُفِعَ شَأْنُهُ إِلَى عُمَرَ فَآرُسَلَ إلَيْهِ ، فَقَالَ : اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا وَاللَّهِ لَيْنَ قَرَبُنِ الْأَخْرَى لأَضْرِ بَنَّ رَأْسُكَ.

(۱۷۳۲۳) حفرت عوف برشیز بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ ہوتیم اللہ کے ہام بن عمیر نامی آ دمی کے پاس جاہیت میں دوسگی بہنیں (بیوی یاباندی کے طور پر ) تھیں۔اور ان میں ہے کسی ہے بھی علیحدگی اختیار نہیں کی۔حضرت عمر دہائیز کی خلافت کے زمانے میں اس کا معاملہ حضرت عمر زان تو کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو پیغام دیا کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرلو اور خدا کی قتم اگر تم دوسری کے پاس گئے تو میں تبہارے سریر ماروں گا۔

- ( ١٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ. (١٧٣٥) حفرت حسن بِيْقِيدُ فرماتِ بين كه جوُفُص اسلام بول كرے اور اس كے پاس (بيوكي ياباندى كے طور پر) دوعور تيس بول تو الكروه جائے تو پہلى كوروك لے۔ اگروه جائے تو پہلى كوروك لے۔
- ( ١٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَرُوّةَ ، عَنْ أَبِى وَهْبِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِى خَرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ :قدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ :إِذَا رَجَعْت فَطَلْقُ إِحْدَاهُمَا. (ترمذى ١١٢هـ ١حمد ٣/ ٢٣٢)

(۱۷۳۷۱) حضرت دیلمی ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضور مَلِّفْظَیَّہ کے پاس آیا تواس وقت میرے نکاح میں دوسکی بہنیں تھیں جن سے میں نے جاہلیت میں شادی کی تھی ۔حضور مِلِّفْظَیْرہ نے مجھ سے فرمایا جب تم واپس جاؤ توا یک وطلاق دے دینا۔

## ( ١٦٠ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدُهُ عَشْرُ نِسُوقٍ

## ایک آ دمی اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دس عور تیں ہوں تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهْوِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَة النَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسُوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

(دار فطنی ۲۵۱ بیهقی ۱۸۳)

(۱۷۳۷۷) حضرت ابن عمر وزایش ہے روایت ہے کہ غیلان بن سلم ثقفی بیشید نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں ۔حضور مَبِلِّنْفِیۡقَائِمِ نِے ان سے فر مایا کہ ان میں سے جارر کھلو۔

( ١٧٤٦٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ ، أَوُ سِتُّ نِسُوَةٍ قَالَ : يُمُسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

(۱۷۳۱۸) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آدمی اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دس یا چھ عور تیں ہول تو وہ ان میں سے جار رکھ لے۔

( ١٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ حُمَيْضَةَ بُنِ الشَّمَرُ ذَلِ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِى أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسُوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (ابوداؤد ٢٢٣٦ـ ابن ماجه ١٩٥٢)

(١٤٣٦٩) حضرت جميضه بن شمردل ويشيد فرمات بي كدحضرت قيس بن حارث ويشيد في اسلام قبول كيا تو ان ك نكاح ميس آنحه عورتيس تعيس حضور مَرَافِينَ فَيْ فِي انهيل جاركوا فتياركر في كاتفكم ديا-

#### ( ١٦١ ) مَا قَالُوا فِي قُوْلِهِ (غَيْر أُولِي الإرْبَةِ)

## قرآن مجيد كي آيت ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ كي قسير كابيان

( ١٧٤٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾ قَالَ : الَّذِي لَمْ يَبُلُغُ أَرْبُهُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ.

( ١٤ ١٥) حضرت فعى قرآن مجيدى آيت ﴿ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَية ﴾ كاتفسر من فرمات بي كداس مرادوه بجه جواس مجهكونه

يبنچا ہو كه عورتوں كے معاملات پرآگاہ ہوسكے۔

( ١٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ أَظُنَّهُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ﴾ قَالَ :هو الأبلَّهُ الَّذِي لَا يَعُرِفُ أَمْرَ النَّسَاءِ.

سمجھ کونہ بہنچا ہو کہ عورتوں کے معاملات برآگاہ ہو سکے۔

( ١٧٤٧٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ قَالَ : الَّذِي لَا أرب له بِالنِّسَاءِ.

رے ہوں۔ (۱۷۷۲) حضرت مجامد مِلِیٹی قرآن مجید کی آیت ﴿غَیْرِ أُولِی الْإِدْبَةِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ بچہ ہے جواس مجھوکونا پہنچا ہوکہ مورتوں کے معاملات پرآگاہ ہوسکے۔

( ۱۷٤٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمَعْتُوهُ. ( ۱۷۲۳) عفرت سعيد بن مستب بِيشِيرٌ قرآن مجيد کي آيت ﴿غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ کي تفير ميس فرمات ميس که اس سے مراد اگل به

پاقل ہے۔ (۱۷٤٧٤) حدَّنَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ : أَخْمَقُ (۱۷۲۵) حفرت حسن الله عَنْ آن مجيد كي آيت ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كماس مراد بوتوف ہے۔ (۱۷٤٧٥) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا

(۵۷۵) حفرت ابن عباس شفائظ آن مجيد كي آيت ﴿غَيْرٍ أُولِي الْإِدْبَةِ ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كهاس سے مرادوہ ب جس سے عور تیں حیانہ کرتی ہوں۔

ا ١٧٤٧٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْن ، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ إِرْبُهُ. (١٧٤٧٦) حفرت عَرمه ويشير قرآن مجيد كي آيت ﴿ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَية ﴾ كي تفير مِن فرمات بين كداس سے مرادو و شخص ہے جس کی عقل قائم نه ہو۔

# ( ١٦٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لاَ ؟

جوعورت اپنی عدت میں شادی کر لے اسے مہر ملے گایانہیں؟

( ١٧٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ

صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ : لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۳۷) حضرت کمول ویشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اس کی عدت میں شادی کی گئی حضرت عمر جانٹونے وونوں کے درمیان جدائی کرادی اورعورت کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا۔حضرت زہری ویشید فرماتے ہیں کہ مہر کا مال بیت المال میں نہیں جائے گا سے اس کی شرمگاہ کاعوض ہے۔

( ١٧٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، فَالَ :فَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجعَلُ صَدَافَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ عَلِي : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۸۷۸) حضرت صعبی مرتبطین فرماتے ہیں کدا یک عورت سے اس کی عدت میں شادی کی گئی حضرت عمر بڑا نیونے وونوں کے درمیان جدائی کرادی اورعورت کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا۔حضرت علی جڑٹو فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گ لیکن مہر شرمگاہ کے حلال ہونے کاعوض بے گا۔

(١٧٤٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۳۷۹) حضرت سعید بن میتب براتیمی فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی لیکن مہر شرمگاہ کے حلال ہونے کا عوض بنے گا۔

( ١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۱۷۴۸۰) حضرت سلیمان بن میار پیشینه فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی اور مبریت المال میں جمع کرایا حائے گا۔

( ١٧٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحُوَ الَّذِى تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بُيْنَهُمَا.

(۱۷۴۸۱) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ ہر نکاح فاسد جیسے عورت کاعدت میں شادی کرنا وغیرہ ،ایسے نکا حوں میں اگر آ دمی نے بیوی سے دخول کیا تو عورت کومبر تو ملے گا البتہ دونوں میں جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۸۲) حضرت تکم مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔البتہ فرج کوحلال کرنے کی وجہ ہے ورت کو مبر ملے گا۔ ( ١٧٤٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : فَضَى عُمَرُ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتُ فِى عِلَّمَةٍ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِى بَيْتِ الْمَالُ وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا عَرَامًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَتُوفِّى عِدَّةَ مَا بَهِى مِنَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ ثُمَّ تَغْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

(۱۷۴۳) حضرت مسروق بریشین فرماتے بین کدایک عورت نے اپنی عدت میں شادی کی تو حضرت عمر رہی ہی نے فیصله فرمایا کہ جب تک بیزندہ بیں ان کے درمیان جدائی کرادی جائے اوران کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا جائے۔اور فرمایا کہ ان کا کا حجمی حرام تھا اور مہر بھی حرام ہے۔حضرت علی وہ ہی فرماتے بین کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے ، پھر عورت پہلے خاوند کی باتی ماندہ عدت گزارے پھر تین حیض عدت گزارے اور شرمگاہ کو حلال کرنے کی وجہ سے اسے مہر ملے گا۔ پھر اگر آدی چا ہے تواسے دوبارہ نکاح کا یغام بھجوادے۔

( ۱۶۳ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَال يُجَامِعُ أَهْلَهُ الْمَدُ أَقَا فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَال يُجَامِعُ أَهْلَهُ الْمَدَ أَقَا فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَال يُجَامِعُ أَهْلَهُ الْمَدَ أَقَا فَيَ الْمَدَا فَي اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( ١٧٤٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِى الْمَرَأَةُ فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إِلَى أَمُّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسُوَةٌ يَدُفن طِيبًا قَالَ : فَعَرَفْنَ فِي وَجُهِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْوَا فَعَيَّا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ فَأَخُلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمُ الْمَرَأَةُ فَآعُجَبَتُهُ فَلِيَأْتِ أَهْلَهُ فَلَيُوا فِعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ مَنْ وَجُهِهِ فَاللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

( ۱۷۸۴) حفرت عبداللہ بن حبیب بیٹیل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سِلِفظِیَّ ایک مرتبہ باہرتشریف لائے ،ایک خاتون پرآپ کی نگاہ پڑی اور وہ آپ کو بھلی محسوس ہوئی ۔ آپ واپس حفرت امسلمہ بڑی شائن کے پاس تشریف لائے ،ان کے پاس پجھ عور تیں بیٹی خوشہو بنا رہی تھیں ۔ ان عورتوں نے حضور مَلِفظِیْ نے اپنی حاجت کو پورا فر مایا اور باہرتشریف لے آئے۔ بہر آپ نے فرمایا کہتم میں سے کی محفول کی نظر اگر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس ہوتو اپنی ہیوی سے مجت کرلے ہونکہ جو کہواس عورت میں ہوتو اپنی ہیوی سے مجت کرلے ہونکہ جو کہواس عورت میں ہی ہے۔

( ١٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ إلَّا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُو ْ :يَدُفُنَ طِيبًا.

(۱۷ ۲۸۵) ایک اور سند سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یونبی منقول ہے۔

( ١٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُلَّمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتُهُ فَلْيُوَ اقِع أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ . (دارمي ٢٢١٥)

(۱۷ ۴۸ ۲) حضرت عبدالله من فخر ماتے ہیں کہتم میں ہے کسی خفس کی نظر اگر کسی عورت پر بڑے اور وہ اسے بھٹی محسوں ہوتو اپنی بیوی سے صحبت کرلے کیونکہ جو کچھان عور توں میں ہے وہ اس کی بیو یوں میں بھی ہے۔

( ١٧٤٨٧) حَدَّثْنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً ، فَأَتَى أُمْ سَلَمَةَ فَوَ اقْعَهَا وَقَالَ : إِذَا رَأَى أَحدكم امْرَأَةً تُعْجِنُهُ فَلْنَاتِ أَهْلَهُ فَانَّ مَعَهُ مَنْ مَثْلَ الَّذِي مَعَهُ مَنْ

أُمَّ سَلَمَةَ فَوَاقَعَهَا وَقَالَ :إِذَا رَأَى أحد كم المُرَأَةُ تَعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ. (١٢٨٥) حضرت سالم بن الى جعد مِيْظِيدُ فرماتے بين كه حضور مُؤْفِظَةَ كَيْ نَاهُ الله عورت بريزى، وه بھلى محسوس بوئى تو آپ نے

ر ۱۳۰۷ کے بہت کرتے تا ہم بن بھر برویت ہیں اور ارشاد فر مایا کہتم میں ہے کی شخص کی نظرا اگر سی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس حضرت ام سلمہ ٹنکافیان سے شرعی ملاقات کی اور ارشاد فر مایا کہتم میں ہے کی شخص کی نظرا اگر سی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس ہوتو اپنی بیوی سے صحبت کرلے کیونکہ جو بچھان عورتوں میں ہے وہ اس کی بیو یوں میں بھی ہے۔

( ١٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ ، عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

(مسلم٩- ابوداؤد ٢١٣٣)

(۱۷۲۸۸) حفرت عبدالله وينين كاتول ايك اورسند ي معنول ب ـ . ( ۱۷٤۸۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

۱۷۶۸) حملت ربید بن الحب به عن حمد بن سنده و عن دبیب و عن مصرب یعی الرجل یوی الدول تعلیمه قال :یَذْکُر أَخْسَاءَ الْبَقَرِ. ۱۷۴۸) حضرت مطرف و شیخ فر ماتے میں کہ اگر آدی کی نظر کسی عورت بریش براہ دور سراچھی لگرتو گار کر حراکم سراج کی اد

(۱۷۳۸۹) حضرت مطرف بیشید فرماتے ہیں کداگر آدمی کی نظر کسی عورت پر پڑے اور وہ اے اچھی لگے تو گائے کے تاہمل بچے کویاد کرلے۔

( ١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا زيد بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فتعجبه قَالَ : يَذْكُرُ مَنَاتِنهَا.

(۱۷۳۹۰) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ اگرآ دمی کی نظر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے انچھی گے تو عورت کی بد بوار چیزوں کا خیال لائے۔

# ( ١٦٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

ا یک آ دمی عورت سے اس بات پرشادی کرے کہ مہر کے بارے میں عورت کی فر مائش مانی جائے گی ( ۱۷٤۹۱) حدَّنَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَهَ ، عَنْ عَلِی بُنِ مُدُرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّحَعِیّ قَالَ : تَزَوَّ جَ الْأَشْعَثُ الْمُرَأَةُ عَلَی حُکْمِهَا فَرُفِعَ إِلَی عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ : أَرْضِهَا أَرْضِهَا.

ا ۱۷۳۹) حفرت نخعی والینظ فرماتے ہیں کدافعث نے ایک عورت سے منہ مانکے مہر پر شادی کی ، پھریہ مقدمہ حفزت عمر ڈھٹن کے یاس لایا گیاتو آپ نے فرمایا کداسے راضی کرو،اسے راضی کرو۔

( ١٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، أَوُ حُكْمِهِ فَجَارِ فِي الصَّدَاقِ أو جَارُوا رُدَّ ذَاكُ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَالنُّكَاحُ جَانِزٌ .

(۱۷۹۲) حضرت محتمی طبیعیة فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی اس بات پر ہوئی کہ مہرے معالم بیں عورت یا مرد کے حکم کا اعتبار ہوگا مصر مرحک محمد تاریخ

اور بعد میں جھٹرا ہو گیا تو بغیر کی زیادتی کے مہرمثلی ملے گااور نکاح جائز ہے۔

( ١٧٤٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى هِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بُنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ فَرَجَعٌ عَمْرٌو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا : أَتَرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ طَىءٍ فِى عَقْدِكَ فَأَبَتُ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَكَمَ عَدِى سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِنَةٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلافٍ وَقَالَ : جَهَزْهَا.

(۱۷۳۹) حضرت محمد بن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ عمرہ بن حریث بیشید نے عدی بن حاتم بیشید کی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام مجوایا۔عدی بن حاتم بیشید نے دوستوں ہے مشورہ کیا تو انہوں بجوایا۔عدی بن حاتم بی بیٹی نے مرمیرے حکم کے مطابق طے ہوگا۔ عمرہ بن حریث نے اپنے دوستوں ہے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم طی کے ایک آدمی کو اپنے نکاح کے معاطع کا حاکم بناؤ گے۔ عمرہ بن حریث نے پھر بھی انہیں ہی حکم سونپ دیا تو حضرت عدی نے فیصلہ کیا کہ حضور مرافظ کے گھر میں سنت چارسوای ہے۔ عمرہ نے انہیں دی بڑار بھیجے اور کہا کہ اپنی بیٹی کی رخصتی فرماد بیجے۔

( ١٧٤٩٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشُعَكَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْأَشْعَتُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهَا ، فَقَالَ : بِتُّ لَيْلَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ مَخَافَةً أَنْ تَحْكُمَ عَلَىَّ فِى مَالِ قَيْسٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

(۱۷۲۹) حضرت ابن سیرین بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت افعت بریشین نے ایک عورت ہے اس کے منہ مانگے مہر پر شادی کی اور
پھر حضرت عمر فرائی ہے اس بارے ہیں سوال کیا کہ ہیں نے اس کے ساتھ ایک رات گزاری ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس
خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ مجھ پرقیس کے مال کی فرمائش نہ کردے ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے پنیس ملے گا ہے مبر شلی ملے گا۔
(۱۷٤۹٥) حَدَّفَنَا یَعْلَی بُنُ عُبَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَلْمَ فِی رَجُلٍ تَوْقَ جَ اَمْرَأَةً عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَالَ الْمُعَالَى اِنْ اَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ ا

(۱۷۳۹۵) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی عورت سے اپنی مرضی کے مہر پر شادی کرے اور مہرکی تقرری سے پہلے آ دمی کا انتقال ہوجائے تو عورت کومہر شکل ملے گا۔ ( ١٧٤٩٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجُ الْمُرَأَةَ عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ : يَجُوزُ ، قَدُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْتَرَ.

(۱۷۳۹۲) حضرت عبدالملك ويشيخ فرماتے ميں كماليك آدى نے كى عورت سے اپنى مرضى كامبرد سے پرشادى كى ، پھراس نے دس

درہم مہر دیے تو حُفرت عطاء ویشیونے اے جائز قرار دیااور فر مایا کہ سلمان اس سے کم اور زیادہ مہر پر نکاح کیا کرتے تھے۔

( ١٦٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ، مَا يُقَالُ لَهُ ؟

#### جس آ دمی کی شادی ہوا ہے کیا دعادین جا ہے؟

( ١٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ السَّرِىِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ :بِالرِّفَاءِ واليَنِيْنَ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تَقُولُوْا هَكَذَا قُولُوْا :بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ.

ر مردی صفرت صن بریشید فرمات بین ایک آدی نے دوسرے کی شادی کے موقع پراے دعادی بیالر فاء و البَنیْنَ (خوش رہو

اوراولا دیاؤ) رسول الله مَلِظْفَیَّةَ نے بیسنا تو فرمایا که یوں نہ کہوبلکہ بیکہو: الله تعالیٰ تهمیں برکت عطافر مائے۔

( ١٧٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلَ بُنَ أَبِى طَالِبِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ مِنْ يَنِى جُشَمٍ فَدَعَاهُمُ فَقَالُوا :بِالرِّفَاءِ وَالْيَنِيْنَ ، فَقَالَ : لَا تَقُوْلُوا ذَاكَ : فَالُوا : كَيْفَ نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيْدٍ ؟ قَالَ : تَقُولُونَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ ، أَوْ نُؤُمَرُ بِذَلِكَ. (ابن ماجه ١٩٠١- احمد ١/ ٣٥١)

العامل وبادت حلیف وہ کا حلوں ماہو موسو بیلوت، رہیں تا جاتا ہے۔ ان الحد میں ایک عورت سے شادی کی بھرلوگوں کی ایک مصرت میں کہ حضرت عقیل بن ابی طالب دہنٹونے نے بنوجشم کی ایک عورت سے شادی کی بھرلوگوں کی مصرت میں ایک ایک میں ای

دعوت کی تو لوگوں نے انہیں بالر فاءِ و المبَنِینَ کہ کر دعا دی۔ انہوں نے فر مایا کہ یوں نہ کہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کہیں تو انہوں نے فرمایا کہتم کہوکہ اللہ تعالی تنہیں برکت عطا فرمائے کیونکہ ہمیں یہی کہنے کا تھم دیا گیا ہے۔

( ١٦٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمَرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ النَّهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

#### بدنظري كي ممانعت

( ١٧٤٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَانَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى.

(مسلم ١٦٩٩ ابوداؤد ٢١٣١)

(۱۷۴۹۹) حضرت جریر پر بیٹینہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شِرِ نُفِیْجَۃ ہے اچا تک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہا بی نگاہ کو چھیرلو۔ ( ١٧٥٠٠ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تُتَبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسُنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهُوةً فِي الْقَلْبِ.

(۵۰۰) حضرت علاء بن زیاد مرتشمیز فرماتے ہیں کہ کہا جا تا تھا کہا بی نظر کوئسی عورت کی جا در کے حسن پر بھی مت ڈالو کیونکہ نظر دل میں خواہش کو بیدار کرتی ہے۔

( ١٧٥٠١ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : (قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ) قُلْتُ لِلشَّغْبِیِّ :الرَّجُلُ یَنْظُرُ الْمَرْأَةَ لَا یَرَی مِنْهَا مُحَرَّمًا قَالَ :مَا لَكَ أَنْ تنقبها بِعَیْنِكَ ؟.

(۱۷۵۱) حفزت عاصم احول ویشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شعبی ویشید نے قرآن مجید کی آیٹ پڑھی (ترجمہ) مومنین سے کہہ دو کہ اپن نگاہوں کو جھکا کیں۔ میں نے حضرت شعبی ویشید سے کہا کہ آ دمی کسی عورت کود کیسا ہے لیکن اس کی حرام کردہ

چیزوں کنہیں دیکھتا تو کیا حکم ہے؟انہوں نے فرمایا کہ کیاتم اپنی آنکھوں سےاس میں سوراخ کرنا جا ہے ہو؟ پر یوں کنہیں دو وہتا ہے دینجہ میں دینجہ کے دیار کا ایک کیاتھ اپنی آنکھوں سے اس میں سوراخ کرنا جا ہے ہو؟

(١٧٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَظْرَةٌ يَهُواهَا الْقَلْبُ فَلَا خَيْرَ فِيهَا. (١٤٥٠٢) حضرة علايما فسوف الترس منظ حداله من خرائش كرون على الترس كرون خرائش

(۲۰۵۰۲) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ وہ نظر جودل میں خواہش کو بیدار کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔

( ١٧٥٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِى رَبِيعَةَ الإِيَادِى ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : لَا تُتْبِعِ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الآخِرَةُ. (ترمذى ٢٧٧٥- ابو داؤد ٢١٣٣) ( ١٤٥٣) حضرت بريده وَ فَيْ فَرَماتَ بِين كرحضور مِنْ فَيْفَعَ فِي عَصْرت عَلَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ مَا لَكَ الْآخِرَةُ وَمِرى نَه

( ١٧٥٠٤ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَكَتْنَا امْرَأَةُ أو جارية قَالَ : فَنَظُرْنَا إِلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ إِنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ فَنَظَرْتُ أَنا ، قَالَ : فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : الْأُولَى لَكَ وَالنَّانِيَةُ عَلَيْكَ.

(۱۷۵۰۴) حفزت مویٰ جہنی جانئے ہیں کہ میں ایک رائے میں حفزت سعید بن جبیر جانئیز کے ساتھ تھا۔ ہمارے سامنے ایک عورت یالڑکی آئی تو ہم سب کی نگاہ اس پر پڑگئی ، پھر حفزت سعید نے نگاہ جھکا لی لیکن میں دیکھتار ہا، مجھ سے حضرت سعید نے فر مایا

كەپىلى نظرىمى كىزىمىيى كىندوسرى مىں كىزىم -ر ١٧٥٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ :النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌّ وَلَكِنِ الَّذِي دَنُ النَّارُ وَلَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌّ وَلَكِنِ الَّذِي

(۱۷۵۰۵) حضرت قیس پرتینی فرماتے ہیں کہ پہلی نظر پر گرفت نہیں لیکن اگر کوئی دیکھتا ہی رہے تو قابل گرفت ہے۔

( ١٧٥.٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الهيثم قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ سِيرِينَ :أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الطَّرِيقِ أَلَيْسَ لِي

النَّظُرَةُ الْأُولَى ثُمَّ أَصْرِفُ عَنْهَا بَصَرِى ؟ قَالَ :أَمَا تَقُرَأُ الْقُرْآنَ : ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ﴾ ﴿يَعْلَمُ خَالِنَةَ الْأَغْيُنِ، وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ﴾.

(۱۷۵۰۱) حضرت ابو ہیٹم میلیٹیلا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن سیرین میلیٹیلائے سوال کیا کہ اگر میرے سامنے کوئی عورت راستے میں آجائے اور میں اس سے نگاہ بھیرلوں تو کیا جھے گناہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا قر آن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کوجانتا ہے۔ ہیں کہ اہلِ ایمان سے کہوکہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ،اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کوجانتا ہے۔

( ١٧٥.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحدُوجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : إِذَا لَقِيتَ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَيكَ حَدَّد تَمُضَى.

(٥٠٤) حضرت انس جن فر ماتے ہیں کہ جب تمہاراکس عورت سے سامنا ہوتو اس کے گذر نے تک اپنی نگاہ کو جھاکا کررکھو

( ١٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لاَ يَضُرُّك حُسْنُ الْمَرَأَةِ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.

( ۱۷۵۰۸) حضرت ابوقلاب والني فرمات ميل كتمهيس عورت كاحسن كوئى نقصان ندد ع كاجب تك تم است بيجان ناو

( ١٧٥.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعُدُ بْنُ أَبِى وَقَاصِ : بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَيْنِي دَلُهَا فَآرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً وَلَا يَضُرُّكُ خُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمُ تَعُرفُهَا.
لَمْ تَعُرفُهَا.

(۱۷۵۰۹) حفرت سعد بن الی وقاص و این فر ماتے ہیں کہ دورانِ طواف ایک عورت پرمیری نگاہ پڑی، وہ مجھے بھلی محسوس ہوئی، میں نے اس کے بارے میں سوال کرنا چا ہالیکن وہ مصروف تھی ۔ تہہیں عورت کاحسن اس وقت تک نقصان نہیں ویتاجب تک تم اسے جان نہلو۔

( ١٧٥١. ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا ، أَوْ ذَا مَحْرَم.

(۱۷۵۱۰) حضرت طاؤس پیٹیل فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے بیوی یامحرم رشتہ دار کے علاوہ کسی عورت کود یکھنا درست نہیں۔

( ١٧٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :كَانَ طَاوُوسٌ لَا يَصْحَبُ رُفُقَةً فِيهَا امْرَأَةً.

(١٤٥١) حضرت ابوب بيشينه فرماتے ہيں كەحضرت طاؤس بيشين كسى ايسے قافلے ميں نہ جاتے جس ميں عورتيں ہوتيں۔

( ١٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى طُفَيْلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : يَا عَلِيُّ ، إِنَّ لَكَ كُنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَوْنَيْهَا فَلَا تُثَبِّعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الآخِرَةُ. (احمد ١/ ١٥٩ـ دارمي ٢٥٠٩)

( ۱۷۵۱۲ ) حضرت علی بن تنفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِنْفِيْنَا فَيْ ارشاوفر ما یا کہ اے علی ! تمہارے لئے جنت میں ایک خزانہ ہے

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ) ي المسلم المسلم

اورتم جنت کے دونوں کناروں کو پانے والے ہو، ایک نظر پڑ جائے تو دوسری مت ڈالو کیونکہ پہلی نظر کی گنجائش ہے لیکن دوسری کی

( ١٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاس : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُن ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفَلَةً نَظَرَ اللَّهَا فَإِنْ

حَافَ أَنْ يَفُطُنُوا بِهِ غَصَّ بَصَرَهُ وَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.

(١٤٥١٣) حضرت ابن عباس وي فينا قرآن مجيد كي آيت (ترجمه) الله آنكهون كي خيانت اورول ميس جيهي خيالات كوجانتا ہے۔ كي تفسير مين فرماتے ہيں كه بعض اوقات ايك آ دمى كچھلوگوں ميں جيھا ہوتا ہے اور وہاں سے ايك عورت گذرتى ہے، وہلوگوں كويہ باور کراتا ہے کہاس نے اپنی نگاہ جھکالی ہے، پھراگروہ لوگوں کوخودے غافل یا تا ہے توعورت کودیکھنے لگتا ہے اور اگراہے اندیشہ ہوکہ

لوگ اے د کھیلیں گے تو نظر کو جھالیتا ہے۔اللہ تعالی اس کے دل کے خیالات ہے بھی واقف ہے کہ وہ آ دمی عورت کے چھیے ہوئے

ھے کوبھی دیکھنا جا ہتا ہے۔ ( ١٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى : لَأَنْ تَمْتَلِءَ مَنْخِرَيَّ مِنْ رِيح جِيفَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ تَمْتَلِنَا مِنْ رِيحِ الْمُرَأَةِ.

(۱۷۵۱۴) حضرت ابوموی میشید فرماتے ہیں کہ میرے ناک میں کسی مروار کی بوآئے یہ مجھے اس سے زیادہ پند ہے کہ اس میں کسی عورت کی خوشبوآئے۔

( ١٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أَزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانِ أَحَبُّ

إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَزَاحِهُ الْمُوأَةُ.

(١٤٥١٥) حضرت عبدالله ويشير فرمات بي كه مين تاركول سے ليپ كة اونث م فكراؤل يه محصاس بات سے زياد و پند ہے كسى عورت ہے نگراؤل۔

( ١٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ غُنيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :كُلُّ عَيْنِ فَاعِلَةٌ يَغْنِى

(١٤٥١) حضرت ابوموي جيني فرمات بيل كه مربدنظرة نموزنا لرنے والى ب

( ١٦٧ ) الرجل يطلق امْرَأْتُهُ طَلَاقًا بَانِنًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ

وَيَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاق ؟

اگرایک آ دمی دخول سے پہلے عورت کوطلاق بابئند ہے دے اور پھراس خیال سے جماع

كربينه كدابهي رجوع كاحق بإقواس عمل كاكياتكم موكا؟

( ١٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَاتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۵۱) حضرت حسن بیٹی فرماتے ہیں کداگرایک آوم اپنی بیوی کو دخول سے پہلے ایک یا دوطلاقیں دیدے اور سیجھتے ہوئے اس

ہے جماع کرے کہ ابھی رجوع کاحق باقی ہے تو عورت کومبر ملے گا اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا.

(۱۷۵۱۸) حضرت قبادہ پر بیٹی فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھراس سے میسجھتے ہوئے وطی کرلی کداسے رجوع کاحق حاصل ہے واس عورت کو پورامبر ملے گا۔ کیونکد مردعورت سے جماع کر چکا ہے۔

( ١٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ عن مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۷۵۱۹) حضرت تھم مِیشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے میں بھتے ہوئے

وطی کرلی کدا ہے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورامبر ملےگا۔

( ١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً. (١٧٥٢ ) حضرت حن بِشِيدٌ فرمات بين كما كرايك آدمي نے اپني بيوي كو (دخول سے بيلے ) طلاق دى اور بجراس سے يہجھتے

(۱۷۵۲۰) مطرت ن جریج بر ماح بیل ندا ترایک اول کے اپن بیول ورو وں سے پہنے کا طفات وی اور جرا ان سے بیاہے۔ ہوئے وطی کرلی کداسے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورامبر ملے گا۔

( ١٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.

ہوئے وطی کرلی کداہے رجوع کاحق حاصل ہے تواس عورت کو پورامبراورنصف ملےگا۔

( ١٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَّاقُ كَامِلاً. (۱۷۵۲۲) حضرت زہری بیٹید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے یہ بیجھتے

ہوتے وطی کرلی کہا سے رجوع کاحق حاصل ہے تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اوراس عورت کو پورامبر ملے گا۔ ( ١٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَهَا صَدَاقٌ وَنِصُفٌ وَقَالَ الْحَكَّمُ: لَهَا الصَّدَاقُ.

(۱۷۵۲۳) حفرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے بیجھتے

ہوئے وطی کرلی کہا سے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہراور نصف ملے گا۔اور حضرت حکم پیٹیل فرماتے ہیں کہا ہے بورا

( ١٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

(۱۷۵۲۴) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دیں ، پھر جہالت کی وجہ سے اس ہے جماع كرليا تواس عورت كو يورامبر ملے گا۔

( ١٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :لَهَا صَدَاقٌ وَيَصُفْ.

(١٤٥٢٥) حضرت عطاء بریشین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی ہوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھر اس سے سیجھتے

ہوئے وطی کر لی کدا سے رجوع کاحق حاصل ہے تواس عورت کو پورامبراور نصف ملے گا۔

( ١٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :صَدَاقٌ وَنِصْفُ.

(۱۷۵۲۷) حفرت حماد پر بین فرماتے بین کداگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھر اس سے بیہ جھتے

ہوئے وطی کر لی کدا ہے رجوع کاحق حاصل ہے تواس عورت کو بورام پراور نصف ملے گا۔

( ١٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :سُنِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ فِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنَّكَاحِ الْأَوَّلِ فَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتُ لَهُ أَوْلَادًا فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُغْطِى الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ

مَهْرِهَا ومن دُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا. (١٤٥٢٤) حضرت جابر بن زيد ويشيز سے سوال كيا كيا كيا كركوئي آ دى اپني بيوى كوچھونے سے پہلے اسے طلاق دے دے اور اسے

کہاجائے کہ وہ تجھ پرحرام نہیں ہوئی ،اوروہ پہلے نکاح کی بنیاد پراس ہے جماع کر لےاور وہ عورت اس مرد کے پاس دوسال تک تفہری رہے ادراولا دکوجنم دے پھرانہیں علم ہو کہ بیغورت تو اس مرد پرحرام ہوگئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت جابر بن زید بیشید نے فرمایا کہان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی ، وہ عورت کو پہلے نکاح کی وجہ ہے آ دھام ہر دے گا اور دخول اور جماع کی وجدے بورامبردےگا۔ ( ١٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.

(۱۷۵۲۸) حضرت شعمی جیشینه فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھر اس سے یہ سجھتے ہوئے وطی کرلی کہ اے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورامبر ملے گا۔

( ١٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَهَا صَدَاقٌ وَيِضْفُ.

(۱۷۰۲۷) حصرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے میسیجھتے

(۱۷۵۲۹) حفرت ابرا ہم بیتے نزم ماتے ہیں کہ امرایک اول ہے اپی بیون کور دعوں سے پہنے ) طلان دی اور پرا ک سے میہ سے ہوئے دطی کر لی کہا ہے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورام ہراورنصف ملے گا۔

( ١٦٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اللَّمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ

نَفْسَهَا ، هَلُ لَهَا الصَّدَاقُ ؟

اگرایک آ دمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کوآ زاد کر دیا جائے ، پھر شرعی تھکم کے مطابق اسعورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار

ملے لیکن وہ خاوند سے علیحد گی کواختیار کرلے تو کیاا سے مہر ملے گا؟

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمَةً أَعْتِقَتُ فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا ، لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ. (١٤٥٣٠) حضرت ابن عباس تَن هُمَن سے وال كيا كيا كراكرايك آدى كى باندى سے شادى كرے، پردخول سے پہلے اس باندى كو

ر بہ افاعہ) مسرت ہیں مبان ہی دھوں سے سوال میا گیا گیا ہوں کی ہائدی سے سادی سرتے ، پہرویوں سے پہنے اس ہائدی کو آ زاد کردیا جائے ، پھر شرعی تھم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے لیکن وہ خاوند سے ملیحدگی کو مقدم کے ماہ تک میں سے اللہ ہونا میں انسان کے ساتھ کی سے انسان کی گئی ہے۔ انسان کے ساتھ کے مطابق کا معاشد کی گ

اختیار کرلے تو کیاا سے مبر ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کواسے پھٹیس ملے گا، وہ اپننس اور مبر دونوں چیزوں کوحاصل نہیں کرستی۔ (۱۷۵۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةً ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ : إِذَا أُغْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِیَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُیْرَتُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ یَدُخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَهِیَ تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ.

اختیار دیا گیااوراس نے دخول سے پہلے اپنقس کواختیار کرلیا تواس عورت کوم نہیں ملے گااور پیطلاق بائند ہوگی۔ ( ۱۷۵۳۲ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ فِی رَجُلِ تِزَوَّ جَ أَمَنَهُ عَلَی مَهْرِ مُسَمَّی ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ

بِهَا زُوْجُهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ: يَبْطُلُ النَّكَاحُ وَيُودَّ عَلَى الزَّوْجِ مَهُرُهُ. (١٤٥٣٢) حفرت ابراہيم بِيشِيْ فرماتے ہيں كما گرايك آدى نے مقررشده مبر پراپن باندى سے شادى كى ، پھروه باندى دخول سے کی مصنف ابن الب شیبر مترجم (جلده) کی کا کا کی کا کا کی مصنف ابن الب شیبر مترجم (جلده) کی کا در میر اس کے خاوند کو والبس کیا کیا آز اد کر دی گئی، چھرا سے اختیار ملا اور اس نے اپنفس کو اختیار کرلیا تو نکاح باطل ہوجائے گا اور میر اس کے خاوند کو والبس کیا

جائےگا۔ ( ١٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اخْتَارَتُ نَفْسَهَا وَقَدْ أُغْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا.

ید حل بھی صرحت ہے۔ (۱۷۵۳۳) حضرت ابراہیم ویطید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدی کی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد

ر مہدات ، پھرشری تھم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے کیکن وہ خاوند سے علیحد گی کو اختیار کر لے تو اسے مہزمیں ملے گا۔

( ۱۷۵۳۴ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا. (۱۷۵۳۳) حضرت مجاہد پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کردیا جائے ، پھر شرعی حکم کے مطابق اس عورت کوخاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے لیکن وہ خاوند سے علیحدگی کواختیار کرلے تو

جائے، پھر سری م نے مطابق آس تورت نوحاوند نے ہوں سرنے اور نہ ترنے کا اصیار سے بین وہ حاوند سے میحد ی نواصیار تر اے پھونیس ملےگا۔ ( ۱۶۹ ) منا قالوا فِی الرّجلِ یکھنِ ف امر آته ثمہ یکڈب نفسہ یسعها اُن تقر معہ ، اُو

تُرافِعَهُ إلَى الشَّلْطَانِ ؟ ایک آ دمی اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے اور پھراپنے قول سے رجوع کر لے تو عورت

ایک ادی این بیوی پررنا ی جمت لائے اور چراہے تول سے رجو کی تر کے تو فورت اس مرد کے ساتھ قیام پذیر رہے یا معاملہ قاضی کے دربار میں لے جائے؟

( ١٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَسَعُهَا أَنْ تَقَارَّهُ حَتَّى تُوافِعُهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَإِمَّا حَدُّ وَإِمَّا مُلاَعَنَهُ. تُوافِعُهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَإِمَّا حَدُّ وَإِمَّا مُلاَعَنَهُ.

( ١٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهُطٍ تَسَاكَنَا وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ لِلْذَلِكَ.

عدر مستوری رہ رہ ہوتا ہوت ہوت ہیں۔ (۱۷۵۳۱) حفرت ابراہیم میشی فرماتے ہیں کداگر کی جماعت کے پاس اپنے قول سے رجوخ کر لے تو دونوں ساتھ رہیں اور آ دی كشاب النكاح كي 

الله ہے معانی مائلے اور دوبارہ ایسے ندکرنے کاعزم کرے۔

( ١٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَهَا بِالزَّنَا إِنْ شَاءَ أَكُذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأْتُهُ.

(١٢٥٣٧) حضرت فعلى واليعية فرماتے ہيں كه اگر مرد نے اپني بيوي پر زناكي تہمت لگائي، پھراگر جا ہے تو اپنے قول سے رجوع کر لے،اوراس پرحد قذف جاری ہوگی اور وہ عورت اس کی بیوی رہے گی۔

( ١٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزَّنَا ثُمَّ لَا تُرَّافِعُهُ قَالَ : يُكَذِّبُ نَفُسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا. (۱۷۵۳۸) حضرت شعبی میشین اس مرد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جواپنی بیوی پرز تاکی تہمت لگائے اور پھرمسئلہ قاضی کی عدالت

میں پیش نہ کرے کہ وہ اپنے قول سے رجوع کر لے تو نکاح باتی رہے گا۔

( ١٧٠ ) في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ا یک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق وے دیو کیا حکم ہے؟

( ١٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

وَلاَ مِيرَاتَ لَهَا ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا. (۱۷۵۳۹) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ فرماتے ہيں كه اگرا يك آ دى كسى عورت سے شادى كرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض

میں اے طلاق دے دیے تو اسے نصف مہر ملے گا ،میراث نہیں ملے گی اور اس پرعدت بھی واجب نہیں ہوگی۔ ( ١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهِ.

(۱۷۵۴۰) ایک اور سند سے یونمی منقول ہے۔

( ١٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا

مِيرَاتُ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. (۱۷۵۴۰) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا وَلَهَا بِصُفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۵۴۲) حضرت زبری پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے

طلاق دے دیے تو وہ عورت وار شنبیں ہوگی ،اس پرعدت بھی نبیں ہوگی اور اے آ دھا مبر ملے گا۔

- ( ١٧٥٤٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلاَ مِيرَاكَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
- (۱۷۵۴۳)حضرت جابر بن زید برایشید فرماتے ہیں کہا گرا یک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دیے تو اسے پورامبر ملے گا ،میراث نہیں ملے گی اور عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔
  - ( ١٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.
    - (۱۷۵۴۳)حفرت قاده ریشید بھی یہی فر مایا کرتے تھے۔
- ( ١٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
- (۱۷۵۴۵) حضرت حسن میشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دیے تو اسے بورامبر ملے گا،میراث ملے گی اور عدت بھی واجب ہوگی۔
- ( ١٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :إذَا طَلَقَ امْرَأْتَهُ فِى مَرَضِهِ ثَلَاثًا ، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاتَ بَيْنَهُمَا.
- (۱۷۵۳۱)حفرت حارث پرلیٹی فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے تین طلاقیں یا ایک طلاق دے دیے تو اس عورت کومیراث نہیں ملے گی۔
- ( ۱۷۵۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاتَ لَهَا. (۱۷۵۴) حضرت معنی بِشِیْ فرماتے میں کہ اگرایک آ دی کی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دے واسے میراث نبیں ملے گی۔

# المَّدِينِ مِن مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ

# کیا آ دمی اپنی مال کے خاوند کی بیوی سے شادی کرسکتا ہے؟

- ( ١٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُجَيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ :وَكَانَ طَاوُوْسٌ وَعَطَاء لَا يَرَيَان بِهِ بَأْسًا.
- (۱۷۵۴۸) حفرت مجاہد پریشیز آ دمی کے اپنی مال کے خاوند کی بیوی سے شادی کرنے کو مکروہ قرار دیتے تنصے جبکہ حضرت طاؤس بریشینہ اور عطاء پریشیز اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے تتھے۔

( ١٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّ جَ الرَّجُلُ امْرَاةَ زُوْجٍ أُمَّهِ. (۱۷۵۳۹) حضرت عامر میشید فرماتے ہیں کہ آ دی کے اپنی مال کے خاوند کی بیوی سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( .١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَبِيبِ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

قَالَ : لَا تُزَاحِمُ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ ، زَوْجَ أَمُّكَ. (۱۷۵۵۰) حضرت ابن عباس بئاية منافر ماتے ہيں كهاس سے بندھن نه باندھوجس سے تمہارے ماں باپ ميں سے كسى نے بندھن

باندهاجیے تمہاری ماں کا خاوند۔

( ١٧٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِولَدٍ ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟ اگرا یک عورت نے (غلطی ہے )اس حال میں شادی کی کہاس کا خاوندتھا، پھربچہ پیدا

ہوگیا تو بچیکس کا ہوگا؟

( ١٧٥٥١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّج وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ :إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ للْأَوَّلِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكَّ فِيْهِ فَهُوَ لِلآخَوِ.

(۱۷۵۵۱) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے (غلطی ہے ) اس حال میں شادی کی کہ اس کا خاوندتھا ، پھر بچہ بیدا ہو گیا تو اگر دوسرے خاوند کوشک ہوتو بچہ پہلے کا ہوگا اورا گراہے شک نہ ہوتو بچہ دوسرے کا ہی ہوگا۔

( ١٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرٌ في عدتها وَقَدُ حَاضَتُ حَيْضَةٌ :الوَلَدُ لِلآخَرِ.

(۱۷۵۵۲) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کدایک آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، پھر دوسرے آ دمی نے اس عورت سے اس

کی عدت میں شادی کرلی ،اوراس عورت کو چیف آچیکا تھا تو بچید دسرے کا ہوگا۔

( ١٧٣ ) مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ المَرْأَةَ ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ اگرایک آ دمی کسی عورت کا بوسہ لے تو کیا اس عورت کی بیٹی اس مرد کے لیے حلال ہوگی؟

باوہ کسی لڑکی کا بوسہ لے تو اس لڑکی کی ماں اس آ دمی کے لئے حلال ہوگی؟

( ١٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا.

- (۱۷۵۵۳) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دی کسی عورت کا بوسہ لے،اسے شہوت کے ساتھ چھوئے یا اس کی شرمگا ہ کودیکھے تو اس کی بیٹی اس مرد برحرام ہوجائے گی۔
- ( ١٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا قَبَلَ الْأُمَّ لَمُ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَلَ ابْنَتَهَا لَا اللَّمَّ لَمُ تَحِلَّ لَهُ أَمُّهَا.
- . (۱۷۵۵۳) حضرت ابراہیم ریشین فرماتے ہیں کہا گرآ دی کسی ماں کا بوسہ لے تو اس کی بیٹی حرام ہوجائے گی اورا گرکسی بیٹی کا بوسہ لے تو ماں حرام ہوجائے گی۔
- ( ١٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرُأَةَ ، أَوْ يَلْمِسُهَا ، أَوْ يَلْتِيهَا فِى غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءً تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ.
- (۱۷۵۵) حفرت حسن بیتید فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لیا، یااسے شہوت سے چھوایا شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگداس سے معجت کی تو جا ہے تو اس سے شادی کر لے اور چا ہے تو اس کی بیٹی سے شادی کر لے اورا گر کسی لڑکی سے ایسے کیا تو اس کی ماں سے شادی کرسکتا ہے۔
- ( ١٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا :فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ام امْرَاتِه ، أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَا :حَرُّمَتْ عَلَيْهِ امراتِه.
- (١٧٥٥٦) حضرت قبادہ اور حضرت ابو ہاشم مِیسَنیّۃ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لیا تو بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔

# ( ١٧٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ ؟

جن حضرات کے نز دیک غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے

( ١٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْر مَوْلَاتِيهِ.

(۱۷۵۵۷) حضرت ابن عباس مین دیمن فرماتے ہیں کہ غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے۔

- ﴿ ١٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُكُرَهُ أَنْ يَرَى شَغْرَهَا.
- (۱۷۵۵۸) حفزت قمعمی بیشیر اس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ عورت اپنے کپڑے اپنے غلام کے پاس رکھوائے ،کیکن اس بات کو مکروہ خیال فریاتے تھے کہ غلام اپنی مالکن کے بال دکھیے۔

( ١٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْ لَاتِهِ.

(۱۷۵۵۹) حضرت مجامد بریشیدا ورحضرت عطاء پریشید اس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ غلام اپنی مالکن کے بال دیکھے۔

( ١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا:

(١٤٥٦٠) حضرت ابراہيم ويشين فرماتے ہيں كه عورت اپنے غلام سے پردہ كرے گا۔

( ١٧٥٦١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَكُمُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إنَّمَا عَنَى بِهَا الإِمَاءَ وَلَمْ يَغْنِ بِهَا الْعَبِيدَ.

(١٢٥١) حضرت سعيد بن مستب ويشيء فرمات بي كتههيل قرآن مجيد كي اس آيت سے دهوكدنه بو ﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ اس سے مراد بانديال بيل غلام نهيں بيں۔

( ١٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنْهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

(١٤٥٦٢) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كه غلام إلى مالكن كي اجازت كے بغير واخل نبيس ہوسكتا\_

( ١٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جُويبرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْ لَاتِهِ. (١٤٥٢٣) حفرت ضحاك مِيْنِيْ اس بات كودرست نبيس بحصّة كه غلام ابني مالكن كے بال ديجھے۔

( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنظُرُ إِلَى شَعْرِ أَمه أُو أُخْتِهِ ؟

## آدمی اپنی ماں یا بہن کے بال د کھ سکتا ہے

( ١٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرَيْرٌ ، عَنْ مُغِيْرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ أَو ابْنَتِهِ.

( ۱۷۵۲۴) حضرت معنی ولیٹیو فرماتے ہیں کہ آ دی کا پی بہن یا بنی کے بالوں کومستقل طور پرد کیسنا مکروہ ہے۔

( ١٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ ، أَوْ أُخْتِهِ.

(١٤٥٦٥) حضرت طاؤس مِنْ اللهُ يُؤكِرُ و يك آدى كا اپنى بينى يا بهن كے بالوں كود كھنا مكروہ ہے۔

( ١٧٥٦٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النَّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ رُؤُوسُهُنَّ يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إِلَىّٰ ، وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ.

(۷۲۱) حضرت عطاء برایطین فرماتے ہیں کہ جن عورتوں ہے آدمی کا نکاح حرام ہےان کے سروں کا پردہ کرما میرے زد یک احیا ہے۔البتہ آدمی کی نگاہ اگر پڑجائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أَمْ كُلْتُومٍ وَهِيَ تمتشط. (١٤٥٦٤) حضرت ابوصالح واليور فرماتے ہيں كه حضرت حسن اور حضرت حسين تن وزين ابن بهن حضرت ام كلثوم تناه فيون كے پاس اس وتت چلے جایا کرتے تھے جب وہ منکھی کررہی ہوتی تھیں۔

( ١٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا

(١٤٥٦٨) حضرت حسن بليشيد سے سوال كيا گيا كه كياعورت اپنے بھائى كے سامنے اپنادو پيدا تاريكتى ہے؟ انہوں نے فرمايا كه خداكى فتم!وه اییانبین کرسکتی۔

ر ۱۷۵۹۹) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ. (۱۷۵۹) حضرت عامر راينيو فرماتے ہيں كہ ہرذى تحرم عورت كے بال ديكھنا بھى مكروہ ہے۔

( ١٧٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنظُرُ إِلَى شَعْرِ أُمَّهِ وَيُفَلِّيهَا ؟

مال کے بالوں کود کھناءان میں کنگھی کرنااور چٹیاں بنانا کیساہے؟

( ١٧٥٧٠ ) جَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُورِّق أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ.

( • ١٤٥٧) حفزت مورق مِيشْطِيز كے بارے ميں منقول ہے كہ وہ اپني والدہ كى چشياں كيا كرتے تھے۔

( ١٧٥٧١ ) حَلَّاثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَلْقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ.

(١٧٥٤) حضرت طلق ويشخذا بي والدوكي چشيال كياكرتے تھے۔

( ١٧٥٧٢ ) حَدَّثُنَّا وكيع عن شريك عن رِجل عن الضحاك أنه كان يمشط أمه.

(۱۷۵۷۲) حفرت ضحاك بالطيوا بي والده كي تنكهي كيا كرتے تھے۔

( ١٧٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُو إِلَى شَعْرِ أُمَّهِ وَأَنْ تَسْتَتِرَ أُخَبُّ إِلَىّٰ.

(١٧٥٥٣) حفرت عامر واليطي فرمات بيس كه والده ك بال و كهي بيس كوئى حرج نبيس اور أكر بالول كوچهايا جائ تو زياده

( ١٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ ، عَنِ الصَّحَاكِ قَالَ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّى لَقُلْت : أَيْتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطَى رَأْسَك.

(۱۷۵۷ ) حفرت ضحاك فرماتے بيل كه بهتر ب كه جب يس افي مال كے پاس جا كوب تو كهول اے امال! مرؤهانپ لے۔ ( ۱۷۵۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْدِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ

(۱۷۵۷۵)حفرت ابن الحنفيه پریشیزانی والده کی چیمیاں کیا کرتے تھے۔

( ١٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:لُوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّى لَقُلْت :غَطَّى رَأْسَكِ.

(۷۵۷۱) حضرت ضحاک میشید فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو کبوں اے اماں! سرڈ ھانپ لے۔

#### ( ١٧٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُبَاشِرُ أُمَّهُ ؟

#### جلد کے جلد کو چھونے کا حکم

( ١٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أو أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.

(۱۷۵۷) حضرت عکرمہ ویٹیویز فرماتے ہیں کہ آ دمی کی جلد کااپنی بہن یا ماں کی جلد کوچھونا زنا کاایک حصہ ہے۔ ( یہاں باب میں لفظ میں میں ایسان کے مصرف میں میں میں میں میں میں میں استان میں میں استان کے ساتھ میں میں میں میں میں استان میں اف

# ( ۱۷۸ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ، أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ

## دادی یا نانی کے بال دیکھنے کا حکم

( ١٧٥٧٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَوَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلَّ.

(۱۷۵۷۸) حفرت محمد بن علی مِیشَظِیْه فَر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نئی پیشنامہات المومنین نزائین کونہیں دیکھا کرتے

تھے،جبکہ حفرت عبداللّہ بن عباس ٹئھٹینان کے لئے امہات المؤمنین کودیکھنا جائز سجھتے تھے۔

( ١٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَيْرَى الرَّجُلُ رَأْسَ خَتِنَتِهِ قَالَ : فَتَلَا عَلَىَّ الآيَةَ : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ

إِخْوَانِهِنَّ ، أَوُ يَنِي إِخُوَانِهِنَّ ، أَوْ يَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ الآيَةَ ، فَقَالَ :أَرَاهَا فِيهِنَّ.

(۱۷۵۷) حضرت ایوب پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پیشید سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی ساس کے سرکود کھیے سکتا ہے تو انہوں نے جواب میں بیآیت پڑھی (ترجمہ) وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے سسروں کے، اپنے بیمائیوں کے بیٹوں کے، بیٹوں کے کیکر فرمایا کہ کیا تواسے ان میں دیکھتا ہے۔

( .١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ :﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَاتِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَا :لَمْ يُذْكُرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لَأَنَّهُمَا ينعتان لَأَبْنَائِهِمَا وَقَالَا :لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.

( ١ ١ ١٥٥) حفرت على اور حفرت عمر مه بَهَ آليه قر آن مجيد كي آيت ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَانِهِنَّ ، أَوْ آبَانِهِنَ ، أَوْ آبَانِهِنَّ ، أَوْ آبَانِهِنَ ، أَوْ آبَانِهِنَّ ، أَوْ آبَانِهِنَ ، أَوْ أَنْ أَبُولَ اللْمَالِكُ اللَّهُ مُولِلَّ الْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُولِ عَلْمُ اللْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُلْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُولِلْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

# ( ١٧٩ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيتَهُ يَطَوُّهَا ؟

کیا کوئی مردیاعورت کسی دوسرے مردکواپنی باندی سے جماع کی اجازت دے سکتے ہیں؟

( ١٧٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ ، عَنْ صَخْرِ بْنُ جُويْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُرَأَةِ أَحَلَّتُ جَارِيَتَهَا لِإِرْوَجِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا أَدْرِى ، لَكُلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةٌ إِلَى جَارِيَةً إِنْ شِنْتَ بِعُتهَا ، وَإِنْ شِنْتَ أَعْتَقْتُهَا ، وَإِنْ شِنْتَ وَهَبْتِهَا ، وَإِنْ شِنْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِنْت.

(۱۷۵۸) حضرت نافع مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر آڈاٹیو ہے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی عورت اپنی باندی کواپنے خاوند کے لئے حلال قرار دے سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر حضرت عمر ڈاٹیو کا زمانہ ہوتا تو وہ اسے سنگ ارکرنے کا حکم دیتے ، تیرے لئے صرف وہی باندی حلال ہے جھے تواپنے مرضی سے نیج سکے اور اپنی مرضی سے آزاد کر سکے ، اگر چاہ تواسے ہبد کر سکے اور اگر چاہ تواس سے نکاح کر سکے۔

( ١٧٥٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَجِلُّ فَرُجَّ اللَّ بِمِلْكٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبِ جَازَ.

(۱۷۵۸۲) حضرت ابن عمر والله فرماتے بین که فرج کی حلت مکمل ملکیت یا نکاح سے ثابت ہوتی ہے، کدا کر جا ہے تو طلاق دے دے، اگر جا ہے تو طلاق دے دے، اگر جا ہے تو ہم کردے۔

( ١٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لانْنِهَا قَالَ :لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا لِيكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ.

(۱۷۵۸۳) حضرت مغیرہ ویٹیجۂ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویٹیوڈ سے سوال کیا کہ کیاعورت کی باندی اس کے بیٹے کے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ صلت نکاح ، مبہ یاخرید نے سے ٹابت ہوتی ہے۔

( ١٧٥٨٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُعَارُ الْفَرْجُ ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ.

ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۵ ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۵ ) في معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۵ ) في م

(١٧٥٨٥) حضرت صن النيلة فرمات بين كرفرج عارية نهيس لياجا تا الرمالك كى اجازت سے كى في جماع كيا تووه اى كى بوكل -(١٧٥٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاَخَوَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَوُّهَا فَإِنْ حَمَلَتْ

فیھی لک ، وَإِنْ لَمُ مَنْحُمِلُ رَدَدُتھا عَلَیؓ ، قَالَ :إِذَا وَطِنَهَا فَیِمی لَهُ. (۱۷۵۸۵) حضرت عطاء ولیٹیز فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے دوسرے سے کہا کہ تو میری باندی سے جماع کر لے ،اگروہ حاملہ ہوگئی تو تیری اور اگر حاملہ نہ ہوئی تو مجھے واپس کردینا۔اس صورت میں اگراس آ دمی نے اس سے وطی کی تو وہ اس کی ہوجائے گی۔ دیسیں یہ تاقی اس سے تھی تی ہے ڈی اُڈ اُڈ اُڈ اُڈ اُڈ اُڈ اُڈ اُڈ کی سائٹ کی انٹی کی انٹی کی انٹی کے اُٹ اللہ ا

ہوئئ تو تیری اور اگر حاملہ نہ ہوئی تو بچھے والبس کردینا۔ اس صورت میں اگراس آدمی نے اس سے وظی کی اووہ اس کی ہوجائے گ۔ ( ١٧٥٨٦) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْهِنِ أَہِی لَیْلَی ، عَنِ الْحَکْمِ وَعَنِ الشَّیْبَانِی ، عَنِ الشَّغْمِی قَالاَ : إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَوْجُهَا فَهِی لَهُ.

لَّهُ فَوْجُهَا فَهِي لَهُ. (۱۷۵۸۲)حضرت فعمی رینی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے باندی کی فرج کس کے لئے حلال کیا تووہ اس کی ہوگئی۔ (۷۷۸۸۷) حَدَّثَنَا حُمَدُدُ دُنُّ عَیْد الدَّحْمَن ، عَنْ حَسَن ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِ

(١٧٥٨٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَسَنٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُرَأَةِ أَحَلَّتُ لِرَاهِيمَ فِي الْمُرَأَةِ أَحَلَّتُ لِلْمَاكِمِ بَعْنَ مُطَرِّفٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُرَأَةِ أَخَلَتُ لَلْمَ اللهِ وَلِيدَتَهَا. لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَ وَادْفَعُ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا. الرَّهُم بِاللهِ فَالْحَدَى اللهُ اللهُ وَادْفَعُ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا. (١٤٥٨٥) حضرت ابراجيم بِرَيْعِيدُ فرمات بين كما الرابك عورت في إندى الني الدى اللهُ عنه اللهُ من المراس جماع س

باندی نے بچے کوجنم دیا تو بیا کی ایسی شرمگاہ ہے جس پر جہالت کی وجہ ہے آیا گیا ہے، بچہ آ دمی کا ہوگا اور بیہ باندی ام ولد کی حیثیت سے مالکن کووالیس لوٹائی جائے گی۔ ( ۱۷۵۸۸ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ ہُنُ حُبَابٍ ، عَنُ یَزِیدَ ہُنِ اِبْرَاهِیمَ ، عَنُ أَیُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ قَالَ :الْفَرْحُ لَا یُعَارُ.

(۱۷۵۸۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ شرمگاہ عاریہ نہیں دی جائتی۔ (۱۷۵۸۹) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبِّابٍ قَالَ: حَدَّثِنِی مُوسَی بْنُ خَیْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِکْدِمَةَ رَجُلٌ قَالَ: أَمَّةٌ لِصَاحِبَتِی

(۱۷۵۸۹) حضرت عکرمہ ولٹیلڈ ہے کئی آ دمی نے سوال کیا کہ کیا میری بیوی کی باندی میرے لئے حلال ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ نہیں تمہارے لئے صرف وہ حلال ہے جس کے تم مالک ہو۔

( ١٨٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ

## کیا آدمی مکاتبہ باندی سے جماع کرسکتا ہے؟

( ١٧٥٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتِيَةِ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا. (١٧٥٩) حضرت حن ريشي فرماتے جِن كـ اگر آدمى نے اپنى مكاتبہ باندى ہے جماع كيا توا ہے مېرمثلى اداكر كا-د دوروں كَ تَثَنَا لَهُ مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ مُنْ مَنْ مُنَاكِد أَنِ مَنْ أَدَةً مِنْ مُكَاتِعَةً فَصَالًا فَ

( ١٧٥٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمَّ

وَلَدِهِ.

(۱۷۵۹۱) حضرت تھم پیشید فرماتے ہیں کدا گرمکا تبہ باندی سے جماع کیا تووہ ام ولدین جائے گی۔

( ١٧٥٩٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنُ قَتَادَةً فِي رَجُل وَطِيءَ مُكَاتَبَتُهُ فَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ.

(۱۷۵۹۲) حضرت قادہ ویشین فرماتے ہیں کہ اگر کمی مخص نے اپنی مکاتبہ باندی ہے جماع کیا، اگر زبر دی کیا تو حد بھی لگے گی عقر ایک میں مقدم کے معرف کا میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

(فرج مغصوب کی دیت) بھی دینا ہوگی۔اوراگر مکا تبہ کی خوشی ہے کیا تو حدتو لکے گی کیکن عقر نہیں دےگا۔

( ١٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: تَعُودُ الْمُكَاتِكَةُ فَتَكُونُ أَمَّ وَلَهٍ يَعْنِي إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتُ.

(١٤٥٩٣) حضرت ابن الى يكل ويني فرمات بين كدا كرمكاتبه باندى سے وطى كى اوراس كا بچيہو كيا تووہ ام ولد بن جائے كى۔

( ١٧٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِى الْمُكَاتِكِةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ :لاَ بْأُسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

(۱۷۵۹۳) حفرت سعید بن سیتب پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی باندی کواس شرط پرمکاتبہ بنائے کہ اس سے وطی کرتا

. رہے گاتو اس میں کوئی حرج نہیں ،شرط برقرارر ہے گی اور وہ دطی کرسکتا ہے۔

( ١٧٥٩٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِى رَجُلٍ وَطِىءَ مُكَاتَبَتَهُ ، فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مهر لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

(۱۷۵۹۵) حضرت فعمی پریشیز فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص نے مکاتبہ باندی سے دطی کی تو اس کی باقی ماندہ غلامی اس کی آزادی کامبر بن جائے گی۔

( ١٨١ ) مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقَرُّ ؟

جن حضرات کے نز دیک زانی پرعقر ( فرج مغصوب کی دیت)نہیں ہے

( ١٧٥٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :لَيْسَ عَلَى زَانِ عُقْرٌ.

(۱۷۵۹۲)حضرت معھی پیشی فرماتے ہیں کہ زانی پرعقر ( فرج مغصوب کی دیت )نہیں ہے۔

( ١٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ: لاَ عُفْرَ عَلَيْهِ، لاَ يَضُوُّك حُرَّةً كَانَتُ ، أَوْ أَمَةً.

(۱۷۵۹۷) حفرت شعبہ بلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد بھیلیا ہے اس غلام کے بارے میں سوال کیا جو کس آزاد عورت سے زبردتی زنا کرے، کہ اس پرعقر ہوگا یانہیں ہوگا ؟ انہوں نے فر مایا کہ اس پرعقز نہیں ہے خواہ عورت آزاد ہویا یا ندی۔ ( ١٧٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَا :إِنْ كَانَتْ بِكُرًّا فَالْعُقُرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيْبًا فَالْحَدُّ.

(۱۷۵۹۸) حفرت عطاءاور حفرت زہری بُینتیا فرماتے ہیں کدا گرعورت با کرہ ہوتو عقرا درحد دونوں لازم ہوں گےاورا گرثیبہ ہوتو میں نہ سام م

( ١٧٥٩٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ.

(۱۷۵۹۹) حضرت ابراہیم ویشید فر ماتے ہیں کہ زانی پر حداور تا وان جمع نہیں ہو سکتے۔

( ١٧٦٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا أَوْقَفْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذُ منهُ الْعَقْىَ

(١٠٠) حضرت ابراہيم ويشين فرماتے ہيں كها گرحد جارى ہوجائے تو تاوان نبيس لياجائے گا۔

# ( ١٨٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ

## کیاغیرمحرم عورت آدمی کاسر چوم سکتی ہے؟

( ١٧٦.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُعْنِق قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ تُقَبِّل رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ.

(۱۷۲۰۱) حضرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہ میں کوئی سوئی پوری کی پوری اپنے سرمیں چھودوں مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی غیرمحرم عورت میرے سرکو چوہے۔

َ لَهُونَ عِبْرِهُمْ ﴾ وَرَتْ بَمِرَ صَرُو يُوعِيْدُ ( ١٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لأَنْ ينقب القملِ دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَفَليه امْرَأَةٌ

يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ الْمُوأَةَّ كَانَتْ تَفُلِّى مَرَّة رَجُلًا فَقَلَلَتْهُ. (١٤٦٠٢) حضرت ابراتيم وليطيد فرماتے بين كدكى آدى كاد ماغ جوؤل سے بعرجائے، بياس سے بہتر ہے كدكوئى غيرمحرم عورت اس

(۱۷۹۰۶) مطرت ابرا ہیم ویتے پید مرمائے ہیں کہ کی اوی 8 دمان بووں سے بھر جائے ہیا ں سے بہر ہے کہ وی بیر سرم ورک ک کے بالوں کی مینڈیاں بنائے۔انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک عورت ایک آ دمی کی مینڈیاں بنار ہی تھی تو اس نے اس کا بوسہ لے لیا تھا۔

( ١٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :لَا يَعِلُّ رِلأَمْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.

( ۱۷۹۰ مرت حسن واللط فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورت کے لئے آ دمی کاسر دھونا درست نہیں۔

( ١٧٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخِيرِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

قَالَ : لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُّكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِى رَأْسِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِى الْمُرَأَةُ لَيْسَتُ مِنّى ذَاتَ مَحْرَم.

- (۲۰۴۰) حفزت معقل بن بیار وافیج فرماتے ہیں کہتم میں کوئی شخص ایک سوئی پوری میرے سر میں چھودے یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسندے کہ کوئی غیرمحرم عورت میرے سرکودھوئے۔
- ( ١٧٦٠٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَنَادَةَ يَقُولُ :سَافَرُت مَعَ الْمَرَأَةِ إِلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقِيةً فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تُفَلِّى رَأْسِي.
- (۱۷۹۵) حضرت شعبہ بریٹیلۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ پریٹیلۂ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ مکہ تک کا سفر کیا، وہ میراسر دھویا کرتی تھی یا فر مایا کہ وہ میری چشیاں بنایا کرتی تھی۔
- ( ١٧٦.٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِى فَغَسَلَتْ ثِيَابِى وَمَشَطَتْ رَأْسِي.
- (۱۷۹۰۱) حضرت ابوموی پیشیز فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے کپڑے دھوئے اور میرے سرمیں کنگھی گی۔

# ( ١٨٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟

اگرآ دمی کسی باندی سے شادی کرے تو کیااس کواس کے شہرسے نکال سکتا ہے؟

(١٧٦.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِئٌ ، عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ :كَيْسَ لَهُ أَنْ يُخُوجَهَا مِنَ المِصْرِ

(١٧١٠٤) حضرت حسن پرچین فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص کسی باندی ہے شادی کرے تو اے اس کے شہر ہے نہیں نکال سکتا۔

( ١٧٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالَا :لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا.

( ۱۷ ۲۰۸ ) حضرت عطاء مِلِينْنِيْز اورحضرت مکحول بِلِينْنِيْز فر مات بين كه ما لك كوخدمت كي فرا جمي ضروري ہے۔

( ١٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُّ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا

اگر کوئی عورت خود کو خاوند کے لئے مبہ کر دیے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٦.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سِعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشْرَ

هُ مُعنف ابن الى شِيمِ تر مِم ( جلده ) فَهُ اللهِ هِ مُعنف ابن الى اللهِ هُ فَقَالَ مِعَدُونُ الْمُسَتَّب ، لَهُ تَحَلَّ الْمَوْهُ مِنَ الْمُعَدُ رَسُولِ اللهِ مِحَادِيَة ، فَقَالَ مُعَدُّ رَسُولِ اللهِ

بَجَارِيَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لَأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتُ لَهُ.

الماده) حضرت ابن قسیط ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب ویشیخ سے سوال کیا گیا کدایک آدمی کو بٹی کی پیدائش کی خبر دی گئی، اس سے ایک آدمی نے کہا کداسے میرے لئے مبدکرتے ہو؟ حضرت سعید بن میتب ویشیخ نے فرمایا کدرسول الله میآفشیخ خیا کے بعد کسی کے لئے مبدشدہ عورت حلال نہیں، اگروہ اس کوایک کوڑا (سوط) ہی مہردے دے تو پھر بھی اس کے لئے حلال

( ١٧٦١) حدثنا عبد الوحمن بن مهدى ، عن زمعه ، عن ابن طاووس ، عن ابيه طال ؛ لا يعجل لا عند ال يهب الهنته بغير مهر إلاَّ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلاَّ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١٤٦١) حفرت طاوس بيشيد فرمات بين كه يغير مهرك لئه كس كے لئے اپنى بيني كو مبه كرنا درست نهيں ، بيصرف ني شَرَافَتَهُ عَمَّى

لِحَتَمَا۔ ( ١٧٦١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَقَالَا :لَا يَجُوزُ إِلَّا

( ١٧٨١) محدث عندر ، عن سعبه فان السال المحام و حمادا ، عن رجل و للب ابلنه يو جل علا ، و يجور اله بِصَدَاقِ. ( ١٤١١) حضرت شعبه ويشيد كتم بين كه مين في حضرت حكم اور حضرت حماد رُوَّسَيْة سے وال كيا كه آ دمى كا پني بي كوكى آ دمى كے لئے

بهبكرناكيماہ؟انہوںنےفرماياكەبغيرمبركےدرستنهيں۔ '(١٧٦١٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ :سُنِلَ مَكْحُولٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَّجُل وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ :لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لَاحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ

اَبْنَتَهُ لِلرَّجُلُ وَلَا يَفُرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ مَكَحُولَ وَالرَّهُرِى : لَمْ تَحِلَ المَوَهُوبَة لا تَحدِ بَعَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ. (١٢٦٢) حفرت كول الشي سوال كيا كيا كه وى الني بني يا بهن كوكى كے لئے بهدرسكتا ہے كه مرمعاف كردے؟ حضرت كمول

اور حفرت زہری بُوسِیُ نے فرمایا کہ موہو برسول الله مُؤَفِّقَ کے بعد کسی کے لئے طلال نہیں ہے۔ ( ۱۷۷۱۳ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِم ، عَنِ الشَّغْیِیِّ قَالَ : أَیُّمَا الْمُؤَاّةِ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلِ ، أَوُ

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلْ فَلَهَا مهر مِنْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا عَكَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا . (١٢١٣) حفرت معى بيط فرمات بي كه بروه ورت جس نے خود كوكى كے لئے بهكردياياس كے باپ نے اے كى كے لئے بهكرديا تو ايى عورت كوم برتى ملے گا اگر دخول كيا اور اگر دخول نه كيا اور دخول سے پہلے طلاق دے دى تو اے متعد ملے گا۔

، بَدَّوَتُيْ وَمُنْ وَحَدَّالُمْ وَمُكَدِّمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ :لاَ ( ١٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ :لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِصَدَاقٍ. (۱۲۲۳) حضرت عطاء والنظیات سوال کیا گیا که تورت کااپ آپ کوکسی مرد کے لئے ہبد کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بغیر مہر کے درست نہیں۔

( ١٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا عَدَة بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : مَا تَسْتَحِى الْمُوَأَةُ أَنُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ تُوْرِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى النِّكُ مَنْ تَشَاءُ ﴾ قَالَتُ : فَقُلْتُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ تُوْرِى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تُعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۷۱۵) حفرت عائشہ شی منظف فرماتی ہیں کہ عورت اس بات سے نہیں شرماتی کہ اپنے آپ کو کسی مرو کے لیے ہبہ کردے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿ اَتُوجِی مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِی اِللّٰهُ مَنْ تَشَاءُ ﴾ حفرت عائشہ شی خطاف من اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿ وَاللّٰهِ عَنْ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

( ١٧٦١٦ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الْمَرَأَةِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِوجُلٍ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إلاَّ بِصَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۱۲ کا) حفرت عطاء بیتی نفر ماتے ہیں کہ عورت کا اپنے آپ کو کی مرد کے لئے ہبہ کرنا بغیر مبر کے درست نہیں ، یہ بی پاک مَوْفِظَةِ مَوْ کی خصوصیت ہے۔

( ١٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَلْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمِ مِنْهُ

ایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے، دخول بھی کرے اور پھرمعلوم ہوکہ وہ تو محرم ہے

( ١٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الْصَّدَاقُ.

(۱۲۷۷) حضرت ابراہیم پیٹیوز فرمانے ہیں کدا گرکئی آ دی نے ملطی سے کسی محرم نے شادی کر کے ہمیستری بھی کی تو عورت کو پورا میسلم کا

( ١٧٦١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنه قَالَ :لَهَا مَا أَخَذَتْ.

( ۱۱۸ کـ ۱) حضرت حسن ویلینهٔ فرماتے ہیں جوعورت نے مبرلیاوہ ای کا ہوگا۔

( ١٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

(۱۷ ۱۹) حضرت حماد مرتیطیڈ ہے بھی یونہی منقول ہے۔

(١٧٦٢٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا ، أَيُصُدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟. ( ۱۲۲ کا ) حضرت معنمی ولٹے پیٹے فرماتے ہیں کہ عورت کومبرنہیں ملے گاخواہ آ دمی نے دخول کیا ہو یانہ کیا ہو۔ کیا آ دمی اپنی بہن یا مال کومبر میں میں

رے ہ

( ١٧٦٢١ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِى الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَّا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ.

(۱۲۱ کا) حضرت ابراہیم چیشی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے انجانے میں اپنی رضا تلی بہن سے شادی کر لی پھرا سے بعد میں علم ہوا تو بیاناح باطل ہوگا ،اگر دخول کیا تو فرج کو حلال کرنے کی بنا پر مہر لازم ہوگا اور اگر دخول نہ ہوا تو بغیر مہر کے دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧٦٢٢ ) حَلَّائَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امُوَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

(۱۷۲۲) حضرت تھم ولیٹی فرماتے ہیں کہ اگرا کی شخص نے انجانے میں اپنی تھی یارضا تی بہن سے شادی کی اور پھر دخول بھی کر بیٹھا توا ہے مہر ملے گا۔

( ١٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.

( ۱۲۳ ) حضرت حسن بیتیلا فر ماتے ہیں کہاہے پورامبر ملے گا۔

( ١٧٦٢٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ دُرِءَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً.

( ۱۲۲۴ ) حضرت حماد پراتی فیر ماتے ہیں کہ ہروہ جماع جس میں حد نہ ہواس میں بورامبر ہوتا ہے۔

( ١٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْوَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.

(۱۷۲۵) حضرت طاؤس میشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے انجانے میں اپنی رضاعی بہن سے شادی کر لی اور اس سے جماع مجھری دید تندر سے میں در ان کی رک رس میں کے ایک میں منبعہ سالٹ سم میں انگرا

بھی کر ہیٹھا تو دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی ،اورعورت کو پورامبرنہیں ملے گا بلکہ کچھ حصہ ملے گا۔

( ١٨٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزُوِّجُ الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزُوَّجُهَا

نابالغ بچی کی شادی کرانے اوراس سے شادی کرنے کا حکم

( ١٧٦٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشَرَةَ. (مسلم 2٢- احمد ٣٢) (۱۷۲۲) حضرت عائشہ مزید نیمنافر ماتی ہیں کہ حضور مِثَلِّفَتِیَةً نے ان سےنو سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور جب آپ مِثَلِفَتِیَةً ہِ کاوصال ہوا تو ان کی عمرا ٹھارہ سال تھی۔

( ١٧٦٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَغْنِي حِينَ وُلِدَتْ.

(١٧٦٢٤) حفرت عروه ولينط فرمات بين كه حضرت زبير ولينط في ايك بني كى شادى اس وقت كرادى تقى جب وه بدا بوئى تقى ـ ( ١٧٦٢٨ ) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ زَوَّجَ ابْنَا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبِ صَغِيرَةً.

( ١٧٦٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِمٌّى ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْنُومٍ ، فَقَالَ عَلِمٌّى : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرُ إِلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا ، فَقَالَتْ : لَوْلَا أَنَّك شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ.

(۱۷۲۹) حضرت حسن بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزایش نے حضرت علی وزایش کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم جن سے نکاح کی خواہمش کا اظہار کیا تو حضرت علی وزایش نے فرما کی کہ وہ تو چھوٹی ہے۔ پھرانہوں نے حضرت ام کلثوم جنیشا کی طرف ایک پیغام بھیجا جن میں ان سے مزاح کیا ، انہوں نے جواب میں کہا کہا گرآپ بوڑھے نہ ہوتے یا اگرآپ امیر المؤمنین نہ ہوتے ، حضرت عمر وزایش کو مضرت عمر وزایش کو حضرت علی وزایش نے بوائد کے ان سے نکاح کرادیا۔ حضرت علی وزایش سے مصاہرت کا رشتہ پندتھا، چنا نچا انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی وزایش نے ان سے نکاح کرادیا۔ (۱۷۶۳) حَدَّ فَنَا الضَّحَ حَالَ بُنُ مَحْ لَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُ و سٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَاهُ کَانَ مَکُورَهُ نِدگا کے الصَّغِيرَ يُنِ .

( ١٧٦٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الحسن لَا يُغْجِبُهُ نِكَاحُ الصّغَارِ .

(١٣١ ١٤) حفزت حسن ويشيئه كونا بالغ بچون كا نكاح بيندنبين قعابه

( ١٨٧ ) من كره اللَّاعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ

جن حضرات کے نزد یک دیہاتی کامہاجرہ عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے

( ١٧٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بِنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهُبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الْأَعُوابِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ ، يُخْوِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجُرَةِ.

( ۱۳۲ ) حضرت زید بن وہب پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پری پنج نے ہمازی طرف خط کھا کہ کوئی ویباتی کسی مہاجرہ عورت

ے نکاح ندکرے کہاہے دار جمرت سے نکال دے۔

( ١٧٦٣٢) جَدَّنْنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ.

. (۱۷۲۳) حضرت حسن بریشیو اس بات کومکروه خیال فرماتے تھے کددیہا تی کسی مبها جرہ سے نکاح کرے۔

( ١٧٦٣٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصُرِ.

(۱۷۳۳) حضرت فعمی پیشین اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ کوئی ویباتی کسی مہاجرہ سے نکاح کرے تا کہ اسے شہر سے

( ١٧٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً بِنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرَّكِيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنُ زَبَّانِ إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ ، أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمُ إَذَا رَجَعْتُ أَنْكُحْتُكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوْهَا ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا فَقَدِمَ وَقَد أَنكحت ، فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ : إِنِّى أَبُو اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ يُنْكُحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ.

( ۱۳۵۵ ) حضرت رکین پیشیز کے والد فرماتے ہیں کہ منظور بن زبان نے اپنے ماموں سے رشتہ مانگا۔ (اس وقت وہ دونوں تج یاعمر ہے ہیں تھے ) انہوں نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے جب میں واپس لوٹوں گا تو تمہارا نکاح کرادوں گا ،ادھراس لڑک کے سگے بھائی نے اپنے ماموں زاد سے اس لڑکی کا نکاح کرادیا جس کا رشتہ اس کے باپ نے وہاں طے کیا تھا ، جب وہ واپس آئے تو لڑک کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اس صورت حال کود کھے کر بہت نا راض ہوئے اور کہا کہ میں اس نکاح سے بالکل بری ہوں۔ میں نے حضرت عمر دوائٹو کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مہا جرات کا نکاح و یہا تیوں نے بیس کرایا جاسکتا۔

## ( ١٨٨ ) ما قالوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات كنزويكسى عورت كروده الرفع كاسب بنن والامرد بهى شرعى حيثيت ركه المراد بهى شرعى حيثيت ركه المراد بهن الشويد قال : سُنِلَ ابْنُ عَبَّسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ قَالَ : سُنِلَ ابْنُ عَبَّسٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِيّةٌ ولدت إخْدَاهُمَا عُلَامًا وَأَرْضَعَتُ إِخْدَاهُمَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْعُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لاَ ، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ.

(۱۷۹۳۷) حفرت عمرو بن شرید پرتین فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عہاس ٹن پین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی کی ایک بیوی اور ایک با ندی ہو،ان میں سے ایک کسی لڑ کے کوجنم دے اور دوسری کسی لڑکی کو دو دھ پلائے تو کیا اس لڑکے کا دورھ پینے والی لڑک سے نکاح درست ہے؟انہوں نے فرمایانہیں ، کیونکہ دونوں میں دو دھ کے اتر نے کا سبب ایک مرد ہے۔ ( ١٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ لَكِنَ الْفَحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ.

( ١٣٧ ١٤) حفرت مجامد راتين كيز ديكمي عورت كي دودها ترني كاسب بنني والامر دبهي شرعي حيثيت ركه الهاب

( ١٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ يَغْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ.

(١٤ ١٢٨) حضرت حسن مِيشِين كنز ديك كي عورت كے دود هاتر نے كاسب بننے والا مرد بھي شرعي حيثيت ركھتا ہے۔

( ١٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(١٢٩٩) حضرت معنى ولينظ كيز ديك كي عورت كے دود هاتر نے كاسب بننے والا مرد بھي شرقي حيثيت ركھتا ہے۔

( ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم.

(۱۷۲۴) حضرت عطاء ولیتی فرماتے ہیں کہ زویک کی عورت کے دودھ اتر نے کا سبب بننے والا مرد بھی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔

( ١٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَالِمِ أَنَّهُ كُرِهَهُ.

(۱۷۱۸) حفرت سالم بلالا کے نزو کیک می عورت کے دودھاتر نے کا سبب بننے والا مرد بھی شرعی حیثیت رکھتا ہے۔

( ١٧٦٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ :قُلْتُ امْرَأَة أَبِى أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخُورَتِى مِنْ أَبِى ، تُحِلُّ لِى ؟ قَالَ : لاَ ، أَبُوك أَبُوهَا ، وَسَأَلْت طَاوُوسًا ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت الْحَسَنَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْنًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.

(۱۲۲۲) حفرت عباد بن منصور والعیل کتبے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد واللی سے سوال کیا کہ میرے والد کی بیوی نے ایک لڑکی کو میری باپ شریک بہن کے حصے کا دودھ پلایا، کیا وہ لڑکی میرے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فر مایا نہیں، تیرا باپ اس کا باپ ہے۔ میں نے بہی سوال میں نے حضرت حسن واللی سے کیا انہوں نے بھی بہی فر مایا۔ بیسوال میں نے حضرت حسن واللی سے کیا انہوں نے بھی بہی فر مایا۔ بیسوال میں نے حضرت مجاہد واللی سے کیا انہوں نے فر مایا کہ اس میں اہلی علم کا اختلاف ہے۔ میں اس میں کوئی بات نہیں کہنا۔ میں نے ابن سیرین ویشیل سے بیسوال کیا تو انہوں نے بھی حضرت مجاہد ویشیل والی بات کہی۔

( ١٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ نُبُثْت أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُرَهُهُ وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكُرَهُهُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكُرَهُهُ.

(۱۷۶۳) حضرت الوب پرتینظ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ حضرت محمد بن میرین پرتینظ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اہلِ مدینہ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکروہ بتایا ہے اور بعض کے نزد کیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن حضرات نے اسے مکروہ بتایا ہے وہ ہمارے نزد کی زیادہ بہتر ہیں۔ قاسم بن محمد بھی اسے مکروہ بتاتے تھے۔ ( ١٧٦٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَدِمَ الزُّهْرِىُّ المدينة فِى أَوَّلِ خِلاَفَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرُوةً كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيُّسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدُ أَرْضَعَنْهُمَا امْرَأَةُ أَجِيهِ فَآبَتُ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَزَعَمَ عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَهَلَّ أَذِنْتَ لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى حَبِيبَةً مَوْلَى الزَّبُيْرِ الْمَوْتَةُ عِنْدَ ذَلِكَ.

(۱۲۲۲) حفرت محمہ بن عمر و والین فرماتے ہیں کہ حضرت زہری ہشام ولین کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں مدید منورہ آئے اورانہوں نے بیان کرتے ہیں کہ ابوقعیس جیٹی خضرت عاکشہ فری اندین کا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابوقعیس جیٹی حضرت عاکشہ فری اندین کا کشہ فری اندین کی ابوقعیس کے بھائی کی ہوی نے عاکشہ فری اندین کا خارت کے لئے اجازت جا جے تھے، حضرت عاکشہ فری اندین کا دریا۔ حضرت عروہ چیٹی کا خیال ہے کہ حضرت وردہ پلایا تھا۔ حضرت عاکشہ فری اندین اجازت دینے سے انکار کردیا۔ حضرت عروہ چیٹی کا خیال ہے کہ حضرت عاکشہ فری اندین اندین منافز کرہ حضور میل فریق کے کیا تو آپ نے فرمایا کہتم نے انہیں اجازت کیوں نہیں دی، رضاعت بھی ان چیز وں کو حرام کردیت ہے۔ حضور میل فریق گئے گئے کہا یہ ارشادین کراہل مدید گھرا گئے۔ عبداللہ بن ابی حبیبہ مولی زبیر نے اس موقع برائی بیوی کو طلاق دے دی۔

( ١٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ ، فَقَالَ وَقَدْ كَرِهَهُ أَنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ.

(۱۷۶۴) حضرت ہشام ویٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ویٹیلؤ نے ایک مرتبددودھاتر نے کا سبب بننے والے مرد کے حکم کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ بعض لوگوں کے نزدیک میمکروہ ہے بعض نے اس کی اجازت دی ہے۔ جن لوگوں نے اسے مکروہ خیال کیا ان کا قول زیادہ بہتر ہے۔ قاسم بن محمد ویٹیلۂ بھی اسے مکروہ تجھتے تھے۔

( ١٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحُلِ.

(۲۳۲) حضرت ہشام پریشیا نے دود ھاتر نے کا سبب بننے دالے مردکوشرعی حیثیت دی ہے۔ ·

# ( ١٨٩ ) من رخص فِي لَبَنِ الْفُحْلِ وَلَوْ يَرَهُ شَيْنًا

جن حضرات کے نز دیک دود ھاتر نے کا سبب بننے والا مردشرعاً کو کی حیثیت نہیں رکھتا

( ١٧٦٤٧) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَن أُمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ قَالَت : كَانَتُ أَسُمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَّانَ الزُّبَيْرُ يَدُخُلُ عَلَىَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرُنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَىَّ فحدثنى بربى أنَّهُ أَبِي وَان مَا وَلَدَ إِخْوَتِي ، فَلَمَّا كَانَ يوم الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ (۱۷۹۲) حفرت نینب بنت الی سلمہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت اساء می دورہ پایا تھا۔ چنانچہ (ان کے خاوند)
حضرت زہیر بن عوام میں فی میرے پاس اس وقت تشریف لے آتے جب میں تکھی کر رہی ہوتی اور میری چٹیا کو پکڑ لیتے ،اور دہ مجھے
ابی بنی بھتے ہوئے جھے ہا تیں کرتے اور وہ اپنے بیٹوں کو میرا بھائی بھتے۔ یوم حرہ کوان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زیبر دوائیو
نے جمزہ بن زبیر بیٹی کے لئے میری بٹی کا ہاتھ ما نگا۔ جمزہ اور مصعب (حضرت زبیر کے دو بیٹے ،حضرت اساء کے بیٹے نہ تھے بلک)
بنو کلب کی عورت سے تھے۔ میں نے عبداللہ بن زبیر رفائی کو پیغام دیا کہ کیا میری بٹی کا نکاح ان سے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا
کہ کیا تم میری طرف سے بھیجے گئے دشتے کا انکار کر رہی ہو حالا نکہ میں تمہار ابھائی ہو؟ جو بیچ حضرت اساء شی شیرائی اور سے وق ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں ہیں ،تم یہ مسئلہ کی اور سے یو چھ
تمہارے بھائی ہیں اور جو حضرت زبیر دوائی کی کی اور بیوی سے ہوئے ہیں وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں ،تم یہ مسئلہ کی اور سے یو چھ
سکتی ہو۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام جنگائی اور امہات المونین نوائی تھید حیات تھے ، میں نے ان سے سوال کیا تو سب نے فر مایا
کہ مردوں کی طرف سے آنے والی رضاعت کی چیز کو ترام نہیں کرتی۔

( ١٧٦٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَى يَسَارٍ ، عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لاَ تُحَرَّمُ شَيْنًا.

(۱۷۹۴۸) حفرت بزید بن عبدالله بن قسیط میشید فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن،سعید بن مستب،عطاء اور حضرت سلیمان بن بیار میشیدی نے فرمایا کہ بیسی چیز کوحرام سلیمان بن بیار میشیدی نے فرمایا کہ بیسی چیز کوحرام مبیس کرتی۔

( ١٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثِنِي آل رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَة بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ سِوَى أُمِّ ابنهِ الَّذِي أَنْكِحَهَّا إِيَّاهُ.

(۱۷۲۹) حضرت رافع بن خدت کی اولا دیس سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدت کی اولا دیس سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدت کی اولا دیس سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدت کی اولا دیس سے کرائی، حالا نکہ اس لڑکی کو ایک ایسی عورت نے دووھ پلایا تھا جو اس لڑکے کی ماں تو نہ تھی کیکن حضرت رفاعہ بن خدت کی واثور کی ایسی باندی تھی جس سے ان کی اولا دیسی ہوئی تھی ۔ یعنی اس باندی کے دودھ اترنے کا سبب حضرت رفاعہ دی تھی۔

( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْنًا.

(۱۵۰۷) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ دورھ اتر نے کا سبب بنتا مردکورضا عی باپنہیں بنا تا۔

( ١٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ لَمْ يَوَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.

(١٥١٤) حضرت ابوقلا به رايشي؛ فرماتے ہيں كددود هاتر نے كاسبب بنيام دكورضا كى باپنبيں بناتا۔

( ١٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْت بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكُورُهُ هَذَا ؟.

(۱۷۷۵۲) حفرت ابوب رہیلی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ مکہ میں دودھ اترنے کا سبب بننے والی مرد کی حرمت کے بارے

میں سنا ہتو اس موقع پرایاس بن معاویہ پاٹھلائے کہتا شروع کیا کہاس میں کیا حرج ہے؟ اورا سے کون مکروہ مجھتا ہے۔

( ١٧٦٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.

(۱۷۱۵۳) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کددودھ اترنے کا سبب بننا مردکورضا کی باپنیس بناتا۔

( ١٧٦٥٤ ) حَلَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.

(۱۵۲۵) حفرت کمحول میشط فرماتے ہیں کہ دودھ اتر نے کا سبب بنتا مردکورضا کی بائے نہیں بنا تا۔

( ١٩٠ ) إذا فرق بين الْمُتَلَاعِنين لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

جب لعان کرنے والے مردوعورت کے درمیان جدائی کرادی گئی تو وہ دونوں بھی اسمے

#### نہیں ہوسکتے اور آ دمی اسعورت سے شادی نہیں کرسکتا

( ١٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ. (بخارى ١٨٥٣ـ ابوداؤد ٢٢٣٥)

(۱۷۵۵) حضرت سہل بن سعد دوائٹے فرماتے ہیں کہ حضور مَثَرِّنْتُکَۃ نے لعان کرنے والے خاوند بیوی کے درمیان جدائی کرائی اور فرمایا کہتم دونوں کا حساب اللہ یرہے۔

( ١٧٦٥٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَها عَلَيه وَلَا نَفَقَةَ. (ابوداؤد ٢٢٥٠ـ طيالسي ٢٢٧٢)

(۱۷۹۵۲) حضرت ابن عباس میں پین فرماتے ہیں کہ حضور مَلِ فَقَعَةِ نے لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی اور فیصلہ فرمایا کہ مرد برعورت کے لئے نہ تو کھانے کا انتظام ہوگا اور نہ نفقہ۔

( ١٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

( ۱۵۷ کا) حضرت عمر دلاتی فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ۔۔

( ١٧٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَلِيٍّ وعَنْ أَبِى وَانِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَا: لَا يَجْتَمِعَا الْمُتَلَاعِنَان أَبَدًا.

( ۱۵۸ کا) حضرت علی اور حضرت عبدالله دی دنین فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مر دوعورت مجھی جمع نہیں ہو سکتے۔

( ١٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ.

(١٤٧٥٩) حضرت ابن عمر ولا تقور مات بين كه لعان كرنے والے مردوعورت بھى ايك شبريس جمع نہيں ہو كيتے \_

( ١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ قَالَ : سَأَلْتُ عَمرًا ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا.

(۱۷۶۰) حضرت حسن پیٹیلا لعان کرنے والے مرد وعورت کے درمیان جدائی کرادیتے تھے اور ان کے پھر بھی جمع نہ ہونے کے قائل تھے۔

( ١٧٦٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ الْمِزَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا.

(۱۲۱۱) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب مردا پی بیوی سے لعان کرے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اوروہ دونوں بھی جمع نہیں ہوں گے۔

( ١٧٦٦٢ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لا يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۲۲) حضرت جابر بن زید ریشید فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مردوعورت دوبارہ بھی جمع نہیں ہو سکتے ۔

( ١٧٦٦٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لا يَجْتَمِعَانِ.

( ۱۲۳ ) حضرت طاوس بیشید فر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مردوعورت دوبارہ بھی جمع نہیں ہو کتے۔

( ١٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۲۲) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مردوعورت دوبارہ بھی جمع نہیں ہو سکتے \_

( ١٧٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۲۵) حضرت فعمی پراتیمیز فر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مر دوعورت دوبارہ بھی جمع نہیں ہو سکتے۔

( ١٧٦٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمُ يَجْتَمِعَا أَبَدًا.

(۲۲۲) حضرت ابن شہاب رہیٹینڈ فر ماتے ہیں کہ شرعی طریقتہ یہی رہا ہے کہ لعان کرنے والے مردوعورت دو ہارہ مجھی جمع نہیں ہو سکتے ۔ مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلده ) در اسکاع کی ۱۹۹۹ کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلده ) در اسکاع کی اسکاع کا

( ١٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :فِي رَجُلٍ لَاعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ :إذَا لَاعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا.

( ۱۲۷۷) حفرت حسن پراٹیلیز نے ایک ایسے آ دمی کے بارے میں فیصلہ فر مایا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا پھرعدت میں اپنی بات سے رجوع کرلیا۔انہوں نے فر مایا کہ جب لعان کیا تو ان دونوں کے درمیان مرطرح کارشتہ ختم ہوگیا۔

( ١٩١ ) من قَالَ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ

جن حضرات کے نزد کی لعان کرنے والامردایے قول سے رجوع کرنے کے بعد عورت کو

## پیام نکاح بھجواسکتاہے

( ١٧٦٦٨) حلَّقْنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ: يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب. ( ١٧٦٨) حضرت سعيد بن ميتب بِيشِيدُ فرماتِ جِي كها گرلعان كرنے والا مردا پنے قول سے رجوع كرلے تو اس پر حد جارى ہوگ اوروہ فكاح كا پيام اس عورت كو بھيج سكتا ہے۔

( ١٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَٱلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتُ اللِّهِ امْرَأَتُهُ.

(۱۲۲۹) حضرت فعمی وانتیز فرماتے ہیں کہ جب لعان کرنے والے نے اپنے آپ کوجھوٹا قرار دے دیا تو اس پر حد جاری ہوگی، بچداس کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اس کی بیوی اس کی طرف واپس اوٹا دی جائے گی۔

( ١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ.

(۱۷۷۰) حضرت حماد پیشین سے لعان کرنے والے میاں بیوی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی تکذیب کردیتو اس سے شادی کرسکتا ہے۔

## ( ١٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟

ا كَرلعان كرن والے ميال بيوى ك ورميان جدائى كرادى جائے تو عورت كومبر ملے كايانهيں؟ (١٧٦٧١) حدَّنَا ابْنُ عُيَنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّ قَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ: حِسَابُكُما عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَالِى؟ قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ. ( ١٧٦٧٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ : مَالِى ، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ ، قَالَ : فَانُطَلَقَ إِلَى أَبِى بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذُهَبُ مَالِى وَامْرَأَيِّى جَمِيعًا ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو إِنَّ الَّذِى أَمُرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ، قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ! قَالَ : فَجَنْتُ قَالَ ! فَقَالَ أَبُو إِنَّ الَّذِى أَمُرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ، قَالَ : يَقُولُ : ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قَلْتُ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : قَلْتُ أَنْ يَرُنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقُذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا ويَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ الْفُسَاقَ عَلَى أَنْ يَزُنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقُذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ الْفُسَاقَ عَلَى أَنْ يَزُنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقُذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ الْفُسَاقَ عَلَى أَنْ يَزُنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقُذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ : فَقَالَ : الَّذِى قُلْتَ أَشَى الْعَجُلانِ . فَقَالَ : الْخَمَا عَلَى الْعَجُلانِ . فَقَالَ : الْعَلَى الْعَجُلانِ . فَلْتَ أَنْ شَنْءُ بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَنْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ الْقَمْ يُو رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْحُوا بَنِى العَجُلانِ .

(بخاری ۵۳۳۹\_ مسلم ۳)

(۲۱۲۲) حضرت واود فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر پریٹیو نے لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی،

آدی نے سوال کیا کہ میرے مال کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ تجھے کوئی مال نہیں ملے گا۔ پھروہ آدی ابو بردہ ویٹیو کے پاس کیا اور

مرض کیا کہ کیا میرا مال اور میری عورت دونوں ملے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ جس شخص نے تجھے لعان کا تھم دیا ہے اس نے کہا

ہے کہ تیرے لئے بچھ نہیں ہے۔ کہا کہ کیا اس نے ایسا کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں گیا۔ کہا کہ ابو بردہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہا

میں نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی اور مال دونوں گئے۔ کہا میں نے کہا کہ فاسقوں کوز تا پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور پھر اینا مال لے لیتا ہے، یہ بات ہے؟ وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور پھر اس پر تہمت لگا تا ہے پھر اس سے لعان کرتا ہے اور پھر اپنا مال لے لیتا ہے، یہ بات جات کی طرف کھی گئی تو اس نے کہا اس نے بچ کہا۔ پھر ایک آ دی میرے پاس آیا اور میں سیہ بھا کہ جاج نے نے اسے تھم ویا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک وہ ایک ایش میا نے کہا کہ اس کی ایس کی نیش ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ میا تھے۔ نے جو بات کی ہے وہ ایک وہ ایک ایس کی نے میں اس کی فیصلہ فریا میں اس کا فیصلہ فریا ماتھا۔

کے مارے میں اس کا فیصلہ فریا ماتھا۔

#### ( ١٩٢ ) مَا قَالُوا فِي المَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

اگرعورت نکاح کامبرخوداداکرنا جا ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِي فِي الْمُرَأَةِ تَزَوَّجَتْ

ه مسنف ابن الي شير متر جم (جلده ) و المحالي ال

رَجُلاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيَدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : خَالَفُتَ السُّنَّةَ وَوَلَيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ ، وَلَكَ السُّنَّةُ.

(۱۷۱۷) حضرت یجی بن انی کثیر براتید فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ حضرت علی ہو تی کے پاس لایا گیا کہ ایک عورت نے کسی آدمی سے اس شرط پرشادی کی کہ مبرعورت کے ذہبے ہوگا اور جدائی اور جماع کا اختیار بھی اس کے پاس ہوگا۔ حضرت علی بیا تی فرمایا کہ تو نے سنت کی مخالفت کی اور معاطمے کا ذمہ دار غیر اہل کو بنایا، مبر تجھ پر ہی ہوگا، جماع اور جدائی کا اختیار بھی تیرے پاس ہوگا، اور تیرے لئے ہی سنت ہے۔

( ١٧٦٧٤ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُفُنَ الرِّجَالَ.

(١٤٧٤) حضرت حسن بيليد فرمات بيل كهورتس مردول كومبرنبيل ويسكتيل-

## ( ١٩٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ؟

## کیا کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کراسکتا ہے؟

(۱۷۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُنُو ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَخْتاً لَهُ بِوَاسِطَمَ فَكُرِ هَتُ قَالَ: هِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتُ . فَكَرِ هَتُ قَالَ: هِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتُ . فَكَرِ هَتُ قَالَ: هِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتُ . وَالرَاكِ اللهِ مَا لَكِ اللهِ مِنَا لَكِي اللهِ وَمَا لَكِ اللهِ وَمَا لَكِ اللهِ وَمَا لَكُولُ اللهِ مِنَا لَكُولُ اللهِ بَهِ اللهِ مِنَا لَكُولُ اللهِ بَهِ اللهِ مِنَا لَكُولُ اللهِ بَهِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ وَمِنَا لَكُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ( ١٩٥ ) مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَال لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إليها

ا گركوكى شخص كسى عورت سے شادى كرنا چا ہے تو جن حضرات كنز ديك وه اسے ديكي سكتا ہے ( ١٧٦٧٧) حَدِّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ بَكُو ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً ، فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظُرُت إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظُرُت إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظُرُت إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . (ترمذى ١٨٧٥ ـ ابن ماجه ١٨٧٥)

(١٤٦٧) حضرت مغيره بن شعبه و الله فرمات ميں كه ميں نے ايك عورت كو نكاح كا پيغام بجوايا تو حضور مُؤَفِّفَ فَقِي فرمايا كه كياتم نے اسے ديكھا ہے؟ ميں نے عرض كيانہيں، آپ نے فرمايا كه اسے ديكھ لو، يہ تمہار سے رشتے كے دريا پاہونے كا سب ہے گا۔

( ١٧٦٧٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بِن مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُّكُمَ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلَيْفُعُلُ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ يَنِى سَلِمَة فَكُنْت أَتَخَبَّ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظُرُت مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونِى إِلَى فَلَيْفُعُلُ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ يَنِى سَلِمَة فَكُنْت أَتَخَبًّ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظُرُت مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونِى إِلَى فَا يَدْعُونِى إِلَى اللّهِ بِهُ اللّهُ مُنَا إِلَى مَا يَدْعُونِى إِلَى إِلّهُ لِللّهِ بِهُ اللّهِ فَا يَذَوْ وَجْمَهُا إِلَى مَا يَدْعُونِى إِلَى اللّهِ يَعْلَمُ فَعُولُ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ يَنِى سَلِمَة فَكُنْت أَتَخَبًا تَحْتَ الْكَرَبِ حَتّى نَظُرُت مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونِى إِلَى إِلَى مَا يَدُعُونِى إِلَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ مَا يَدُعُونِى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُنْ يَنِى سَلِمَة فَكُنْت أَتَخَبًا لَهُ مَا يَدُعُونِى إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا يَدُعُونِى إِلَى مَا يَدُعُونِى إِلَى مَا يَذُولُ وَاللّهُ اللّهِ مَا يَدُعُونِى إِلَيْهَا إِلَى مَا يَدُعُونِى إِلَى إِلَا عَلَى اللّهُ مُلْ اللّهِ مَا يَدُعُونِى إِلَى مَا يَدُعُونِى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهُ مَا يَلْكُونِ مَا يَعْدُونِى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقُ مِنْ يَنِي مِنْ لِمُونِى اللّهَ الْعَلَاقُ عَلْمُ اللّهِ الْعَلَوْلُ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ الْعَلَقَ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهِ الْعُلَالَ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ ال

( ۱۷۲۸) حضرت جابر بن عبداللہ دوائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّائِفَةَ بِجَارِشاد فرمایا کہ'' جبتم میں ہے کوئی کی عورت کو نکاح کا پیام بجوائے تو اگر اس کے اس دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوتو اسے دیکھے لئے' پس میں نے بنوسلمہ کی ایک لڑکی کے لئے نکاح کا پیغام بجوایا اور بھور کی چھال کے نیچے چھپ کرمیں نے اسے دیکھا اور پھر اس سے شادی کرلی۔

( ١٧٦٧٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمِّهِ سَهُلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظُرْت اللَّهَا فِي نَخُلٍ لَهَا فَقِيلَ له: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِءٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْيَهَا. (طبراني ٥٠٠)

(۱۷۲۷) حضرت محمہ بن مسلمہ ویشیو کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا پھر میں اس کی تھجوروں کی چھال میں چھپ کراسے دیکھا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ رسول اللہ مِرَافِظَةَ کے صحابی ہوکراییا کرتے ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مِرَافِظَةَ کَوْفَر ماتے ہوئے ساہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کس کے دل میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ڈال دی تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٦٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسِ قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي أَبِي :اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ :فَلَبِسُت وَتَهَيَّأْت فُلَمَّا رَآنِي قَالَ :لاَّ تَذْهَبْ.

(۱۷۲۸۰) حفرت ابن طاؤس پیشلا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کاارادہ کیا تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ جاؤ اورا سے دیکے لو۔ میں نے نئے کپڑے پہنے اور تیار ہو گیا تو میرے والد نے مجھ سے فر مایا کہ مت جاؤ۔

( ١٧٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(۱۷۲۸۱) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ جس عورت سے نکاح کاارادہ ہوشادی سے پہلےا ہے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٧٦٨٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَوْأَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿وَلَوْ أَغْجَبَك حُسْنُهُنَّ﴾.

(۱۸۲۷) حضرت زہری پیشیۂ فرماتے ہیں کہ جس عورت ہے نکاح کاارادہ ہوشادی ہے پہلے اے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَ لَوْ أَغْجَبَك حُسْنُهُنَ ﴾ [الاحزاب ۲۰]

( ١٧٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عن سهل بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ سليمان بْنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبِيَّةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِى عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا. (ابن حبان ٣٠٥٣)

(۱۷۱۸۳) حفرت سلیمان بن ابی حتمہ بیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے محمہ بیٹیل کو دیکھا کہ نبیتہ بنت ضحاک کو دیکھ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ ایسا کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول میز شکھنے کو فرماتے ہوئے سناہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کسی عورت ہے نکاح کا ارادہ ڈال دے تواسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٦ ) قَوْلُهُ (فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ)

قرآن مجير كي آيت ﴿ فِي يَتَامَى النِّسَآءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾ [النساء ٢١٢٧] كي تفير

( ١٧٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَوْلِهِ :﴿فِي يَتَامَى النَّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ نَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَ :تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ.

(۱۷۱۸) حفرت محمر ویشین کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ وٹاٹو سے قرآن مجید کی آیت ﴿ فِیْ یَتَامَی النِّسَآءِ اللَّاتِیْ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ کی تغییر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ عورتیں ہیں جن میں تمہیں رغبت ہو۔

( ١٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ فِي هَٰذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .

(۷۸۵) حفرت حن ولیٹیا قرآن مجید کی آیت ﴿ فِنْ یَتَامَی النِّسَآءِ اللَّاتِیْ لَا تُوْنُونُهُنَّ مَا کُیِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُ هُنَّ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ عورتیں ہیں جن سے تم اعراض کرتے ہو۔

( ١٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى

النَّسَاءِ اللَّامِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ قَالَتُ : أَنْزِلَتُ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ النَّسَاءِ اللَّاجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلَا الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَيُرُهُ فَيَشُرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا وَلاَ يُزُوِّجُهَا غَيْرُهُ. (بخارى ١٥١١- مسلم ٢٣١٥)

(۱۷۱۸) حضرت عائشہ تفطیعا قرآن مجید کی آیت ﴿فِی یَتَامَی النِّسَآءِ اللَّرِیٰ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا مُحِیّبَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ هُنَّ كَا تَعْدِيلِ اللَّهِي كَالَمِي اللِّسِيّمِ لاک کے بارے میں نازل ہوئی جوایک آدم کے پاس تھی اوراسکے مال میں شریک تھی ، وہ آدمی اس سے شادی کرنے کونا پہند کرتا تھا اوراس بات کو بھی ناپند کرتا تھا کہ کوئی اوراس سے شادی کرے اوراس کے

شریک هی ، وه آ دمی اس سے شادی کرنے کو نا پسند کرتا تھا اور اس بات کو جھی نا پسند کرتا تھا کہ کوئی اور اس سے خ مال میں شریک ہو، وہ اسے شادی سے محروم رکھتا تھا نہ خود اس سے شادی کرتا تھا نہ کسی اور کوکرنے دیتا تھا۔

( ١٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَوَكَّةٌ بِهَا غُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا اِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَعْبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.

(۱۷۱۸۷) حضرت عمر دی فی فرماتے ہیں کہ جس محف کی پرورش میں کوئی میتیم لڑکی ہوتو اس سے شادی کرلے اور اگر وہ اس سے شادی کونالینند کریے تو کسی اور سے اس کی شادی کرادے۔

( ١٧٦٨٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَ : الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجْ ، أَوْ عَوَرٌ فَلَا يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرثُوهَا.

(۱۷۹۸) حضرت ابوسلمہ ویشیا قرآن مجید کی آیت ﴿ فِی یَتَامَی الْنِسَآءِ اللَّرْبِی لَا تُوتُونَهُنَ مَا مُحِیبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُمْنَ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ جس عورت میں کوئی جسمانی عیب مثلاً لنگڑا پن یا بھینگا بن ہوتواس عورت کووارث بنانے سے پہلے اس کا نکاح نہ کرو۔

( ١٧٦٨٩) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النَّسَاءِ﴾ قَالَ :مَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِى أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لَا يُورَّتُونَ الْمَرَأَةُ وَلَا صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۱۷۹۹) حفرت سعید بن جبیر روی فی آن مجید کی آیت ﴿ فِی یَنَامَی النِسَآءِ اللَّادِیْ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا کُیبَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُ هُنَّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادمیراث کے دہ احکام ہیں جوسورت کے شروع میں بیان کئے گئے لوگ عورت کواورنا بالغ بچکو دارث نہیں بناتے تھے۔

( ١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّلَّـٰى ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ فِى قَوْلِ اللهِ : ﴿وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِـى لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِخُوهُنَ ﴾ ، فَقَالَ : كَانَتِ الْمَوْأَةُ الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِـى لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِخُو هُنَّ ﴾ ، فَقَالَ : كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِنْ اللَّهِ عَنْ كَسَبِهَا ، أَوْ حُسْنِهَا ، شَكَّ أَبُو بَكُورٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتُوكُ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا :

﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنُ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ﴾ قَالَ: كَانُوا لَا يُوَرُّفُونَ إِلاَّ الْأَكْبَرَ فَالاَّكْبَرَ.
(۱۷۹۰) حضرت ابوما لك بِيشِيد قرآن مجيدك آيت ﴿ فِي يَتَامَى النِسَآءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ هُنَ ﴾ كَافسير ميں فرماتے ہيں كئورت جبكى ولى كے پاس ہوتى تووه اس كے خاندان اور حسن سے اعراض كرتے ہوئے تو اس سے خود شادى كرتا اور شاسے كى سے شادى كرنے ويتا۔ اور قرآن مجيدكى اس آيت كے بارے ميں فرماتے ہيں ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُولْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ﴾ كداوگ پہلے بڑے كو چراس سے ججو شے كو وارث بناتے تھے۔

### ( ١٩٧ ) مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِئِينَ

#### بت برست عورتول سے نکاح کابیان

( ١٧٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَانِحَهُمْ وَنِسَانَهُمْ، يَغْنِي الصَّابِئِينَ. (١٧٦٩ ) حفرت حسن بِينْطِ نے بت پرستوں کے ذبیحاوران سے نکاح کوناجا کزبتایا ہے۔

#### ( ١٩٨ ) قَوْلُهُ تَعَالَى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ)

### قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ كَتْفير كابيان

( ١٧٦٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا.

(١٢٩٢) حضرت ابوما لك إينية قرآن مجيدكي آيت ﴿فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كمراد

ہے کہ وہ عورت جو تمہارے لئے طلال ہیں۔ ہے کہ وہ عورت جو تمہارے لئے طلال ہیں۔ میں بیر بیر مجمع کی میں میں دیوں میں دیوں میں دیوں میں دیوں میں دیوں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں می

( ١٧٦٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ يَقُولُ :مَا أَحْلَلْت لَكُمْ.

(١٤٦٩٣) حفرت عائشة تفاينيفا قرآن مجيد كي آيت ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ كي تفيير مين فرماتي بين كه اس عدم ادحلال عورتين بس-

( ١٧٦٩٤) حَدَّثَنَا غُنُدَّرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى ﴾ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسُوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْآيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالَّهُ فَيَجِيلُ عَلَى الْآيْتَامِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ

الرَّجُل مِنْ قَرَيشِ يَكُونَ عِندُهُ النَّسُوَّةُ وَيُكُونَ عِ الآيَةُ : ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. ه مصنف ابن الجاشير مترجم (جلده) في مستف ابن الجاشير مترجم (جلده) في مستف ابن الجاشير مترجم (جلده)

(۱۷۹۴) حفرت عکرمہ والیوں فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کے پاس بھے ورتیں اور کھی میتم بچے ہوتے،اس کا مال ختم ہوجاتا تو وہ تیموں کی طرف ماکل ہوجاتا۔اس پر بیآیت تازل ہوئی ﴿فَانْجِكُمُو ا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ﴾

### ( ١٩٩ ) قُوله (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )

قَرْ آن مجيدكى آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ كَاتفير ( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ :قَوْلُهُ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ قَالَ : إِخْصَانُ اليَّهُوْ دِيَةِ وَالنَّصُرَ انِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ وَأَنْ تُحْصِنَ فَوْجَهَا.

( ۱۷۹۵) حفرت عامر بیطین قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِیْنَ أُوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ فَیْلِکُمْ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کدیودی اور عیسانی عورت کی پاکدامنی یہ ہے کدوہ جنابت کا خسل کرے اور اپنی شرمگاہ کو پاک رکھے۔

( ١٧٦٩٦ ) حَدَّثُنَا إِذْرِيسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قوله : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَيْلِكُمْ﴾ قَالَ:العَفَائِفُ.

(١٤٦٩١) حفرت مجابد يطيط قرآن مجيد كى آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ فَيْلِكُمْ ﴾ كى تفيريس فرماتے ہيں كدان سے مراد بإكدامن عورتيں ہيں۔

# (٢٠٠) في قُولِهِ (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ كي تفير

( ١٧٦٩٧) حدَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيْسُ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ قَالَ: ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ. ( ١٧٦٤) حفرت مجاهِرِيشِيُّ قرآن مجيدكي آيت ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ كي تفير مين فرماتي مين كه اس سے مراد مرد كاعورت كواينے دل ميں يادكرنا ہے۔

( ١٧٦٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدٌ ، عَنِ الحَسَنِ : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ قَالَ : فِي الحِطْبَةِ

(۱۷۹۸) حضرت حسن الله الله الله الله أنتكم سَنَدْ كُووْنَهُنَ كَي تغير مِن فرمات بي كهاس عمراد بيام نكاح مين يا وكرنا بيا-

## (٢٠١) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمُهَا مَهْرَهَا مهركمعا ملے ميں عورت سے زيادتی كرنے كاوبال

( ١٧٦٩٩ ) أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذُهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَان يَوْمَ القِيَامَةِ.

(١٧٩٩) حضرت زيد بن اسلم من الله في فرمات بين كدرسول الله مَثَالِنَّفَظَةً في ارشاد فرمايا كه جمش مخص في عورت سے نكاح كيا اوراس کی نیت بیھی کئورت کامبرا پنے پاس رکھے گاتو وہ اللہ کے نزد یک قیامت کے دن زنا کرنے والا شار ہوگا۔

( .٧٧. ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغُولِ ، عَنْ أَمٌّ هَمَدَانَ ، عَنْ عَمَّتِهَا ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ قَالَتَا : لَيْسَ شَىءَ أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجُرِ أَجِيرٍ.

(۱۷۷۰) حضرت عاکشہ اور حضرت ام سلمہ ٹئ دین فرماتی ہیں کہ حساب و کتاب کے اعتبار سے عورت کے مبر اور مزدور کی مزدور ک ہے ہڑھ کرکوئی چزنہیں۔

#### ( ٢٠٢ ) من قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا

جن حضرات کے نز دیک مکا تبہ کے باقی ماندہ بدل کتابت کومہر بنا کرشادی کرنا جائز ہے ( ١٧٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: لَا بأُسَ أَنْ يَتَزَوَّجَها عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَايَتِهَا. (۱۰۷۱) حضرت تھم پیشینے کے نز دیک مکا تبہ کے باقی ماندہ بدل کتابت کومہر بنا کرشادی کرنا جائز ہے۔

#### ( ٢٠٣ ) (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا)

## قرآن مجيد كي آيت ﴿ ذَٰلِكَ أَدُنِّي أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تفسر كابيان

( ١٧٧.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُرَيْمِ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ :تَمِيلُوا.

(١٤٤٠٢) حفرت ابن عباس ري ونا قرآن مجيد كي آيت ﴿ ذٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تفيريس فرماتي بين كه "تَعُولُوا" \_ مرادمیلان ہے۔

( ١٧٧.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلِّهِلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ: تَمِيلُوا. (١٤٤٠٣) حضرت ابورزين إيني قرآن مجيدكي أيت ﴿ ذلك أَذْنِي أَلَّا تَعُوْلُوا ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كه "تَعُوْلُوا" \_

( ١٧٧.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ :تَمِيلُوا. (١٤٤٠) حضرت مجامد ويشيد قرآن مجيدى آيت ﴿ وَٰلِكَ أَدُنِّي أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تفير ميل قرمات بيل كه "تَعُولُوا" عمراد میلان ہے۔

- ( ١٧٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ :تَمِيلُوا.
- (٥٥-١٤) حضرت حسن ريني قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَٰلِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تغير مين فرمات بين كه "تعُولُوا" سے مراد
- . ١٧٧.٦) حَدَّثَنَا عَثَّام بُنُ عَلِقٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ : ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ :تَمِيلُوا.
- (٧٠١) حضرت ابو مالك بيشين قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَٰلِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كه "تعولُوا" ب مرادمیلان ہے۔
- ( ١٧٧.٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الصَّحَاكِ : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا ﴾ قَالَ : تَمِيلُوا. ( ١٧٠٧ ) حفرت ضحاك بِيَشِيدُ قرآن مجيد كي آيت ﴿ ذَلِكَ اَدْنَى أَلَا تَعُولُوا ﴾ كي تفير مِن فرماتے بين كه "تَعُولُوا" ــــمراد میلان ہے۔

# ( ٢٠٤ ) في الرجل يَتَزُوَّجُ وَهُو مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ ؟

#### کیامرض الموت میں نکاح کرنا جائزہے؟

- ( ١٧٧٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
  - ( ۸۰ کا) حفرت معنی اور حضرت حسن بینه نیافر ماتے ہیں کہ مریض کا شادی کرنااور خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔
- ( ١٧٧.٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ؟ قَالَ:هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِ.
- ( 9 22 ا) حضرت ابراجیم میشید سے سوال کیا گیا کہ کیا مریض کے لئے شادی کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ثلث کے علاوہ
- ( ١٧٧١ ) حَلَّاثَنَا غُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِى ثُمُنَّهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتُ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ.
- (۱۷۷۰) حضرت تھم مِلِیٹیلا فرماتے ہیں کہ عبد الرحمٰن ابن ام الحکم مِلیٹیلا نے حالتِ مرض الموت میں جربر کی بیٹی ہے ایک ثمن مال کے بدلے نکاح کاارادہ کیا توانہوں نے انکار کیا اور جب حالت مرض میں ایک تہائی مال پرمبر کا ارادٓہ کیا تو اس نکاح کو درست
  - ( ١٧٧١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّي قَالَ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ.

- (۷۷۱۱)حفرت فتعمی بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رہائیوں نے اسے جائز قرار دیا۔
- ( ١٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَجُوزُ.
- (۱۷۷۱۲) حضرت عبدالله بن يزيد بابلى ويشيد فرمات بي كه ميس في حضرت عطاء ديشيد سے ال شخص كے بارے ميں سوال كيا جو
- حالب مرض الموت میں شادی کرے۔انہوں نے فر مایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیا جائز ہے۔
- ( ١٧٧١٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ .
- (۱۷۷۱۳) حفرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں ورٹاء کونقصان پہنچانے کے لئے شادی کرے تو بیہ نبر میں سیار میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں ایک کا میں میں اور ان کا میں میں ایک میں میں
- ورست نہیں اور اگر خدمت کے لئے شادی کرے تو جائز ہے۔ . ( ١٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ فِي مَوَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثُلُثه.
- ( ۱۷۷۱٤) حدثنا عندر ، عن شعبه ، عن عبيد الحالِقِ ، عن حمادٍ فِي الرجلِ يتروج فِي مُرصِيهِ قال . هو مِن للله. (۱۷۷۱۴) حفرت حماد بِيشِيدُ فرماتے ہيں كەمرض الموت مِن ثلث مال كے موض شادى كرنا جائز ہے۔
- ر ١٧٧١٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ :مَا أَرَاهُ إلَّا حَدَثًا.
- (١٥٤١٥) حضرت ابن جریج و الله الله میں كه میں كے مفرت عطاء والتی سے مریض كے شادى كرنے كے بارے میں سوال كيا
  - توانہوں نے فرمایا کہ بیمیرے نز دیک توایک نئی چیز ہے۔
    - ( ١٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ : لَا يَجُوزُ.
      - (۱۷۱۷) حضرت زہری فر ماتے ہیں کہ مرض الموت میں شادی کرنا درست نہیں ہے۔
  - ( ١٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ غَالِبٍ قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْهُ ، فَقَالَ :هُوَ جَانِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا.
- (۱۷۵۷) حفرت خلیفہ بن غالب مِلِیُّطید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مِلِیُٹیلا سے مرض الموت میں شادی کے بارے میں سوال کیا تہ انہاں نے فیال سے انزیر میں میزان شریعی میر گیاں و بھی لگ
- کیا توانہوں نے فرمایا کہ بیاجا کز ہے۔ وہ دارث بھی ہوگی اور مبر بھی لے گی۔ ریس کا بھی بھو جہ وہ سے دیری ہیا دین کا دیستان کی اور میں کا اس کا بیاب تاریخ ہوری کا جاری کا جاتے ہیں گئی ہوگا
- ( ١٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ غَالِبٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرَابَةٌ.
- (۱۷۵۸) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ ابن الی ربیعہ بیشید نے حالت مرض الموت میں ایک عورت سے شادی کی ، دہ اسے اپنا وارث بنانا چاہتے تھے۔ان کے ادراس عورت کے درمیان ایک رشتہ تھا۔

### ( ٢٠٥ ) قُولُهُ (فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمُ

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَذْ وَاجُهُمْ ﴾ كي تفير

(١٧٧١٩) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتُ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ ﴿فَعَاقَبْتُمْ ﴾ فَأَصَبْتُمْ غَيْدُمةً ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ يَقُولُ : اتُوا زَوْجَهَا مِنْ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ يَقُولُ : اتُوا زَوْجَهَا مِنْ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ يَقُولُ : اتُوا زَوْجَهَا مِنَ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَهْرِهَا.

(۱۷۷۱) حضرت مسروق بیٹیلا فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت مشرکین کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے خاوند کومبرمثلی ادا کرواور جب کوئی عورت الیک قوم میں چلی جائے جس قوم اورمشرکین کے درمیان عہد نہ ہواور مال غنیمت ہاتھ لگے تو ان کے خاوندوں کو غنیمت میں سے مبرمثلی ادا کرو۔

( ١٧٧١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَصِيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.

(۱۷۷۲۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

# (٢٠٦) من كان يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لاَ يَفْعَلُ

### اولا د کی شادی احجهی جگه کرانے کا بیان

( ١٧٧٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُخْتَارِ بُنِ منيح ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُرُّوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (ابن عدى ٢١٨٧)

(۷۷۲۱) حضرت عروہ بن زبیر مِیٹیٹ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیۡاَفِیۡکَا آجَے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولا دیے لئے اجھے رہتے حلاش کرو۔

( ١٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيم أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إِلَى أَدْنَى بَيْتَةِ.

#### (۱۷۷۲۲) حفرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بیشید جب شادی کرتے تواجھے گھر میں شادی کرتے۔

( ١٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشِ قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ :وَهُوَ فِى مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ :فَقِيلٌ لَهُ :يَا أَبَا ذَرٌ ، لَوِ اتَّخَذُت امْرَأَةً هِى أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ :وَاللَّهِ لَأَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَصَعُنِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَرْفَعُنِى. (۱۷۲۳) حفرت عبداللہ بن خراش ویشینظ فرماتے ہیں کہ میں نے مقامِ ربذہ میں حضرت ابوذ رغفاری وی گھا، ان کی اہلیہ کا رنگ کالاتھا، یا فرمایا کہ وہ بھوک اور کمزوری کی وجہ ہے ہے حال تھیں، اپنے ایک کا لے رنگ کے چھپٹر میں تھے، ان سے کہا گیا کہ اے ابوذر! اگر آپ اس سے بہتر عورت سے شادی کر لیتے تو اچھا ہوتا! انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میرے نام وشہرت میں کمی کا سبب ہنے جھے اس بات سے زیادہ پندہے کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جومیرے نام ونمود میں زیادتی کا سبب ہے۔

( ١٧٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِيَّ مِنْ أَخُلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنِّي لَشُّتُ أَبَالِي أَتَّى الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيَّهُمْ أَنْكُحْتُ.

(۱۷۷۲۳) حضرت عمر بن خطاب و التي في التي مي كه مجھ ميں جا بليت كى كوئى عادت باقى نہيں رہى سوائے اس كے كه مجھے اس بات كى پروا نہيں ہوتى كہ ميں كس مسلمان سے شادى كرد ہا ہوں اور كس سے شادى كراد ہا ہوں۔

( ١٧٧٢٥) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.

(١٤٤٢٥) حضرت ابراہيم بيليليز فرماتے ہيں كەحضرت علقمه مِلينيداپ سے كم ترلوگوں كونكاح كاپيغا مجمجواتے تتھے۔

( ١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَام ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَثْ عِنْدَهُ غُلامًا فَانْتَفَى مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ :مَا الَّذِى دَلَّك عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِى شَرَفٍ مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِى دَعَاك إِلَى أَنْ تَنْتَفِى مِنْهُ .

(۱۷۲۲) حفرت محمد بن سیرین ویطیع فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے ایک غلام درزی کی بیٹی سے شادی کی۔اس کے ہاں ایک لاکا پیدا ہوالیکن اس آدی نے اسے اپنا بچہ مانے سے انکار کردیا۔حضرت شرح کیویٹیئن نے اس سے فرمایا کہ جس چیز نے تجھے ایک غلام درزی کی بیٹی سے شادی پرمجبور کیا حالا نکہ تو عرب کا ایک معزز آدمی ہے ای چیز نے تجھے اس سے ہونے والے بیچ کوا پنا بیٹا مانے سے انکار کرنے پر ابھارا ہے۔(یعنی شیطان نے تیرے دل میں وسوے ڈالے ہیں)

( ۲.۷ ) ما قالوا فِی الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِی اگرکوئی مالکن اپنے غلام سے بہ کہ کہ میں تجھے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھے سے شادی کرلے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى يَنِى مَخْزُوْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبُدِهَا: أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّ جَنِى فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأْتُ يَغْتِقُهُ ! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَغَضِبَ وَقَالَ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السَّلُطَانِ. (١٤٤٢) حفرت اساعيل ميشيد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء ميشيد سے سوال كيا كه اگركوئي مالكن اپنے غلام سے بير كے ميں تحجے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھے شادی کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہتر تھا کہ وہ اسے آزاد کردیتی ہیں نے حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير وايني سي مي يهي سوال كيا تو انهول نے حضرت عطاء واليد كمثل بات فر مائى۔ يس نے حضرت مجاہد باٹٹھا سے سوال کیا تو وہ غضبنا ک ہوئے اور فر مایا کہ بیاللہ اور سلطان کی طرف سے قابلِ سز اعمل ہے۔

( ١٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَا : تَعْتِقُهُ وَلَا تُشَاطِرُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ السُّلُطَانِ.

(١٤٧٢٨) حضرت عطاء پينين اور حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير پينين فرمات بين كدوه اسي آزاد كردي ليكن شرط نه لگائه اور حضرت مجاہد مرایشیونر ماتے ہیں کہ بیاللہ اور بادشاہ کی طرف سے سز ا کا سبب ہے۔

## ( ٢٠٨ ) في قوله (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ)

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ كي تفير كابيان

( ١٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ﴾ قَالَ :

(١٤٢٦) حفرت عطاء ويليد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ النُّبَحَ ﴾ كي تغيرين فرمات بين كداس عمراد

صحب ﴿ ١٧٧٣) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ. (١٧٧٠) حَنْرت سعيد بن جبير بِاللهِ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ﴾ كي تغير مِن فرماتے بين كراس سے (١٤٤٣) حضرت سعيد بن جبير بِاللهِ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ﴾ كي تغير مِن فرماتے بين كراس سے مرادمرد کے مال اور جان سے عورت کا حصہ ہے۔

مراد الردح الماد ورب سه سه المستحد المستحد المستحد المن المنطقة والآيام. (١٧٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفيانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْرٍ قَالَ :النَّفَقَةُ وَالآيامُ. (١٧٧٢١) حضرت معيد بن جير واليَّيْ قرآن مجيد كي أيت ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ﴾ كاتفير مين فرماتے جين كداس سے مرادنفقه اورامام ہیں۔

# ( ٢٠٩ ) قُولُهُ (أُو أُكننتم فِي أَنفُسِكُم )

قرآن مجيد كي آيت ﴿أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ كي تفسير كابيان

( ١٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ.

(١٤٤٣٢) حضرت مجابد رافين قرآن مجيد كي آيت ﴿أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كداس عرادمردكا

عورت كوائِ ول من يادكرنا ب \_ \_ ( ١٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الحَسَنِ : ﴿ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ : الجِطْبَةَ .

نکاح ہے۔

المعدد ا

(٢١٠) من قَالَ النَّفُسَاءُ لاَ تُزُوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ

کیا نفاس والی عورت یاک ہونے سے پہلے نکاح کر عتی ہے؟

( ١٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَوَيَانِ بَأْسًا لِلنَّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ.

روی کی گائی۔ (۱۷۷۳۴) حضرت صعبی میشید اور حضرت حماد میشید کے نز دیک نفاس والی عورت کے لئے پاک ہونے سے پہلے نکاح کرنا

ر ١٧٧٣٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِي وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ٱنَّهُمَا قَالَا فِي النَّفَسَاءِ: لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ.

حَتَّى يَذَهَبُ الدَّم. (۱۷۷۳) حضرت فعمی ویشید اور حضرت میتب بن رافع بایشید فرماتے ہیں کدنفاس والی عورت خون بند ہونے سے پہلے نکاح

رَى ١٤٧٠) حَرَّكَ مَ رَبِيْجِ اوْرَ مُرَكَ بِيبِ بَلِ رَمِنَ بِيجِ فِي صَمَّعَ لَهِ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ ( ١٧٧٣٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا :فِي النَّفَسَاءِ :تُزَوَّجُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ.

(١٧٧٣١) حضرت تَهم بِيَتِيدِ اور حضرت تماد بِيَتِيدِ فرماًت بين كه وه شادى كر كتى بخواه خون بندنه بُو۔ ( ١٧٧٣٧ ) حَدَّثُنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُهُ فَإِنْ نَزَوَّ جَتْ فَالنَّكَاحُ جَانِزٌ .

(۱۷۷۳) حضرت حسن پیشید نفاس والی عورت کے نکاح کرنے کو مکر وہ قرار دیتے تھے، لیکن اگر کرلے تو نکاح جائز ہے۔

( ٢١١ ) مَا قَالُوا فِي النَّفَسَاءِ كُمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟

نفاس والیعورت کا خاوند کتنے دن تک اس سے جماع نہیں کرسکتا؟

( ١٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الجَلْد بِنُ أَيُّوْبٍ ، عَنْ مَعَاوِيَة بْنِ قُرَّة ، عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرو رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ مِمَّنُ بَايِّعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأْتِ الطَّهْرَ لِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتُ ثُمَّ جَاءَتُ فَدَخَلَتُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتُ :فُلاَنَةُ ، فَقَالَ :أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت ؟ قَالَتْ :إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهْرَ ، قَالَ :فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ حَتَّى أَخُرَجَهَا مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ :لاَ تغُرنى عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبُعُونَ يَوْمًا.

- (۱۷۲۳) حفرت عائذ بن عمر ورسول الله مُؤَلِّفَتُ آ کے ایک صحابی ہیں، یہ ان حفرات میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصابی ان کی ایک زوجہ کونفاس لاحق ہوا، وہ ہیں دن بعد پاک ہو گئیں، لہذا خسل کیا اور آ کرا ہے خاوند کے کاف میں ان کے ساتھ لیٹ گئیں۔ انہوں نے بوچھا کون ہے؟ بتایا کہ فلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم صالب نفاس میں نہیں تھی؟ زوجہ نے کہا کہ میں پاک ہوگئی ہوں، انہوں نے ٹانگ کے ذریعے انہیں اپنے کاف سے نکال دیا اور فر مایا کہ مجھے میرے دین کے بارے میں دھوکہ نہ دو، جب تک چالیس دن نہ گذر جا کیں مت آنا۔
- ( ١٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ :لِنِسَائِهِ : لَا تَشُرَّفُنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النَّفَاسِ.
- (۱۷۷۳۹) حضرت عثمان بن افی العاص بیشید نے اپنے بیویوں سے فرمایا کہ نفاس کے دوران جالیس دن سے پہلے میری طرف مت جھانکنا۔
- ( ١٧٧٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :تَجْلِسُ النَّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
  - ( ۱۷۷۴) حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کہ نفساء جالیس دن تک شوہر سے دورر ہے گ۔
- ( ١٧٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرَبَّصُ النَّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى، وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
- (۱۷۷۳) حضرت حسن پرٹیٹیز فر ماتے ہیں کہ نفساء چالیس دن رکے گی ، پھر غسل کر کے نماز پڑھے گی ۔حضرت شعبی پرٹیٹیز فر ماتے ہیں کہ دومہینے رکے گی پھروہ متحاضہ کی طرح ہے۔
- ( ١٧٧٤٢ ) حَلَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجْلِسُ النَّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة ، وقَالَ :عَطَاءٌ : تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ ، وَلَا تَجْلِسُ أَكْنَوَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
- (۳۲) ۱۷۷) حفرت حسن ہلیٹلیز فرماتے ہیں کہ نفساء جالیس دن سے زیادہ نہیں رکے گی۔حضرت عطاء ہیٹیلز فرماتے ہیں کہ وہ اپنی عادت کے بقدرر کے گی اور جالیس دن سے زیادہ نہیں رکے گی۔
- ( ۱۷۷۱۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَجْلِسُ النَّفَسَاءُ نَحُوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

( ١٧٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ مُسَّةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ : كَانَتِ النَّفُسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نُلَطُخُ

عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ. (ترمذى ١٣٩- ابو داؤد ٣١٥) (١٤٧٣) حفرت ام سلمه منى مذرخافر ماتى بين كدرسول الله مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِمِ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الْمُعَلِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ مِنْ الللللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللْمُ الللِمُ الللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمِيْنِ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ

( ۱۳۷۷) حفرت ام سلمہ فئی فئر خاتی ہیں کہ رسول اللہ میر نفطیج کے ذمائے میں نفساء جا بیس دن تک رکا کرتی حیس اور ہم اپنے چہروں پر نمیالی سرخی کی وجہ سے ورس تامی زرد بوٹی لگا یا کرتی تھیں۔

( ۲۱۲ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيةَ وَهِي حَامِلٌ أو يسبيها ، مَا قَالُوا في ذلك الرَّرَ وي الرَّرَ وي الدي كُوخريد بيا قيدي بنائ اوروه حامله بوتواس كاكياتكم ہے؟

( ١٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُّلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطُأُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَرَأَ :(وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

(۵۷ ۱۷۷) حضرت عبیدالله بن الی زیاد میشید نے حضرت عبدالله بن عباس بی و مناسے سوال کیا کدا گرکوئی آ دمی با ندی خریدے اور وہ عالمہ موتو کیا اس سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔ پھر قر آن مجید کی آیت پڑھی (ترجمہ) حمل والی عورتوں کی عدت مید

ہے ہے کہوہ بچے کوجنم دے دیں۔

( ١٧٧٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلَا تُوطُأُ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِى أَوْلَادِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِى الْوَلَدِ ، أَشَىءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَىءٌ وَطَأُ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِى أَوْلَادِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِى الْوَلَدِ ، أَشَىءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ شَىءٌ وَوَاهُ ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائِل حَتَّى تُسْتَبْرَأً.

(۱۷۵۲) حفرت داود بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعلی پیشید سے کہا کہ حضرت ابوموکی بخاتی نے تست کی فتح کے دن فر مایا تھا کہ کسی حالمہ عورت سے جماع نہ کیا جائے اور مشرکین کی اولا دمیں شراکت نہ کی جائے ، کیونکہ پانی بچے میں اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی رائے سے کہی تھی یا رسول اللہ مُؤافِظَةُ نے اوطاس کی فتح نے یہ بات اپنی رائے سے کہی تھی یا رسول اللہ مُؤافِظَةُ نے اوطاس کی فتح کے دن فر مایا کہ رسول اللہ مُؤافِظَةُ نے اوطاس کی فتح کے دن فر مایا تھا کہ کسی حالمہ سے بچے کی پیدائش سے پہلے جماع نہ کیا جائے اور دوسری خواتین سے اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک ان کے رحم کا خالی ہونامعلوم نہ ہوجائے۔

( ١٧٧٤٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِىءَ حُبْلَى. (۷۷ ۱۷۷) حضرت ابوقلا بہ مِیشِید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفَقِیَّةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے کسی حاملہ سے وطی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ١٧٧٤٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (احمد ا/ ٢٥٦ـ طبراني ١٢٠٩٠)

( ۱۷۷ / ۱۷۷ ) حضرت ابن عباس بنی دینما سے بھی یو نہی منقول ہے۔

( ١٧٧٤٩) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ أَبِى مَرُزُوقِ ، مَوْلَى تُجِيبِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةً قَالً : فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِينَا يَوْمَ فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِينَا يَوْمَ فَقَامَ فِينَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُسْقِينَ مَانَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. (احمد ٣/ ١٥٠- طبراني ٣٢٨٣)

(۳۹) حفرت ابومرز وق جایشا مولی تجیب کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت رویفع بن ٹابت انصاری جایش کے ساتھ مغرب کی طرف جنگ کی ،ہم نے جربہنا می ایک گاؤں کو فتح کیا تو حضرت رویفع والی نے ہم میں بیان فر مایا کہ میں تہمہیں ایک ایس بات بتاتا ہوں جو جنگ کی ،ہم نے جربہنا می ایک گاؤں کو فتح کیا تو حضرت رویفع والی نے دس کی ایک بات بتاتا ہوں وہ میں نے رسول اللہ میرافی بھی ہے۔ آپ نے فتح خیبر کے دن فر مایا تھا کہ جو شخص اللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں وہ نے بانی ہے کی دوسرے کی بھیتی سیراب نہ کرے۔

( ١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حَنَشٍ الطَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تُجِيبَ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

( ۱۷۵۵ ) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٧٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِى قَالَ :نهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعُ ، أَوِ الْحَانِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَاً بِحَيْضَةٍ.

(۱۷۷۵) حضرت علی جن اُن فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله عَلَيْ اَنْ عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

( ۱۷۷۵۲ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ وَقُثْمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا :أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً خُبْلَى فَلَا يَطَوُّهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقُرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.

(۱۷۷۵۲) حفرت صلہ حضرت تھم اور حضرت ناجیہ بن کعب بڑتی ہے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدی کوئی حاملہ باندی خرید ہے تو وضع حمل سے پہلے اس کے ساتھ جماع ندکرے۔اورا گرغیرِ حاملہ خریدے تو اس کوچش آنے تک اس کے قریب نہ جائے۔

( ١٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، أَوِ

امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

(۱۷۷۵۳) حضرت سعید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کداس بات سے منع کیا گیا ہے کدآ دمی کسی ایک باندی یا عورت سے جماع کرے جس کے بیٹ میں کسی دوسرے کا بچہ ہو۔

( ١٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلَا تُشَارِكُوا الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ.

(۱۷۵۵) حفرت حسن پیٹینے فرماتے ہیں کہ جب تستر فتح ہوا تو حضرت ابوموی ٹھٹٹو کے ہاتھ بچھ باندیاں لگیس۔حضرت عمر چھٹو نے انہیں خط میں بیٹکم لکھ بھیجا کہ وضع حمل ہے پہلے کوئی شخص کسی عورت سے جماع ندکرے،مشرکین کی اولا دمیں حصہ دار نہ بنو کیونکہ یانی نیچے کو یورا کرتا ہے۔

( ١٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُوس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًّا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؟ أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ خَامِلًا حَتَّى تَضَّعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ.

(۱۷۷۵) حضرت طاوُس بِلِینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَظِیَّۃ نے ایک غزوہ میں ایک منادی سے اعلان کرایا کہ حاملہ سے وضع حمل تک اور غیر حاملہ سے حیض کے آنے تک جماع نہ کرو۔

( ١٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عِن أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.

(۱۷۵۷)حضرت ابوامامہ رہی فٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنْفِقَعَ آنے غز و ہُ خیبر میں حاملہ عورت سے وضع حمل سے پہلے جماع سے منع فرمایا تھا۔

( ١٧٧٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْوَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِى عَلَى بَابِ حِبَاءٍ ، أَوْ فُسُطَاطٍ ، فَقَالَ :لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا :لِفُلَان ، قَالَ :أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً لَعْنَةً تَدُولُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو يَغُذُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُو لَا يَجِلُّ لَهُ.

(مسلم ۱۰۲۲ ابو داؤد ۲۱۳۹)

(۱۷۵۷) حضرت ابو درداء مٹی نوے روایت ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر حضور مَرِّائِنْکَیَۃ ایک ایس حاملہ عورت کے پاس سے گزرے جوقریب الولا دی تھی (اور قیدی بنا کرلائی گئی تھی)، وہ خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی ۔حضور مَرَّافِنْکِیَۃ نے استفسار فرمایا کہ بیکس کی ہے؟لوگوں نے بتایا کہ فلاس کی ہے۔حضور مِرَّافِنْکِیَۃ نے فرمایا کیا وہ اس سے جماع کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی باس۔ حضور مِرَّافِنْکِیَۃ نے فرمایا کہ مجھے خیال آتا ہے کہ میں اس پرالی لعنت کروں جوقبر میں اس کے ساتھ جائے۔وہ اس (سے پیدا ہونے هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والے بچے ) سے کیسے خدمت لے گا حالانکہ اس کی ساعت اور بصارت کو تقویت دے رہا ہے؟ وہ اس کا وارث کیسے ہوگا حالانکہوہ اس کے لئے حلال نہیں ہے؟

# ( ٢١٣ ) مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ؟

ا گرکوئی عورت اپنے ہاتھ سے کسی لڑکی کا پر دہ بکارت زائل کر دیے تو اس پر کیا تاوان ہوگا؟

(۱۷۷۸) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّ رَجُلاً كَانَتُ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ وكَانَتُ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ : فَخَافَتِ الْمُرَأَتِهِ الْمُواَّتِهِ الله فَكُونَهَا لِهِمُ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ، عَنْ مَانِدَتِهِ ، فَقَالَ لِالْمُرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلاَنَةً لَا وَأَفْسَدَتُ عُذْرَتَهَا بِيدِهَا ، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ، عَنْ مَانِدَتِهِ ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلانَةً لاَ تَخْضُرُ طَعَامِي كُمَا كَانَتُ تَحْضُرُ ؟ فَقَالَتُ : ذَعْ عَنْكَ فُلاَنَة ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : فَقَدَفَتُهَا قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَجِل حَتَى ذَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ مَا أَمْرُك؟ قَالَ : فَقَالَ الْجُعَلَ لَا تَوْعِدُ اللهُ عَنْ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُواْقِ الرَّجُلِ وَإِلَى أَنْ الْمُحْسَنِ الْفُصِيعِي فَأَخْرَتُهُ قَالَ الْحَسَنُ : وَمَا لَيْنُ أَنِ الْعَتَوْفُقِ قَالَ : فَقَالَ الْمُحْسَنِ : اقْضِ فِيهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : أَرَى الْحَدَّ عَلَى الْمُولِقُ وَاللَّهُونَ قَالَ : فَمَا لَبِثُنَ أَنِ الْعَتَوْفُقِ قَالَ الْمُحَسِنِ : اقْضِ فِيهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : أَنْ الْمُحَسِنَ قَالَ : فَقَالَ الْمُحَسِنُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى الْمُوسِكِاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِي اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(۱۵۵۸) حفرت ابراہیم پر بیٹی فرماتے ہیں کہ ایک آدی کے پاس ایک پیٹیم بیٹی ہی تھی، وہ کھانا بھی اس کے ساتھ کھاتی تھی، آدی کی بیوی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں آدی اس سے شادی نہ کر لے، چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ آدی کہیں گیا ہوا تھا تو اس مورت نے کچھ عورتوں کی مدد سے اس لڑکی کو باند مطا اوراس کے پردہ ایکارت کو زائل کردیا، جب آدی واپس آیا تو دستر خوان پر اس بیٹیم بی کونہ پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھاتو وہ کہنے گئی کہ اس کا تو ذکر ہی نہ کرو، آدی نے وجہ پوچھی تو عورت نے بی پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھاتو وہ کہنے گئی کہ اس کا تو ذکر ہی نہ کرو، آدی نے وجہ پوچھی تو عورت نے بی پرزنا کا الزام لگا دیا۔ آدی اس بی پاس آیا اور اس سے واقعہ کی تصدیق چاہی، بی نے نہ وہ نے علاوہ کو گئی بات نہ کی ، اس نے اصرار کیا تو بی نے ساری بات بتا دی۔ وہ آدی اس مقد ہے کو لے کر حضرت علی بیٹیؤز کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات کو سلیا۔ حضرت علی بیٹیؤز نے اس آدی کی بیوی کو اور باقی عورتوں کو بلالیا اور ان سے سوال کیا، انہوں نے فور اساری بات کو تسلیم کرلیا۔ حضرت علی بیٹیؤز نے دھرت حسن بیٹیؤز نے دھرت حسن بیٹیؤز نے دھرت حسن بیٹیؤز نے فر مایا کہ تہمت لگانے والی عورت پر صد کو لیار کیا۔ حضرت علی بیٹیؤز نے فر مایا کہ تہمت لگانے والی عورت پر صد کو اور پر کو اور پر دہ کو کہا تو حضرت حسن بیٹیؤز نے فر مایا کہ تہمت لگانے والی عورتوں پر ہوگا۔ حضرت علی بیٹیؤز نے فر مایا کہ تہمت لگانے میں اور توں کو اور نول کے نیچ پہواد بتا۔ داوی کہتے ہیں کہ اس زمات میں اور توں کو اور توں کو اور نول کی کیا مہیں لیا جاتا تھا۔ پہوائی کا کا مہیں لیا جاتا تھا۔

فافسدتِ النِي زعمت انها رجل الجارِيه التِي زوجتها ، فاختصموا إلى عبدِ المبلكِ بنِ مروان ، فجعل صَدَاقَهَا عَلَى أُرْبَعَتِهِنَّ ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ ، لَأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا ، قَالَ : فَذَكَرَتْ فَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلِ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا. فَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلِ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا. فَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلِ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِيتُ فَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا. (١٤٤٥٩) حضرت عنى بِيرِيْقِ فَرْماتِ بِي كهارِنوعمرار كيال كَفِيتْ كَ لِتُن جَعْبُوسَ مِنْ اللهِ عَلَى كَامِ الدوه آدى عالم كرداراداكر في والى كرده عورت عي تيمرى في كما كرداراداكر في والى كياب عاكرداراداكر في والى

را ما المارات المرت من المورد من المارد المرت المارد المرت المارد و المرت المارد المرت المارد المرت و المارد المرت المارد و المارد المرت و المارد و المارد

اِنَّهَا ذَنَتُ فَوَ فَعَتُ إِلَى عَلِي فَغَرَّمَهَا ٱلْعُقُرَ وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذَّفِهَا إِيَّاهَا. (۱۷-۱۷) حضرت ابراہیم بیلیو فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی انگل سے ایک بچی کا پردہ بکارت زائل کر دیا اور کہدیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ حضرت علی جھڑ کے پاس بیمقدمہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت پر پردہ بکارت کوزائل کرنے کا تا وان ہوگا اور تہت لگانے کی وجہ سے ای کوڑے پڑیں گے۔

( ١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأَصْبُعِهَا وَقَالَتْ :

( ١٧٧٦١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ نِسُوةً كُنَّ بِالشَّامِ ، فَأَشِرُنَ وَبَطِرِن وَلِعِبْنَ الْحُزُقَةَ ، فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الْأَخْرَى ، وَنَحَسَتِ الْأَخْرَى ، فَأَذُهَبَتْ عُذُرَتَهَا ، فَرُفِعَ فَأَشِرُنَ وَبَطِرِن وَلِعِبْنَ الْحُزُقَةَ ، فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الْأَخْرَى ، وَنَحَسَتِ الْأَخْرَى ، فَأَذُهُبَتْ عُذُرَتَهَا ، فَرُفِع ذَلِكَ فَضَالَة بُنَ عُبَيْدٍ وَقَبِيصَة بُنَ ذُوْيَبٍ ، فَقَالا : عَلَيْهِنَّ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَة بُنَ عُبَيْدٍ وقَبِيصَة بُنَ ذُوْيَبٍ ، فَقَالا : عَلَيْهِنَّ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الْمُلِكِ بُنِ مَرُوانَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَة بُنَ عُبَيْدٍ وقَبِيصَة بُنَ ذُولِكِ بَا فَالَا : عَلَيْهِنَّ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ فَاللَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلِيقًا إِلَى نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۲ کا) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ شام میں کچھاڑ کیاں کھیلنے کے لئے جمع ہو کیں ،ایک لڑکی دوسری پرسوار ہوئی اور دوسری نیجے دب گئی جس کی وجہ سے اس کا پر دہ بکارت زائل ہوگیا۔ بیمقد مرعبد الملک بن مروان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے فضالہ بن عبید بایشید اور قبیصہ بن ذویب بریشید سے اس بارے میں سوال کیا۔ان دونوں نے فرمایا کہ ان سب لڑکیوں پر دیت واجب ہوگی اور ا یک کا حصہ اٹھالیا جائے گا۔ ابن معقل پریٹھیزنے فرمایا کہ دیت صرف اس پر ہونی چاہئے جس نے اسے دبایا ہے۔حضرت فعمی پریٹھیز فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہی ہونا چاہئے اور دیت کے بجائے پر دہ بکارت کوزائل کرنے کا تاوان ہونا جا ہئے۔

( ١٧٧٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ ، فَدَفَعَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا ، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا.

(۱۲۷ کا) حضرت بکر میشید فرماتے ہیں کہ دولؤ کیاں حمام میں تھیں ،ایک نے دوسرے کو دھکادیا تو اس کا پر دہ بکارت زائل ہو گیا۔ قاضی شرتے میشید نے اس کے لئے میرمثلی کا فیصلہ فرمایا۔

( ۲۱٤ ) مَا قَالُوا فی رجلین تَزَقَّجَا أُخْتَیْنِ فَادْخِلَتِ امْراَّةُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ دوآ دمیوں کی دوبہوں سے شادی ہوئی کیکن ہرایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری لائی گئی تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٧٦٣ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأَدْجِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيَّرَهُمَا.

( ۱۷۷ ۱۲) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہرایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ

دوسری لانی گئی تو دونوں عورتوں کومبر ملے گااور مبر کے لیے خاونداس سے رجوع کریں گے جس کی غلطی سے ایہا ہوا ہے۔

( ١٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.

( ۱۷۷ ۱۷۷) حفزت معنی ویشید کہتے ہیں کہ حضرت علی دوان مجھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ١٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.

(۱۷۷۱۵)حضرت حسن میشید بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ١٧٧٦٦) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ قَالَ :تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أَخْتَيْنِ ، فَأَدْخِلَتِ الْمُرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِى وَطِنَهَا لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا ، وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِى زَوَّجَهَا.

(۱۷۷۱) حفرت خلاس بیلیے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو بھائیوں کا دو بہنوں سے نکاح ہوا، ہرایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری عورت لائی گئی، بیمقدمہ حضرت علی واٹنو کی عدالت میں پیش ہوا آپ نے برعورت کواس کے اصل خاوند کی طرف واپس فرمایا اور تھم دیا کہ عدت گزرنے تک خاوندا بی ہویوں کے قریب نہ جائیں۔ پھرآپ نے جماع کرنے والوں پرمبر کولازم قرار دیا

اورتاوان اس شخص پرلازم کیاجس نے شادی کرائی تھی۔

# ( ٢١٥ ) مَا قَالُوا في مهر الْبَغِيِّ، مَنْ نَهَى عَنهُ

كتاب النكاح 💮

#### فاحشه كى كمائى كى حرمت كابيان

( ١٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِىِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ أَبِي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهُر اليَغِيِّ. (بخارى ٢٢٣٤ـ ترمذي ١٢٧١)

(١٤٤٦٤) حضرت الومسعود والثيرة فرمات بين كه حضور مُطِّنْظَةً في فاحشد كي كمائي منع فرمايا ٢٠

( ١٧٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بُنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ

(۱۷۷۸) حضرت رافع بن خدیج دان فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ تجھنے لگانے والے کی کمائی بری ہے اور زنا کی کمائی بری ہے۔

( ١٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ مَهْرِ الْبَغِيِّ. (احمد ٣/ ٣٠٨)

(١٧٤ ١٥) حفرت ابوجيف والثور مات بي كدرسول الله مَوْفِيَ فَيْ فَاحْتُه كَيْ مَا كَي مِنْ فَر ما يا بـ

( .١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ. (ابويعلَى ٨٩٢ـ طبرانى ٢٧٣)

( ٠ ١ ١ ١ ) حضرت ابو جيفه حلافة فرمات بي كرسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

(١٧٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ يُكُوهُ هُنَّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبَى ابْنُ سَلُّولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُوهُ هُنَّنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . (مسلم ٢١)

(١٧٧١) حضرت جابر ولا فَقُورٌ آن مجيد كي آيت ﴿ وَمَنْ يُكُوهُ فُونَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ الْحُوَاهِ فِينَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ كبارك ميں فرماتے ہيں كه عبدالله بن الى ابن سلول اپنى باندى سے كہتا تھا كہ جا وَاور ہمارے لئے جسم فروشى كى كما كى لا وَ-اس پر الله تعالىٰ نے اس آيت كو نازل فرما يا ﴿ وَ لَا تُكُوهُوا فَعَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّهُ نَهَا وَمَنْ

يُكْرِهْ قُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

- ( ١٧٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانُوا يُكْرِهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدُّرُهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
- (۱۷۷۲) حضرت ابراہیم ڈیاٹی فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کونا پسند قرار دیتے تھے کہ فاحشہ کی کمائی کی طرح ایک یا دو درہم پر نکاح کریں۔
- ( ١٧٧٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.

(١٤٧٤ ) حضرت ابو بريره والني سروايت بكرسول الله مَرَافِظَةَ فَي فاحشد كي كما كي سيمنع فرمايا بـ

## ( ٢١٦ ) مَا قَالُوا في الرجل يَتَزَوَّجُ الَّامَةِ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْلَةٍ

اگرآ دمی ایک ہی عقد میں ایک باندی اور ایک آزادعورت سے شادی کرے تو کیا حکم ہے؟

- ( ١٧٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ ، أَوْ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ أُخْتَيُنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
- (۷۷۷۷) حضرت حسن جیشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی عقد میں ایک باندی اور ایک آزاد عورت سے شادی کر ہے تو آدمی اور باندی کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔ای طرح اگر ایک عقد میں دو بہنوں سے نکاح کیا تو اس صورت میں دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔
- ( ١٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِى حَنِيْفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِى عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا.
  - (۷۷۷۵) حضرت ابراہیم مِشِید فرماتے ہیں کداگرایک عقد میں ایک آزاداورایک باندی سے نکاح کیا توان کا نکاح فاسد ہوگا۔
    - ( ٢١٧ ) مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهَا أُذْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ،اس سے شرعی ملاقات کی پھروہ مرگیا۔ پھراس بات پرگواہی قائم ہوگئی کہوہ عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔اب کیا تھم ہے؟ ( ۱۷۷۷۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنَ سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ ؛ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ دَحَلَ بِهَا ، مسنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ۵ ) في مسنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ۵ ) في مسنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ۵ ) في الله على ا

ثُمَّ مَاتَ ، ثُمَّ قَامَتِ البَيْنَةُ أَنَّهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلاَ مِيْرَاتُ لَهَا.

(۱۷۷۷) حضرت حسن ویشین ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ،اس سے شرعی ملاقات کی پیمروہ مرگیا، پیمراس بات برگواہی قائم ہوگئی کہ وہ عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔اب کیا تھم ہے؟انہوں نے فر مایا کہ عورت کومبر ملے گالیکن میراث نہیں ملے گی۔

( ٢١٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَلِنَّ المَرْأَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟ ايك آدمي سي عورت كاولي موليكن اس سي نكاح كرنا جا ہے تو كيا كرے؟

( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا تَحْفُصُ بنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الحَجَّاجِ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ؛ أَنَّ المُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، وَهُوَ وَلِيُّهَا، ومَعَهُ أَوْلِيَاءً مِثْلُهُ ، فأمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ.

و معلق ربیع مرسط من مربی این این مرده برده و بین این معلم این می این می

ے راریں۔ ( ١٧٧٧٨ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجُهَا بِشَهَادَةِ العُدُولِ.

(۱۷۷۸) حضرت حسن ویشید فرماتے میں کہ اگر کسی عورت کے ولی کا ارادہ ہو کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے تو اسے جاہئے کہ کسی آ دمی کوعورت کا ولی بناد ہے اور بھر عادل گواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے نکاح کرلے۔

#### ( ۲۱۹ ) فِی نِکَاحِ المُضَطَّهَ ِ زبردسی کرائے گئے نکاح کا حکم

( ۱۷۷۷۹ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرِيْحِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَهَدِ. (۱۷۷۷۹) حضرت شرق جِينِيْ فرماتے ہيں كه زبردى كئے گے فخص كا نكاح نہيں ہوتا۔

( ١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ. ( ٩ ٨ م م ١٠ ٢ حضر ١١٠ م ما ما فلاف الله ترميم كان مرجع عن كان كارتهم معا

(۱۷۵۸)حضرت مجاہد پریشین فرمائتے ہیں کہ زبر دئی کئے گئے محض کا نکاح نہیں ہوتا۔

( ٢٢٠ ) فِيَ الرَّجُلِ وَالمَّرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي العَاجِلِ مِنَ المَهْرِ

اگرمردوعورت میں عاجل مہرکے بارے میں اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟ (۱۷۷۸۱) حَذَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ:سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَحَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَبُواْ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَهُ كَانَ يَقُوْلُ :المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِي العَاجِلِ ، أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.

(۱۷۵۸) حضرت عبدالاعلی پریشید سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے عورت سے عاجل اور آجل مبر کے عوض نکاح کیا، آ دمی نے عورت سے عاجل اور آجل مبر کے عوض نکاح کیا، آ دمی نے عورت سے شرعی ملا قات بھی کی لیکن عورت نے یہ دعویٰ کردیا کہ اس نے ابھی عاجل مبر ادانہیں کیا۔ تو حضرت عبدالاعلی پریشید نے فرمایا کہ سعید پریشید نے قادہ پریشید کے ہارے میں بیان کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عاجل میں عورت کے لئے مہر کے نکالے جانے کی صورت یہ ہے کہ مرد پراتنام ہر ہاتی رہ گیا ہے اور مرد کاعورت سے دخول کرنا عاجل سے بری ہونا ہے۔

( ١٧٧٨٢) حَلَّثَنَا عَبُدُالاً عُلَى، عَنُ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ ومَطَرٍ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: المَخْرَجُ عَلَيْهِ. ( ١٧٧٨٢) حفرت حسن ويشيئ فرما يا كرت تے كمرد سے عاجل مبروصول كيا جائے گا۔

( ۲۲۱ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، أَوِ الْجَارِيةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَكِهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟ ايك آدمى كى كوئى بيوى يابا ندى ہوليكن اسے نچے ميں شك ہوتو وہ كيا كرے؟

( ١٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.

(۱۷۷۸۳) حضرت حمید والیعید فرماتے ہیں که حضرت انس والیو کواپنے بچے کے بارے میں شک ہوا تو انہوں نے قیاف شناس کو بلوانے کا تھم دیا۔

( ١٧٧٨٤ ) حَذَّنَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِى ، عَنْ عبد اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبُرِنَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمْرَ ، فَالَ عُمْرُ عَلْ عَنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمْرَ ، فَقَالَ عُمْرُ عَلْ كُنْت فَقَالَ عَمْرُ هَلْ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَعِمْتُهَا قَبُلُ أَنْ تَسْتَبُرِ فَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت لِنَالَ عَمْرُ هَلْ كُنْت مُنْهُمْ وَاللَّهُ فَنَظُرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ.

(۱۷۵۸) حفرت عبداللہ بن عبید بن عمیر بیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف دی ٹی نے اپنی ایک باندی کے دم کے فالی ہونے کا یقین کرنے سے پہلے اسے فروخت کردیا، پھر خرید نے والے کے پاس اس کاحمل ظاہر ہوا۔ تو یہ مقدمہ حضرت عمر شائٹ کے پاس پیش کیا گیا۔ حضرت عمر والتی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی ٹی ٹی سے فرمایا کہ کیاتم اس سے جماع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن من ٹی بغیرا سے بچھا کہ کیاتم نے اس کے دم کے صاف ہونے کا یقین کئے بغیرا سے بچھ کو دیکھا تو حضرت عبدالرحمٰن عمر من ٹی ٹی نے فرمایا کہ تہمیں ایسانہیں کرنا چا ہے تھا۔ پھر انہوں نے قیافہ شناسوں کو بلایا، انہوں نے بچکود یکھا تو حضرت عبدالرحمٰن من ٹوٹٹو کی بہت اولا دہوئی اور کی نے اسے براقر ارنہ دیا۔ بن عوف دی ٹی ٹیو کا بچر اردیا، پھراس باندی سے حضرت عبدالرحمٰن مؤٹٹو کی بہت اولا دہوئی اور کی نے اسے براقر ارنہ دیا۔

( ١٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ قَالَ : مُرْهُ

فَلْيَسْتَلْحِقُهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً ، أَوْ غَشِى أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا ، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، فَقَالَ :مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقُهُ.

(۱۷۷۵) حفرت عثمان بن اسود پر بین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کو اپنے بیچے کے نسب کے بارے میں شک ہوا تو حضرت عطاء پر بین ہوا تو حضرت عطاء پر بین ہوا ہو۔ کی در بین اس سے فرمایا کہ اسے تھم نے بیچے کو اپنا بچہ قرار دے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے کسی باندی سے جماع کیا ہے تو ہم بیچے کو اس کا قرار دیں گے۔ پھر میں نے اس بارے میں حضرت عکر مدین خالد پر بیٹر ہوال کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اسے تھم دو کہ بیچے کو اپنا بچے قرار دے۔

( ١٧٧٨٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ ، أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ ، لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمُ اِلَّا أَلْحَقْته بِهِ يَعْنِى السَّرَارِيَّ.

(۱۷۷۸) حَفزت عمر بن خطاًب منظم و ماتے ہیں کہتم ان باندیوں کو پا کدامن مجھویا نہ مجھو، ان میں سے کسی عورت نے اگر تم میں ہے کسی کے بستر پر بیچے کوجنم دیا تو وہ بچیاس کا ہوگا۔

# ( ٢٢٢ ) مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكِرِةِ

#### مرد كابلاوجهآلهٔ تناسل كو ہاتھ میں لینا درست نہیں

( ١٧٧٨ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمَّار ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرَانَ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا ابا عَبَّاسٍ إِنِّى رَجُلْ أَعْبَثُ بِذَكْرِى حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:أَفَّ أُفِّ ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزَّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.

(۱۷۷۸) حضرت ابو یخی پیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عباس بی پینونا سے سوال کیا کہ اے ابن عباس! میں اپنے آکہ کتاسل کو ہاتھ میں لیتا ہوں اور مجھے انزال ہوجا تا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس ٹی پینونانے فرمایا''اف،اف! بید زنا جیسا تونہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہتم باندیوں سے نکاح کرلو۔''

( ١٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.

(۱۷۷۸۸) حضرت ابن عباس بنی در خوات بین که مشت زنی کرنے والا اپنے ساتھ بدکاری کرنے والا ہے۔

( ١٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ شَيْخٍ قَالَ:سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْحَضْخَضَةَ ، فَقَالَ: ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.

(۱۷۷۸۹) حضرت ابن عمر والنو سے مشت زنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اپنے ساتھ بدکاری کرنے

والا ہے۔

( ١٧٧٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سُنِلَ عَنِ ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمَ الْعَادُونَ ﴾: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمَ الْعَادُونَ ﴾: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمَ الْعَادُونَ ﴾: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَلُوكَ فَهُوَ عَادٍ.

(۱۷۷۹) حفرت قاسم پریٹی سے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا (ترجمہ)''جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،سوائے اپنی باندیوں اور بیویوں کے کہیں شہوت پوری نہیں کرتے ،اس بارے میں وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں۔ جولوگ اس حدسے تجاوز کریں تو وہ سرکٹی کرنے والے ہیں''اس پر حضرت قاسم پریٹیز نے فر مایا کہ جو باندیوں اور ہیویوں کے علاوہ کہیں شہوت پوری کریں تو وہ سرکٹی کرنے والے ہیں۔

# ( ٢٢٣ ) مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشُّغَارِ

# نكاحِ شغار (رشتے كے لين دين كے ساتھ) نكاح كرنا كيا ہے؟

( ١٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ :الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ :زَوِّجْنِى ابْنَتَكَ حَتَّى أَزُوِّجَكَ ابْنَتِى ، أَوْ زَوِّجْنِى أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِى. (مسلم ٢١- ابن ماجه ١٨٨٣)

(۱۷۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹے نکارِح شغار سے منع فر مایا ہے۔ ابن نمیر مایٹیو فر ماتے ہیں کہ نکارِح شغار یہ ہے کہ ایک آ دمی کہے کہ تو اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دے میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرادیتا ہوں یا اپنی بہن سے میری شادی کراد ہے میں اپنی بہن سے تیری شادی کرادیتا ہوں۔

( ١٧٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبُدَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الشَّغَادِ . (بخارى ١٩٦٠ ـ مسلم ٥٨)

( ١٧٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ معقل ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْله.

(۱۷۷۹۳) حفرت عطاء پایشیز سے بھی یو نہی منقول ہے۔

( ١٧٧٩٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ وَالشِّغَارُ :الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ .

(۱۷۷۹۳) موید بن غفله ریشید فرماتے ہیں که اسلاف نکاح شغار کونا پیند فر مائے تھے۔ شغاریہ ہے کہ آ دمی کسی مرد کی شادی بغیر مهر

#### کے اس شرط برکرائے کہ وہ اس کی شادی کرائے گا۔

( ١٧٧٩٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ.

(۱۷۷۹۵)حفرت عطاء پریشین نکاح شغار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا اور دونوں کومبر ملے گا۔

ُ ( ١٧٧٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لاَ شِغَارَ فِي الإِسُلامِ. (ترمذي ١١٢٣ـ ابوداؤد ٢٥٧٣)

(١٤٤٩٤) حضرت عمران بن حميين شائنو ہے روايت ہے كەرسول الله مِلْفَظِيَّةَ نے ارشادفر مايا كداسلام ميں نكاح شغارتہيں ہے۔

( ١٧٧٩٧ ) حَلَّاثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ. (مسلم ١٢- احمد ٣٣٩/٣)

(١٤٤٩٤) حفرت جابر مِناتُون سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَلِافِقَائِمَ نے شغار سے منع فر مایا ہے۔

### ( ٢٢٤ ) مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النُّكَاحِ

#### نكاح كي خطبول كابيان

( ١٧٧٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَلَلَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ، فَ إِنَّ : الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَهُرَأُ مُضَلِّلُ فَلَا هَادِى لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَقُوا لَلْهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُصَلِّلُ فَلَا هَادِى لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُسُلِمُونَ ﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَشُهُدُ أَنَّ مُسُلِمُونَ ﴾ ﴿وَاتَقُوا اللَّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصُلِحُ لَكُمْ أَعُمَالَكُمْ وَيَعُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك. (ابوداؤد ٢١١١ الصَد الم ٣٣٢)

(۱۷۷۹) حفرت عبداللہ والتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِنَظِیَّمَ نے ہمیں نماز اور حاجت کا خطبہ سکھایا۔ نماز کا خطبہ تشہد ہاور حاجت کا خطبہ سکھایا۔ نماز کا خطبہ تشہد ہا اپنے مار ہا جاد حاجت کا خطبہ یہ ہم اس سے معانی جا ہیں ،ہم اپ خاجت ہیں ،ہم اس سے معانی جا ہے ہیں ،ہم اپ نفس کے شرور سے اللہ کی پناہ جا ہے ہیں ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ، میں گوا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں گوا ہی دیتا ہوں کہ محمد مُرافِظَ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر قرآن مجید کی تین آیات پڑھے: (ترجمہ) اللہ سے ڈروجیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ، اور تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔

(ترجمہ)اللہ سے ڈروجس کے بارے میں اورصلہ رحی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، بے شک اللہ تم پر بگہبان ہے۔ (ترجمہ)اللہ سے ڈرواورسیدھی بات کرو۔اللہ تمہارےا عمال کی اصلاح فرمائے گااور تمہارے گناہوں کومعاف فرمائے گا.....ی خطبہ پڑھنے کے بعدا بنی حاجت کاارادہ کرو۔

( ١٧٧٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوَّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق العرق.

(۹۹ ۱۷۷) حفرت جعفر بیٹیو کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی دوائٹو حضرت حسن دواٹو کی ایک لڑکی کا نکاح اس حال میں کروار ہے تھے کہ وہ ہڈی ہے گوشت اتار کر کھار ہے تھے۔

( ١٧٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَهُ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ.

(۱۷۸۰۰)حفرت نصر پایشید فر ماتے میں کہ حضرت عطاء پیشیئر سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر نکاح کرادیا۔

( ١٧٨٠١ ) حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخُطُبْ ثُمَّ قَالَ :قَدْ قُضِيت تِلْكَ الْحَاجَةَ.

(۱۷۸۰۱) حفرت اساعیل پریشند فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق پریشند نے حضرت شرق پریشند کی شادی کرائی لیکن خطبہ نہیں پڑھااور فرمایا کہ بیضرورت پوری ہوگئی۔

(١٧٨.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ حَفُص ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوّةَ بُنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبُت إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِى عَبْدِ اللهِ لَأَهُلْ أَنْ يُنْكَحَ ؟ نَحْمَدُ اللّهَ وَنُصَلّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَدُ زَوَّجُنَاكُ عَلَى مَا أَمَرَ اللّهُ: ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُوِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ وَسَلّمَ ، وَقَدُ زَوَّجُنَاكُ عَلَى مَا أَمَرَ اللّهُ: ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُوِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْكُحَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَجُلاً وَهُو يَمْشِى ، قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو بَكُو بَنُ حَفْصٍ : لَا أَدْرِى الّذِى قَالَ : أَخْسَبُهُ عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ أَوِ ابْنُ عُمَرَ. (بيهقى ١٣٤)

# ( ٢٢٥ ) من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً

# جن حضرات کے نز دیک عورت کا بالکل سیدھالیٹ کرسونا مکروہ ہے

( ١٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلَا قِلِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتُ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ

هي مصنف اين الي شيبرمترجم (جلده) کي ۱۳۲۹ کي مصنف اين الي شيبرمترجم (جلده)

: لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمُنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظُلُّ يَظُمَعُ مَا دُمْنَ كَلَيلك.

(۱۷۸۰۳) حضرت عمر دان فر ما یا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو بالکل سیدھالیٹ کرمت سونے دو کیونکہ جب تک وہ اس حالت میں

رہتی ہیں شیطان ان میں رغبت کرتار ہتا ہے۔

( ١٧٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِمِرِينَ يَكُرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَّةً.

(۱۷۸۰۳) حضرت ابن ميرين ويشيؤ كے نز ديك عورت كابالكل سيدهاليث كرسونا مكروه ہے۔

( ٢٢٦ ) فِي الرَّجُلِ اليَّهُوْدِيّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَن

يَدُخُلَ بِهَا اللَّهَا الصَّدَاقُ ؟

اگرکسی یمبودی یاعیسائی مرد کے نکاح میں کوئی یمبودی یاعیسائی عورت ہوا دروہ عورت

دخول سے پہلے اسلام قبول کر لے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

( ١٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجَ يَهُودِنَّى ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلُ بِهَا.

(١٥٨٠٥) حضرت حسن يرايط فرماتے ہيں كما كركوئى عورت اسلام قبول كرے اوراس كاكوئى يہودى ،عيسائى يا مجوى خاوند ہوجس نے

اسلام قبول ند كيا موتو جب تك دخول ندكر عاس بحفييس ملح كا-

( ١٧٨.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.

(۱۷۸۰۱)حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کدا ہے چھنیں ملے گا۔

( ١٧٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن العَوام ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصُفُ الصَّدَاقِ.

(۷۵۸۷) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت کوآ دھامہر ملے گا۔

( ١٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۸۰۸) حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہاس عورت کوآ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ ، وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهُرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا رَدَّتُ إِلَيْهِ مَا أَعُطَاهَا.

(۱۷۸۰۹) حضرت جابر بن زید جائیے ہے سوال کیا حمیا کہ اگر کسی کا فرمرد کے نکاح میں عیسائی عورت ہواور وہ عورت اسلام قبول

کرلے جبکہ اس کا شو ہراسلام قبول کرنے سے انکار کردی تو کیا تھم ہے؟ حضرت جابر بن زید پر پیٹی نے فرمایا کہ میری رائے بیہ ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی ،اگر مرد نے دخول کیا ہے تو عورت کو پورامبر ملے گااورا گردخول نہیں کیا تو عورت اسے حاصل شدہ مال واپس کرے گی۔

( ١٧٨١. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاق.

(۱۷۸۱) حضرت قمّاده دیشید فرماتے ہیں کہ اسعورت کوآ دھامبر ملے گا۔

# ( ۲۲۷ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِدُّ لِلهُّرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ اگرکوئی شخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا اقر ارکر نے تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَمَّنُ حَلَّنَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لامُرَأَتِيهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ :لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.

(۱۷۸۱) حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا قرار کرے توبید درست نہیں۔

( ١٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوفًا أَجَازَ إِقُوارَهُ.

(۱۷۸۱۲) حضرت مسروق پرهیمائی نے ایسے اقر ارکو درست قرار دیا۔

( ١٧٨١٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا.

(۱۷۸۱۳) حضرت ابراہیم ویشیا فرماتے ہیں کہ میرمثلی کا اقر ارکر نا درست ہے۔

( ١٧٨١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ فَلِكَ.

(۱۷۸۱۴) حضرت حسن پایشیا کے نزو یک ایساا قر ار درست ہے۔

( ١٧٨١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا لَأَنَّهَا وَارِثْ ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ.

(۱۷۸۱۵) حضرت شعمی ویشین فرماتے ہیں کہ خاوند کے لئے ایساا قرار درست نہیں کیونکہ عورت اس کی دارث ہے اور وارث کے لئے وصیت نہیں ہوتی۔

# ( ٢٢٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاق

اگرمہر کے بارے میں میاں بیوی کا اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٨١٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ ، وَابْنُ

ذَكُوانَ :الْقُولُ قُولُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهُر مِثْلِهَا.

(١٤٨١٦) حضرت شعمی ویشید فرماتے ہیں کہ مرد کا تول معتبر ہوگا اور حضرت حماد اور حضرت ذکوان بھینیا فرماتے ہیں کہ اگرعورت کا

قول مېرمثلى سے كم كابوتو عورت كاقول معتربوگا-

( ١٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ :هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.

(١٤٨١٤) حضرت حسن ويشير فرماتے بيل كه اگر عورت كا قول مبرشلى كم كا موتو عورت كا قول معتبر موكا۔

( ١٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ نِفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ، أَوْ آجِلِ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ :الْبَيْنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا.

(۱۷۸۱۸) حفرت سعید بن جبیراورحفرت شغی بیتانیا فرماتے ہیں کداگر آدی نے عورت سے میر آجل اور میر عاجل کے بدلے نکاح کیا، پھرآ دی نے دخول کرلیا تو گواہی اس بات پر قائم ہوگی کداس نے مبراداکردیا ہے۔

#### ( ٢٢٩ ) في المرأة تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زُوْجِهَا

# اگر کوئی عورت خاوند کی و فات کے بعد مہر کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِى الْمَرْأَةِ تَدَّعِى الصَّدَاقَ بَعُدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ :يَسُأَلُهَا الْبَيِّنَةَ.

(۱۷۸۱۹) حضرت صحى بيشين فرماتے بيس كما گركوئى عورت خاوندكى وفات كے بعدمبر كا دعوىٰ كر بو قاضى اس سے كوائى ما كَفَى گا۔ ( ۱۷۸۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بينتها وَقَالَ حَمَّادٌ : صَدَاقُ نَسَائِهَا.

(۱۷۸۲۰) حضرت تھم پرلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خاوند کی وفات کے بعد مہر کا دعویٰ کرے تو گواہی لائے گی۔حضرت حماد برلیٹیڈ فرماتے ہیں کہاہے مہر مثلی ملے گا۔

( ١٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : الْبَيْنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.

(۱۷۸۲۱) حضرت شعبی وایشیز فر ماتے ہیں کہ گواہی مہر والوں پر تعنی عورت کے اولیاء پر ہوگی اور مرد کے اہل پراس سے نکالا ہوا ہوگا۔

( ۲۲۰ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْمُرَأَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ اگرکوئی مخص دخول ہے پہلے اپنی ہوی پرتہت لگاد ہے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

( ١٧٨٢٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ

امْرَأْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا قَالَ :يُلاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

(۱۷۸۲۲) حضرت ابراہیم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض دخول سے پہلے آئی بیوی پرتہت لگادے تو مرد بیوی سے لعان کر

اورات نصف مبر ملے گا اور اگراس كاحمل ظا بر موجائے تواسے بورامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَ

لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاق. (۱۷۸۲۳) حضرت عامر پرلیمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تبہت لگا دیے تو مرداس سے لعان کرے گا

اوراے آ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا :إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَ لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصُفُ الصَّدَاق.

(۱۷۸۲۳) حفرت حسن اور حفرت ابن عمر مِيَسِينا فرمات مين كه اگركو كي مخص دخول سے پہلے اپنى بيوى پرتهمت لگادے تو مردائر سے لعان کرے گا اورائے آدھامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُن أَوْفَى مِثْلُهُ.

(۱۷۸۲۵) حضرت زراره بن اونی پریشید سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(١٤٨٢١) حضرت ابراتيم ويشويه سے يونني منقول بـ

( ١٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ قَالَ :إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاق.

(١٧٨٢٤) حضرت معنى ويشين فرمات بيس كما كركوني شخص دخول سے پہلے اپنى بيوى پر تبهت لگاد بي تو مرداس سے لعان كرے گا اور اے آ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(١٤٨٢٨) حضرت تحم بينفيذ فرمات بي كدا گراس كاحمل ظاهر بوتوات بورام برملے گا۔

( ١٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(١٧٨٢٩) حضرت عطاء ويشيخ فرماتے ہيں كه اگر كوئى مخص دخول سے بہلے اپنى بيوى پرتنهت لگاد بے تو مرداس سے لعان كرے گااور

اے آ دھامبر ملے گا۔

# ( ٢٣١ ) مَا قَالُوا فِيَ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّسُوةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ

#### بو یوں کے درمیان عدل کرنے کابیان

: ١٧٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ.

يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَانِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ. (١٥٨٣٠) حضرت ابوقلابه يِلِيَّا فَرَمات بِين كدرسول الله مِيَّافِيَةَ إِنِي ازواج كه ما بين عدل عقسيم فرما ياكرت تصاور ارشاد

فرماتے کماے اللہ! بیمیری و تقیم ہے جومیرے اختیار میں تھی اور جومیرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے اس کے بارے

م مجھے سے مواخذہ نے فرما۔

( ١٧٨٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (احمد ٢/ ١٣٣٠ ابن حبان ٢٠٥٥)

(۱۷۸۳) حضرت عائشہ ٹیکٹیٹونا فرماتی ہیں کہ کہ رسول اللہ مَا اَنْکُونَا اِنْ از داج کے مابین عدل سے تقلیم فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فراری میں دیٹا ور میں تقسیم میرچ میں داختا رہم تھی ان جرم میں اختا از میں نہیں تیسے میافتا از میں سمایی کرا ہے

فرماتے کہا ہاںتٰد! بیمیری و دفقیم ہے جومیرے اختیار میں تھی اور جومیرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے اس کے بارے میں مجھے مواخذہ نہ فرما۔

( ١٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَتُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِى يَوْم هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ .

ار المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

بارى واليون دوسرى كے يہاں سے وضو بھى كرليس يا دوسرى كے پاس رہيں۔ ( ١٧٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأَتَانِ:

١٧٨٢) عندلت بو داود العديوسي ، عن مدارون بن بهرامييم ، عن السومات مناطقة يدون عن المحافظة من المرافقة و الأخرى.

(۱۷۸۳۳) حضرت محمد پرتیطیۂ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو ایک کی باری والے دن دوسرے کے یہاں وضو کے «بھر کا

َ لَرَنَا بِمِي مَلْرُوه ہے۔ ( ١٧٨٣٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكُر ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَزْمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِي امْرَأْتَانِ فَكُنْت أَعْدِلُ

۱۷۸۲) عندن شخصه بن بحر ، على عبيه إبي الحرم ، على بريبر بن ريبر عان . عنف ي الرون عصف عرف بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ.

(۱۷۸۳۳) حضرت جابر بن زید پریشی؛ فرماتے ہیں کہ میری دو بیو یال تھیں میں ان دونوں کے درمیان توجہ کرنے میں بھی عدل سے

( ١٧٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ حَتَّى فِي الطَّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ.

(١٤٨٣٥) حضرت مجامد ويشي فرمات جي كداسلاف اس بات كو بسند فرمات جي كد خوشبو لكان ميس بھي بيويوں كدرميان

برابری ہے کا ملیں۔ایک کے لئے بھی وہی خوشبولگا ئیں جود دسری کے لئے لگاتے ہیں۔

( ١٧٨٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَر ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانُوا لَيْسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَصْلَةُ مِمَّا لَا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ ، فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ

يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لَا يَسْتَطِعُ كَيْلُهُ. (۱۷۸۳۱) حضرت ابراہیم پیشین ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے شخص سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف بیویوں کے درمیان

برابری کرنے میں اس قدرا حتیاط ہے کام لیتے تھے کہ ستواور غلے دغیرہ میں ہے وہ چیز جونچ جاتی اور کیل میں نہ آسکتی تو اس کو ہتھیلیوں ہے تقسیم کرتے۔

( ١٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَانَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً قَالَ :فَأَحْلَلُنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

(بخاری ۱۹۸ مسلم ۹۱)

(١٤٨٣٤)حضرت ابراہيم بإيشي؛ فرماتے ہيں كہ جب رسول اللّٰد مَلِقِينَاؤَجَ كامرض شدت اختيار كرمگيا تو آپ نے و كيھ بھال كے لئے حضرت عا کشہ جنیں نام کے گھر قیام کے لئے باقی از واج سے اجازت طلب کی۔سب نے اجازت دے دی اور آپ مِزَافِنَقَافِعَ حضرت

عا کشہ بٹی مذیخا کے یہاں قیام پذیرہو گئے۔

( ١٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بُنِ أَنَسِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأْتَأَن ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخُورَى بُعِتَ يَوْهَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ. (ترمذي ١١٣١ـ ابو داؤ د ٢١٢٦)

(۱۷۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ وہ اٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میران کے آرشاد فر مایا کہ جس شخص کی دویویاں ہوں اوروہ ایک کی

خاطر مدارت دوسری سے بڑھ کر کرتا ہوتو قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوگا۔

# ( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ، أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا. وَالْأُخُرَى تَنْظُرُ

ا گرنسی آدمی کی دو بیویاں یا دوباندیاں ہوں تو کیا دوسری کے سامنے ایک سے جماع کرسکتا ہے؟ ( ۱۷۸۲۹) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ غَالِبِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِی بَیْتِ قَالَ : کَانُوا یَکُرَهُونَ الْوَجُسَ وَهُوَ أَنْ یَكُا إِخْدَاهُمَا وَالْأُخُری تری ، أَوْ تَسْمَعُ.

(۱۷۸۳۹) حضرت حسن ولیو فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی دو ہویاں ایک کمرے میں ہوں تو ایک کے سامنے یا اس کے سنتے ہوئے دوسری سے جماع لانا مکروہ ہے۔

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ إِنْ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنَامُ نَدْ: حَادَ نَتْهُ:

(١٤٨٨٠) حفرت عكرمه ويشير فرماتے ہيں كه حضرت ابن عباس تفاد منا پني دوبا نديوں كے درميان سويا كرتے تھے۔

( ١٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنُ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ.

(۱۷۸۴) حضرت عطاء وليفي فرمات بين كدو بانديون كدرميان سونے ميں كوكى حرج نہيں۔

( ٢٣٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي ويصدقها مَا لَهَا

#### مِنَ الصَّدَاقِ؟

ایک آ دمی کواس کی بیوی پیش کی گئی الیکن وہ کہتی ہے کہاس نے مجھے نہیں چھوا ، مرد بھی اس کی تصدیق کرتا ہے ، کیااس عورت کومبر ملے گا ؟

( ١٧٨٤٢ ) هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عزرة عن شريح أَنّه قَالَ فَى رَجُلٍ أَهْدَيَتُ اِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَهُ لَمُ يَذْخُلُ بِهَا ، وَأَفَرَّتُ هِىَ بِذَلِكَ ، فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَٱلْزَمَهَا ٱلْعِدَّةَ وَقَالَ : لَا أُصَدِّقُكَ عَلَى نَفُسِكَ وَلَا أُصدِّقُكِ لِنَفْسِك.

(۱۷۸۴) حفرت شرح بیٹید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کواس کی بیوی پیش کی گئی، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیوی سے دخول نہیں کیا بعورت بھی اس کا اقر ارکرتی ہے، تو عورت کونصف مہر ملے گا اور اس پرعدت بھی لازم ہوگی۔ نیزیہ فیصلہ کرنے کے بعد قاضی شرح کے پیٹید نے فرمایا کہ میں تیر نے فس پر تیری تصدیق نہیں کرتا اورعورت کے ففس پراس کی تصدیق نہیں کرتا۔

- ( ١٧٨٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَائَتُ تَرَكَتْهُ.
- (۱۷۸۳۳) حضرت حسن مِلِینیا ایسی صورت میں فر ماتے ہیں کدمرد پر پورا مہر لازم ہوگاعورت جا ہے تو لے لے اورا گر جا ہے تو جھوڑ دے۔

( ۲۳۶ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا جَاءَ شَهْرُ کَنَا وَکَنَا زَوَّجْتُكُ ابْنَتِی الرَّاجُلِ اللَّهُ اللَّ

ُ ١٧٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرِ قَالَ : سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجُتُك ابْنَتِى ، فَقَالَ :لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.

(۱۷۸۳۴) حفرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے کئی آ دمی ہے کہا کہ جب شوال کامہینہ گذر جائے گا تو میں اپنی بنی سے تیری شادی کرادوں گا تو بیدنکا ح نہیں ہے۔

( ٢٣٥ ) في العبد يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

اگرآ قاغلام کوشادی کی اجازت دے تو نفقہ اس پرلازم ہوگا

( ١٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّ جُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ. (١٤٨٣٥) حفرت تعمى طِيطِيُ فرمات بي كما كرآ قاغلام كوشادى كى اجازت دئة نفقداى پرلازم بوگا۔

( ٢٣٦ ) في المرأة تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا

عورت کا پنے بیٹے یاباپ کے ساتھ کھلے سربیٹھنا کیساہے؟

- ( ١٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلَا أَخٍ إلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا.
- (۱۷۸۴۷) حفزت حسن ولیٹی فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بیٹے ، والدیا بھائی کے پاس کھلے سرنہیں بیٹھ عتی ، صرف خاوند کے ساتھ بیٹھ عتی ہے۔
- ( ١٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّةُ

(۱۷۸۴۷) حفزت عکرمہ برطینے فرماتے ہیں کہ آ دمی کی جلد کا اپنی ماں یا بہن کی جلد کو جھوناز نا کا ایک شعبہ ہے۔

( ٢٣٧ ) في الإخبار مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِالْمِرَّاتِهِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا مِل سِهِي كِي لِمُخلِم وَ كِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ا

میاں بیوی کے لئے خلوت کی ہاتوں کو بیان کرنے کی ممانعت

( ١٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أَبَالِي إِذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي وَأَزْخَيْت سِتْرِى حَدَّثْت بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

( ۱۲۸ م۱۷) حضرت سلمان پرتینی فر ماتے ہیں کہ ہیں اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کروں ، درواز ہ بند کروں ، پر دہ لاکا دوں اور پھر ان با توں کو بیان کروں تو میرے لئے لوگوں سے ان با توں کا بیان کر نا اور اس حالت میں لوگوں کا مجھے دیکھنا برابر ہے۔

( ١٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِىِّ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَعْدٍ مَوْلَى لَأَبِى سُهِفْيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

(مسلم ۱۲۳ ابوداؤد ۲۸۳۷)

(۱۷۸۵) حضرت ابوسعید خدری رقان سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَّفَ اَرْشَاو فر مایا کہ اللہ تعالی کے نزویک برترین خص قیامت کے دن وہ جوگا جوا ٹی ہوی سے ضرورت پوری کرے اوروہ اس سے ضرورت پوری کرے پھروداس کے راز کوافشا کروے۔ (۱۷۸۵) حَدَّثُنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْجُریُویِّ ، عَنْ أَبِی نَضُرَةً ، عَنِ الطَّفَاوِیّ ، عَنْ أَبِی هریوة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : عمی اُحدُکُمُ یُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَی إِخْدَاکُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : عمی اُحدُکُمُ یُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَی إِخْدَاکُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يَعْفُلُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيُفْعَلُنَ ، فَقَالَ يَصُنَعُ بِهَا زُوْجُهَا ، فَقَالَمتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءً ، فَقَالَتُ : یَا رَسُولُ اللهِ ، إِنَّهُمْ لَیَفُعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ لَیفُعَلُنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ إنما مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثُلِ شَیْطان لَقِیَ شَیْطانهُ فَوقَعَ وَالنّاسُ یَنْظُرُونَ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ إنما مَثُلُ ذَلِكَ كَمَثُلِ شَیْطان لَقِیَ شَیْطانهُ فَوقَعَی حَاجَتَهُ مِنْهَ وَالنّاسُ یَنْظُرُونَ . (ابوداؤد ۱۵۰۵ - اُحمد ۲۰/۵۰۵) عَرْتُ الْوِیْوَ وَالنّاسُ یَنْظُرُونَ فَقَضَی حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنّاسُ یَنْظُرُونَ . (ابوداؤد ۱۵۰۵ - اُحمد ۲۰/۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ وَانَیْ سُ سَالی کی یہ بات کیے درست ہے کہم مردون میں (۱۵۸۵) حضرت ابو ہریہ وَانْ شَوْدِ اللهِ مَعْسَلُونَ فَاللّهُ مَا اللهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

ے کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کی تفصیل لوگوں کو بتائے یاتم میں سے کوئی عورت اپنے خاوند سے ملاقات کی تفصیل اوگوں کو بتائے۔اس پرایک سیاہ فام عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کہ جب مرداور عورت بیکرتے ہیں تو بتانے ہیں کیا حرج ہے؟ حضور مِنَافِظَةَ فَرِ مَا یا کہ میں تمہیں یہ بات ایک مثال ہے سمجھا تا ہوں ،اس کی مثال ایسے ہے جیسے نرشیطان کی مادہ شیطان سے ملتا ہے اور راستہ میں اس سے جماع کرتا ہے جبکہ لوگ د کھے رہے ہوتے ہیں ، وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے جبکہ لوگ د کھے

ہے ہوتے ہیں۔

( ١٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوَّامٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ : كانوا إذَا أَتَوُا عَلَى ذِكْرِ النَّكَاحِ كَنَوُا عَنْهُ.

(۱۷۸۵۱) حفرتُ مجاہد بیشید قرآن مجید کی آیت ﴿ وَإِذَا مَوُّوا بِاللَّغُوِ مَوُّوا کِوَامًا ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ نکاح کا تذکرہ کرتے ہیں تو کنایہ کے ساتھ کرتے ہیں۔

# ( ۲۳۸ ) مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ قطسالي كِ دنول مين نكاح كي ممانعت

( ١٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النَّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً. (١٧٨٥٢) حضرت صبيب ويشيئ فرماتے بين كه مفرت عمر وي تُو لطسالي كه دنوں ميں نكاح كي اجازت نبيس ديتے تھے۔

( ٢٣٩ ) في الرجل الْوَلِي يُزُوِّجُ الْمُرَأَةَ فَلاَ تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ

اگرولی کسی عورت کا نکاح کرائے کیکن وہ راضی نہ ہوالبتہ بعد میں راضی ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ ( ۱۷۸۵۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ عُبَیْدَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ قَالَ : إِذَا انْکَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِقُ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِیَتْ بَعُدُ لَمْ یَصْلُحُ ذَلِكَ النّگاءُ حَتَّی یَکُونَ نِگاءٌ جَدِیدٌ.

(۱۷۸۵۳) حضرت ابراہیم پریٹینے فرماتے ہیں کہا گر ولی کسی عورت کا نکاح کرائے لیکن وہ راضی نہ ہوالبتہ بعد میں راضی ہوجائے تو برانا نکاح درست نہیں نیا کرنا ہوگا۔

# ( ۲٤٠ ) في الرجل يُقِرُّ بِولَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيهُ ايك مرتبه يج كاقراركرنے كے بعداس كا نكارنبيس كرسكتا

( ١٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: إِذَا أَفَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.

(۱۷۸۵۴) حفرت عمر ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا قرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کرسکتا۔

( ١٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغييّ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَّهُ.

(۱۷۸۵۵) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقر ارکرنے کے بعد اس کا افکارنبیں کرسکتا۔

( ١٧٨٥٦ ) حَدَّتَنَّا حَفْضٌ، عَنْ مُجَالِ إِ. عَنْ شُرَّيْحٍ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِهِ، أَوْ هُنَّءَ بِهِ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِى مِنْهُ.

(۱۷۵۷) حضرت شرح کوالیجا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقر ارکرنے کے بعداس کا انکارنہیں کرسکتا۔

( ١٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغِيِّى وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طُرُفَةَ عَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.

(۱۷۸۵۷) حفرت عمر دانٹو فرماتے ہیں کدایک مرتبہ پلک جھکنے کے برابر بھی بچے کا قرار کرنے کے بعداس کا افارنبیں کرسکتا۔

( ١٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ بِابْنِ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُولِ أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّوُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ : كَان عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ.

(۱۷۸۵۸) حضرت مجالد والنظید فرماتے ہیں کہ حضرت معنی ویشید کے پاس ایک آدمی ایک بچہ لے کر آیا جس کا پہلے اقرار کرچکا تھا اب انکار کرتا چاہتا تھا۔ لوگوں نے گوائی دی کہ یہ بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کی مبارک باد بھی دی تھی ، آدمی نے اس بات کا اقرار کیا تو حضرت شرح ویشید نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والنو بھی یہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

( ١٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلِدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.

(١٧٨٥) حضرت حسن النيخ فرمات بين كرايك مرتب بي كااقر اركر في ك بعداس كاسى حال بين الكارنبين كرسكنا ـ ( ١٧٨٦) حَرِّنَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرةً وَعُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِى مِنْهُ ، وَقَالَ ١٧٨٦.)

.١٧٨٦) كجدننا هشيم ، عن معيره وعبيده ، عن إبراهيم قال : إدا أفر بالولد قليس له أن ينتقِى مِنه ، وقال حَمَّادٌ :إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ :أَخْطَأْت فِي الْعِدَةِ.

(۱۷۸) حضرت ابراہیم پریٹیمیز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کرسکتا۔حضرت حماد پریٹیز فرماتے ہیں کہ اگرحمل کا اقرار کیا تواس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے،وہ یہ کہدسکتا ہے کہ مجھےعدت میں غلطی لگی تھی۔

( ١٧٨٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدُ أَفَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ.

(الآ ۱۷۸) حضرت حماد مرتبط فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی کی بیوی یا باندی کا حمل ظاہر ہوا تو وہ وضعِ حمل کے بعدا قرار سے پہلے انکار کرسکتا نے ،اوراگر اس نے حمل کا قرار کیااور پھروضعِ حمل کے بعداس کا انکار کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔

( ١٧٨٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزَمَهُ.

(۱۷۸۶۳) حضرت عمر بن عبدالعزیز برهیمانه فرماتے ہیں کہا گراپنے بیچے کا قرار کیا پھرنفی کرے تو پھربھی بچیای کا ہوگا۔ مریب میں میں دوروں دیسے اور ایس میں اور ایس کا دوروں کا میں ایک اور ایس کا میں میں میں میں ایک والے میں ایک م

( ١٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِمَّىٌ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَإِنْ كَانَتُ فَدُ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَأَلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدَا. (۱۷۸۲۳) حضرت فعمی پریشین فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنے بچے کا انکار کیا تو بیوی اگر زندہ ہوتو لعان کرے گا اوراگر مرچکی ہوتو اس پر حد جاری ہوگی اور بچیاس کا ہوگا ،اگروہ بچہ باندی کا بچہ ہوتو غلام ہوگا۔

( ١٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالَا :إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكُمُ :يُضُرَّبُ وَقَالَ حَمَّادٌ :يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِفْرَارِ وَيُلَاعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ.

· (۱۷۸۲۳) حفرت حماد اور حفرت تعلم بُنَهَنَة سے سوال کیا گیا کہ اگر آ دمی بچے کا اقر ارکرنے کے بعد پھرا نکار کردے تو کیا تھم ہے؟ حفرت تھم مِیشِین نے فر مایا کہ اس پرحد جاری ہوگی ۔حفرت حماد مِیشِین نے فر مایا کہ اقر ارسے بچدلا زم ہوگیا اورو ولعان کرے گا،انہوں نے ذکر کیا کہ حفرت سفیان مِیشِینہ بھی یہی فر مایا کرتے تھے۔

( ١٧٨٦٥ ) حَلَّنَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِى مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۷۸۷۵) حضرت ابراہیم مِیٹین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے بچے کا اقر ارکیا پھراس کا نکار کیا تو وہ اللہ کی کتاب کے مطابق لعان کرے گا،اوررسول اللہ مِیلِیَشِیَعَ ﷺ کے فیصلے کے مطابق بچے اس کا ہوگا۔

( ١٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ عَنْ حَمَّادٍ فِى رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلٍا وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ :لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَىْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ.

(۷۲۸ ۱۲) حفرت حماد پر پینی فرماتے ہیں کہا کی آ دمی نے اپنی باندی ہے اپنے کسی بچے کا اقرار کیا۔ پھروہ مرد بن گیا اور اس نے اس کی شادی کرادی پھراس نے انکار کر دیا تو بیا نکار کوئی حثیت نہیں رکھتا ،اوروہ بچے اس کا ہوگا۔

( ١٧٨٦٧ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ :أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا.

(١٤٨٦٤) حضرت مجامد پریشید فرمات میں که وہ بچے کاا نکار کرسکتا ہے خواہ وہ مرد بن چکا ہو۔

( ١٧٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ عَاصِمٍ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِى مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمَّهَا وَهِىَ حُبُلَى يَقُولُ زَوْجُهَا :هِى جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْتُ ٱلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَتْ :زَوَّجَنِيهِ أَبِى وَٱمْمَى ، وَكَانَ يَدُخُلُ عَلَىَّ فَيَصْنَعُ بِى مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ :فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَةِ وَقَالَ :هِى امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.

(۱۷۸۸) حفرت عاصم بیٹیلِ فرمائے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند، اپنے باپ اور اُ پی مال کے ساتھ حضرت ابوموی بیٹیٹو ک خدمت میں حاضر ہوئی، وہ حاملہ تھی، اس کے خاوند نے کہا کہ بیا لیک باندی تھی، میں اس کے ساتھ دل تکی کرتا تھا، جب کہ عورت کا کہنا تھا کہ میرے ماں باپ نے اس سے میری شادی کی ہادر بیمیرے پاس آتا تھا، اور وہ سب کرتا تھا جوا کی آ دی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابوموی چی ٹیٹو نے اپنا کوڑ ااس آ دمی کے سریر مارااور فرمایا کہ یہ تیری بیوی ہے اور بچہ تیرا ہی ہے۔

#### ( ٢٤١ ) مَا قَالُوا فِي قُولِهِ (إِذَا أُحْصِنَّ)

# قرآن مجيد كي آيت ﴿إِذَا أُخْصِنَّ ﴾ كي تفسير

( ١٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : ﴿إِذَا أُخْصِنَ ﴾ قَالَ :إذًا أَخْصَنَتُهُنَ الْبُعُولَةُ.

(۱۷۸۹۹) حضرت حسن مراتین قرآن مجید کی آیت ﴿إِذَا أُحْصِنَّ ﴾ کی تغییر میں حضرت تنادہ مراتین کا قول ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ شادی کے ذریعہ پاک ہوجائیں۔

( ١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَوُهَا : ﴿ فَإِذَا أُخْصِنَ ﴾ يَقُولُ : إِذَا تَنَوَّ وَجُنَ.

(۱۷۸۷) جبرت ابن عباس بن ون قرآن مجيد كي آيت ﴿إِذَا أُخْصِنَ ﴾ كي تغيير مي فرماتے بيں كداس مرادان كا شادى كرنا ہے۔

### ( ٢٤٢ ) مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَريرَةً كَانَ حُرًّا ، أَوْ عَبدًا ؟

#### حضرت بریرہ فٹکالڈ عُمَا کے شوہر کے بارے میں کہوہ غلام تھے یا آ زاد؟

( ١٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُوَّا.

(۱۷۸۷) حضرت عائشہ ٹنی مذہ فا فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ ٹنی مذہ فات کے خاوند آزاد تھے۔ میں دوروں

( ١٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ زَوُجُهَا حُرُّا.

(۱۷۸۷۲)حضرت معنمی براتیمید فر ماتے ہیں کہ حضرت بر رہ دمنی نشائے غاوند آزاد ہتے۔

( ١٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنِ النَّحَعِيِّ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ :أن زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ.

(۱۷۸۷۳) حضرت عائشہ شیٰاہ نی فافر ماتی ہیں کہ حضرت بریرہ نئی ہیں کی آزادی کے وقت ان کے خاوند آزاد تھے۔

( ١٧٨٧٤ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتُ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبُدًا.

(۱۷۸۷) حضرت صفیه بنت انی عبید جین فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ ننگ منظ کے خاوند غلام تھے۔

( ١٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.

- (١٤٨٤٥) حضرت حسن والثيلا فرمات بين كه حضرت بريره تفاملة على كے خاوند غلام تھے۔
- ( ١٧٨٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسُودَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبُدٌ لِيَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ يَنِي مَخْزُوم.
- (۱۷۸۷۲) حفرت عکرمہ ویشین میں کہ حضرت بریرہ ٹڑی مذہرنا کے خاوندا کیے حبثی غلام ہتھے۔ان کا نام مغیث تھااوروہ بنومخزوم کی شاخ بنومغیرہ کے غلام تھے۔
- ( ١٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدًا أَسُوَ دَلِينِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ اللَّهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتَبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيَّل عَلَى لِحُيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرُهُ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.
- (۱۷۸۷۷) حضرت ابن عباس پئیلوین فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ ٹنی فٹر بخا نئر مغیرہ کے ایک سیاہ فام غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، گو یا کہ وہ منظر میر ہے سامنے ہے جب وہ مدینہ کی گلیوں میں حضرت بریرہ بڑنا فٹر بنا کے پیچھے جارہے ہوتے تھے اور ان کے آنسوان کی داڑھی پر بہدرہے ہوتے تھے، وہ انہیں راضی کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت بریرہ بڑی فٹرنز نے انہیں اختیار نہیں کیا۔
- ( ١٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كان زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسُوَدُ يُقَالُ لَهُ مُعِيثٌ.
  - (۱۷۸۷۸) حضرت ابن عباس مُنْ الدُّمْ مَاتِ مِين كه حضرت بريره مُنْ النَّهُ مَا كَ خاوندا يك سياه فام غلام تقه \_
- ( ١٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرُّ.
- (۱۷۸۷۹) حفرت عائشہ ٹڑکا فیمافر ماتی ہیں کہ جب حفرت بریرہ ٹڑکا فیا کوآ زاد کیا گیا تو حضور مُرِفِّ فِیْکِیَجَ نے انہیں اختیار دیا ( کہ اینے نکاح کو ہاقی رکھیں یاختم کردیں )ان کے خاوندآ زاد تھے۔
- ( ١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
  - (۱۷۸۸۰)حضرت عا ئشہ تفاحذ مغافر ماتی ہیں کہ حضرت بریرہ شخاطۂ کے خاوندآ زاد تھے۔

# ( ٢٤٣ ) مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟

# حن کس چیز کانام ہے؟

( ١٧٨٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ خَيْمَةَ ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمْرَ الْأَعُورِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الْبَيَاصُ نِصْفُ الْحُسْنِ. (۱۷۸۸۱) حضرت عائشہ جنی مذہ فافر ماتی ہیں کم سفیدی آ وھاحس ہے۔

( ١٧٨٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اغْطِى يُوسُفُ وَأَمَّهُ ثُلُكَ الْحُسْنِ.

(۱۷۸۸۲)حفرت عبدالله ولينيز فرماتے ہيں كەحفرت يوسف غلاليَّلام اوران كى والد ہ كوا يك تنها كى حسن عطاء ہوا تھا۔

( ١٧٨٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعُطِى يُوسُفُ شَطُّرَ الْحُسُنِ. (احمد ٣/ ١٣٨- حاكم ٥٤٠)

(١٥٨٨) حضرت انس رِي النَّهُ ہے روایت ہے كەرسول الله مَثِلَ النَّهُ عَلَيْهِ فَي ارشاد فر ما يا كەحضرت يوسف عَلاينِها كو آ دھاحسن عطا ہوا تھا۔

# ( ٢٤٤ ) في مباشرة الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ

#### آدمی کا آدمی کے ساتھ اور عورت کاعورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹنا درست نہیں

( ١٧٨٨٤ ) حَذَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَرِيرِ ِ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنِ الطَّفَاوِ ِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَوْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوِ الْوَلَدُ وَالِدَهُ. وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَوْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوِ الْوَلَدُ وَالِدَهُ. (٣٣٥ / ٢٥٥٠ )

(۱۷۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ وہ این سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِیْفَا نے ارشاد فر مایا کہ کوئی آ دمی کسی آ دمی کے ساتھ اور کوئی

عورت كى عورت كے ساتھ ايك لحاف ميں نه لينے ،البته باپ اپنے بينے كے ساتھ اور بيٹا اپنے باپ كے ساتھ ليٺ سكتا ہے۔

( ١٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عبد اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجُلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا. (بخارى ٥٢٣٠- ابوداؤد ٢١٣٣)

(۱۷۸۸۵) حضرت عبدالله والله في فرمات بين كدرسول الله مَؤْفَقَعَ في اس بات منع فرما يا كدعورت كى دوسرى عورت كے ساتھ

ایک لحاف میں نہ لیٹے کہ بعد میں اپنے خاوند کے سامنے اس کی صفات کا تذکرہ کرے۔ پر پیسر ردو دو جو ہو ہے ہیں ہوں ور پر پر پر ہیں میں سردو دو جو دہر سر سردو دو جو دہر ہوں ہوں ہوں دیا دیا ہو

( ١٧٨٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ قَالَ :أخبرنى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ وَلَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (ترمذى ٢٧٩٣ـ ابوداؤد ٣٠١٣)

(۱۷۸۸۲) حفرت ابوسعید خدری رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّ الْفَصَّةَ فَا ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور کوئی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔

( ١٧٨٨٧ ) حَلَّانَنَا ۚ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ :أَخْبَرَنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ

، عَنْ أَبِى الْحُصَيْنِ الْحَجَرِى الْهَيْثُمِ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجَرِى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ ، أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ ، ومُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىٰءٌ.

(ابوداؤد ۲۳۰۳ احمد ۱۳۳/ ۱۳۳)

(۱۷۸۸۷) حضرت ابور یحانہ ڈاٹٹٹ فرماتے ہیں کہ حضور مَوْفَظَعَ آجے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ اس طرح لیٹے کہ ان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔

( ۱۷۸۸۸ ) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ مُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ أَبِي شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَغْزِيرًا. (حاكم ۲۸۷ ـ احمد ۳/ ۳۸۸)

(۱۷۸۸۸) حضرت جابر و ایت ہے کہ رسول الله مَا اِنْفَظَامُ نَا اس بات منع فر مایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کے ساتھ ایک کوئی عورت کے ساتھ ایک کوئی عورت کے ساتھ ایک کی عورت کے ساتھ ایک کی اس عمل پر عد جاری ہونی حاجے ۔ ہونی حاجے ۔

( ١٧٨٨٩) حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ ، عَنْ اِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ. (احمد ١/ ٣١٣ـ ابن حبان ٥٥٨٢)

(۱۷۸۸۹) حضرت ابن عباس بنی پینئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّ ﷺ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے۔

# ( ٢٤٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُٰلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمُّهُ وَعَلَى أُخْتِهِ

آدمی اپنی ماں یا بہن کے یہاں آنے سے پہلے اجازت طلب کرے

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّى ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَتُوحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً. (بيهقى ٤٤)

(۱۷۸۹۰) حضرت زید بن اسلم مِرافِیْد فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضور مِنَّوْفِیَکَا آ ہے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جائے ۔ سے پہلے ان سے اجازت طلب کروں؟ حضور مِنَوْفِکَا آجَ نے فرمایا کہ ہاں، کیاتم انہیں عربیاں دیکھتا پہند کرو گے؟

( ١٧٨٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نذير ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُونُك. (۱۷۸۹۱) حفرت حذیفه ولینی فرماتے ہیں که اگرتم ایبانہیں کرو گے تو تہہیں ایسی چیز دیکھنی پڑسمتی ہے جو تہہیں پسندنہ ہو۔ (۱۷۸۹۲) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رجل لِعُمَو : اسْتَأْذِنُ عَلَی أُمِّی ؟ قَالَ : نَعَمُ ، اسْتَأْذِنْ عَلَیْهَا.

(۱۷۸۹۲) حفرت ابوعبدالرحمٰن بیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت عمر میں ٹیٹو سے فرمایا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے

ر مناطب کروں؟ حضرت عمر جان نے نے فرمایا ہاں ،اجازت طلب کرو۔ سے پہلے اجازت طلب کروں؟ حضرت عمر جان نے نے فرمایا ہاں ،اجازت طلب کرو۔

( ١٧٨٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبُواهِيمَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَوَاهَا.

( ١٧٨٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِى بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إِلَى أَهْلِهِ فِى اللَّيْلِ مِرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصُ لَهُ فِى الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنِ.

(۱۷۹۴) حضرت مجاہد پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پریشین اور ان کی کچھ بہنیں مکہ میں ایک گھر میں رہتے تھے۔حضرت عطاء پریشین از اس کی حضرت ابن عباس بین مصروفیات کی وجہ ہے رات کو دیر ہے گھر آتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس بین مصروفیات کی وجہ ہے رات کو دیر ہے گھر آتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس بین پریشن نے فرمایا کہ ہاں اور آپ نے انہیں بغیرا جازت مصلب کروں؟ حضرت ابن عباس بین پریشن نے فرمایا کہ ہاں اور آپ نے انہیں بغیرا جازت جانے کی اجازت نہ دی۔

( ١٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمْكَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.

۔ (۱۷۸۹۵) حفرت جابر رفاق فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کروخواہ وہ بوڑھی ہوں۔ (۱۷۸۹٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَا تِكُمْ.

(۱۲۸۹۲) حفرت عبدالله و فرمات بین که تم پرلازم ب که بنی ماؤں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرو۔ (۱۷۸۹۷) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ كُورُدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ

وَأُمَّهِ وَعَلَى الْبِنِهِ وَعَلَى أَحِيه وعلى أُخْتِهِ. وَأُمَّهِ وَعَلَى الْبِنِهِ وَعَلَى أَحِيه وعلى أُخْتِهِ. (۱۷۹۷) حفرت عبدالله رفاق فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے مال باب، اپنی بیٹی، اپنے بھائی اور اپنی بہن کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے۔

( ١٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

(۱۷۸۹۸) حضرت زہری اور حضرت حسن برئی افر ماتے ہیں کہ آ دمی اپنی مال کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

( ١٧٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُورَيْرِي ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ.

(١٧٨٩٩) حضرت صله هِين فرماتي جين كه آدمي ابني مال كے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب كرے گا۔

( ١٧٩٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عن قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها يعني على أمه.

( ۹۰۰ کا ) حضرت ابو ہریرہ والٹوز فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی مال کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

(١٧٩.١) حَلَّاثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ سَٱلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ :قُلْتُ أَيْسَتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمْهِ وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا.

(۱۷۹۰۱) حضرت جعفر بن برقان پراٹھیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مہ پراٹھیا ہے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی ماں اور بہن کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا؟ انہوں نے فر مایا ہاں،اجازت طلب کرو۔

( ١٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمْى ؟ قَالَ :نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك.

(۱۷۹۰۲) حضرت ابو بختری ویشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت علقمہ ویشین سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کروں؟ انہوں نے فر مایا ہاں اجازت طلب کرو۔

( ١٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى قَالَ: وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. (١٤٩٠٣) حضرت الوَحْترى بِالشِيافر ماتے بين كه ورت كا بھائى اجازت لے كرآئے گا۔

#### ( ٢٤٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟

کیا آدمی اپنی باندی کے پاس آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرے گا؟

( ١٧٩٠٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرُ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّى آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسُتَأْذِنَ عَلَىَّ.

(۹۰۴۷) حضرت ابن عباس جی پین فرماتے ہیں کہ باندی کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرنے کا تھم نہیں دیا گیا،لوگوں نے تو بہت زیادہ اجازت مانگنا شروع کر دی ہے، میں اپنی باندی کو تھم دیتا ہوں کہ وہ اجازت لے کرمیرے پاس آئے۔ ( ١٧٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عبدالملك، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستنذان فِي السَّاعَاتِ ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَّ مِنْكُمْ﴾.

(۱۷۹۰۵) حضرت ابن عباس تفاون ماتے ہیں کہ اجازت طلب کرنے کے معاملے میں شیطان لوگوں پر عالب آگیا ، القد تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ الَّذِينَ مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾

( ١٧٩.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ في قوله ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾ قَالَ : كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ : فَكَانَ أَحَدُّنَا إذَا جَاءَ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدُخُلُ فُلَانٌ ؟.

(۱۷۹۰۱) حضرت محمد طِینی قرآن مجید کی آیت ﴿ وَالَّذِینَ لَهُ یَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں سلام کرنا سکھایا کرتے تھے، ہم میں سے جب کوئی آتاتو السلام علیم کہتا اور ساتھ کہتا کہ فلال داخل ہوجائے؟

(١٧٩.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتُ فِي النَسَاءِ: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ﴾.

(۱۷۹۰۷) حفرت ابوعبد الرحل فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتُ أَیْمَانُکُمْ ﴾ عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ١٧٩.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ :لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ :فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ :اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

(۱۷۹۰۸) حضرت معی بایشی فرماتے ہیں کر آن مجید کی آیت ﴿ لِیَسْتَأُدِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ﴾ منسوخ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں اور اللہ ہی سے مدوطلب کی جاتی ہے۔

( ١٧٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُنِلَ عَنِ الإِذْنِ ، فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَاكٌ بَعُدَهَا.

(۱۷۹۰۹) حضرت قاسم پیشیوی سے اذن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہر پردے والی چیز سے اجازت طلب کرو پھراس کے بعدوہ چکرلگانے والا ہے۔

#### ( ٢٤٧ ) مَا قَالُوا فِي قُولِهِ ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَامِ ﴾ كَتَفير كابيان

( ١٧٩١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً : ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ قَالَ: انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.

فرماتے ہیں کداس سے مرادعدت کا گذر جانا ہے۔

( ١٧٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيث ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَلَا تَغْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.

(١٤٩١) حضرت مجابد ويشيد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ كي تفير من قرمات میں کداس سے مرادعدت کا گزرجانا ہے۔

( ١٧٩١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ قَالَ : لا تُواعِدُوهَا فِي عِذَتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِلَتُكُ.

(١٤٩١٢) حضرت ابوما لك قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُفَدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ كي تفسر من فرمات ہیں کہ عورتوں کی عدت میں ان سے بید عدہ نہ کرو کہ میں تیری عدت گذرنے کے بعد تجھ سے شادی کروں گا۔

#### ( ٢٤٨ ) (واهجروهن في الْمَضَاجِعِ)

# قرآن مجيدكي آيت ﴿واهجروهن في المضاجع ﴾ كي تفيير كابيان

( ١٧٩١٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ قَالَ : لاَ تَقُرَبُهَا. ( ١٤٩١٣ ) حفرت مجابد بِشِيْة قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ كي تفير سي فرماتے بيں كه ان تے قريب

( ١٧٩١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّى: قَوْلُهُ ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ قَالاَ: لاَ يُضَاجِعُهَا. (١٤٩١٣) حضرت ابراتيم بِإِثْنِهُ اور حضرت فعنى بِيثِيَّةُ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ كي تغير مِن فرماتِ ہیں کہان کے ساتھ مت لیٹو۔

( ١٧٩١٥ ) حَلَّاتَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ﴾ قَالَ:إِذَا أَطَاعَتُهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا.

(١٤٩١٥) حضرت ابن عباس جنوين قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَاهْ جُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه جب عورت لیننے میں مرد کی اطاعت کرے تو وہ اسے مارنہیں سکتا۔

( ١٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِفْسَمٍ :قُولُهُ ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فَوَالُمُ جَمِيعًا : فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ قَالَ : مِفْسَمٌ : وَلَا تَقُرَبُ فِرَاشَهًا وَقَالَ عِكْرِمَةُ :هُوَ الْكَلَامُ وَقَالَ جَمِيعًا :

﴿ واضرِبُوهُ مَّنَّ ﴾ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.

(۱۷۹۱۲) حفرت عکرمہ پیٹید اور حضرت مقسم پیٹید ہے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَالْهُجُو وَهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُو هُنَّ ﴾ کی تفیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت مقسم پیٹید نے فرمایا کہ بجر مضج ہے مراداس کے بستر کے قریب نہ جانا اور حضرت عکرمہ پیٹید نے فرمایا کہ اس ہے مرادای عکرمہ پیٹید نے فرمایا کہ اس ہے مرادایس عمراد بات کرنا ہے۔ جبکہ ﴿ وَاضْرِبُو هُنَّ ﴾ کے بارے میں دونوں نے فرمایا کہ اس سے مرادایس مار ہے جوزخم نہ ڈالے۔

( ١٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ قَالَ : ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّنِ .

(۱۷۹۱۷) حضرت حسن مِشِيدٌ قرآن مجيد كي آيت ﴿ واحسُرِ بُوهُنَّ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كماس سے مرادالي مار ہے جوزخم ندؤالے۔

# ( ٢٤٩ ) مَا قَالُوا فِي الْاِسْتِتَارِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُّ أَهْلَهُ

#### دوران صحبت برده کرنے کابیان

( ١٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِى سَلَّامٍ الْفِهْرِى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ :إذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ.

(۱۷۹۱۸) حضرت علی بن عبدالله بن عباس میشید فرماتے ہیں کہ جبتم بیوی ہے جماع کروتو پر دہ ڈال لو۔

( ١٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَتِرُ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ. (طبراني ٢٦٨٣ـ بزار ١٣٣٨)

(۱۷۹۹) حضرت ابوقلا بہ ہوشیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِرِ الفِیجَ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جماع کروتو پردہ ڈال لواوراونٹوں کی طرح بالکل ننگے نہ ہوجاؤ۔

# ( ٢٥٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِلِّسِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة وَالْفَاجِرَةِ

یہودیہ،نفرانیہ یا فاحشہ کے دودھ سے رضاعت ثابت ہونے کا بیان

( ١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ أَبِى سَلَامٍ الفهرى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًّا أَنْ يُرَاضِعَ نَصُرَانِيًّا .

(۱۷۹۲۰) حفرت على بن عبدالله بن عباس ويشيئ نے مسلمان كونصراني كارضاعي بھائي بننے سے منع كيا ہے۔

( ١٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصُرَانِيَّة الطَّبِيَّ وَقَالَ :إنَّهَا تَشُرَبُ الْخَمْرَ.

(۱۷۹۲۱) حضرت ابوجعفر پیشید نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ یہودیہ یا نصرانیکسی بچے کو دودھ پلائیں ،فر مایا کہ یہ شراب پتی ہیں ۔

( ١٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرِب ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتِه بِلَبَنِ الْفُجُودِ.

( ۱۷۹۲۲) حضرت مجاہد روز علی اس بات کومکر دہ قرار دیا ہے کہ کوئی عورت بدکاری کے ذریعے اتر نے والا دو دھ کسی بچے و پلائے۔

( ١٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُومِينَةِ.

(۱۲۹۲۳) حضرت ابراجيم ويشيؤ فرمات بين زانيد كى رضاعت يا مجوسيد كدوده مين كونگي حرج نبيس \_

( ٢٥١ ) باب كراهية أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ لِزُوجِهَا

ایک عورت کودوسری عورت کے اوصاف اپنی خاوند کے سامنے بیان کرنا مکروہ ہے

( ١٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ :لَا تَصِفننى لَأَزُواجِكُنَّ.

(۱۷۹۲۳) حضرت عائشہ شیٰ ہذخفاعورتوں ہے فر مایا کرتی تھیں کہا بینے خاوندوں کے سامنے میراوصف بیان نہ کرو۔

( ٢٥٢ ) من قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرجُل أَمَّةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَوْ يَسْتَبْرِنْهَا

اگرآ دمی نے اپنی باندی سے جماع کیا پھراس سے شادی کرلی تورہم کے خالی ہونے کا

#### یقین کئے بغیر جماع کرسکتاہے

( ١٧٩٢٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَّا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبُّرِنُهَا.

(۹۲۵) حضرت ابراہیم براٹیج فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی باندی ہے جماع کیا پھراس سے شادی کرلی تو رحم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر جماع کرسکتا ہے۔

( ١٧٩٢٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمُ يَسْتَبُرِنُها.

(۹۳۱) حضرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہا گرآ دی نے اپنی باندی ہے جماع کیا بھراس سے شادی کر بی تورٹم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر جماع کرسکتا ہے۔ ( ۱۷۹۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ تَزَوَّجًا لَمُ يَسْتَبُرِنُهَا. (۱۲۹۲) حضرت حسن بيشي فرمات بيس كما گرآ دى نے اپنى باندى سے جماع كيا پحراس سے شادى كرلى تورخم كے خالى مونے كا

یقین کئے بغیر جماع کرسکتا ہے۔

# ( ٢٥٣ ) من قَالَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

# سن کے پیام نکاح پر بیام نکاح نہ بھیجاجائے

( ١٧٩٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُّو أُسَامَةَ ، عَنَّ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعِ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

(مسلم ۵۰ ابوداؤد ۲۰۷۳)

(۱۷۹۲۸) حضرت ابن عمر جلائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنِلِفَ ﷺ نے ارشا وفر مایا کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیامِ نکاح پر پیامِ نکاح نہ بیسچے اور اپنے بھائی کی نیچ پر نیچ نہ کرے۔

( ١٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. (مسلم ٥٢٠ـ ترمذي ١٣٣١)

(۱۷۹۲۹) حفرت ابو ہریرہ روٹونو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میان فیٹھنے نے ارشاد فر مایا کہ کوئی آ دی اپنے بھائی کے بیام نکاح پر بیام ِ نکاح نہ جھیجے۔

#### ( ٢٥٤ ) مَا ذُكِرَ فِي الزُّنَا ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

#### زنا کی مذمت کابیان

( ١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَزُنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

( ۱۲۹۳۰) حضرت ابن ابی اوفی پیشینہ سے روایت ہے کہ رسول الله تَنْفِیْنَیْنَیْنَا نِے ارشاد فر ما یا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو موکن نہیں ہوتا۔

١٧٩٣١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. (طبالسي ٨٣٣- احمد ٣/ ٣٥٢)

(۱۷۹۳۱) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

- ( ١٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ آبَانَ بْنِ عُشْمَانَ قَالَ :يُعُرَفُ الزَّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (۱۷۹۳۲) حضرت ابان بن عثمان ولینے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زنا کارلوگ پی شرمگا ہوں کی بد بوسے بہچانے جا کیں گے۔ (۱۷۹۳۳) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسُوُوقِ قَالَ : إِنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزُّنَا ، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤخَذ وَ لَا يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ.
- (۱۷۹۳۳) حضرت مسروق ویشینهٔ فرماتے ہیں کہلوگ سب سے زیادہ زنا کا شکار ہوتے ہیں وہ شہوت ہے،اس کی کوئی بونہیں کہ پکڑا جاسکے اور حدود قائم کی جاسکیں۔
- ( ١٧٩٣٤) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِى النِّسَاءِ.
  - (۱۷۹۳۳) حضرت ابوصالح پیشیا فر ماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل جنت کے اکثر گناہ عورتوں میں ہیں۔
- ( ١٧٩٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ :مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَافَةَ زَوَّجْنَاهُ ، لَا يَزُنِى مِنْكُمُ الزَّانِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.
- (۱۷۹۳۵) حضرت ابن عباس می دین خان نے اپنے غلاموں سے فر مایا کہ جوتم میں سے پاکدامنی چاہتا ہے تو ہم اس کی شادی کرادیتے میں - جب تم میں سے کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کے نور کوچھین لیتا ہے اور پھر چاہتا تو لوٹا دیتا ہے اور اگر چاہتا ہے تونہیں لوٹا تا۔
- ( ١٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :الإِيمَانُ نزهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الإِيمَانُ فَمَنْ لَامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.
- (۱۷۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ اٹھاٹنو فر ماتے ہیں کہ ایمان گنا ہون سے رو کنے والا وصف ہے، جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس ہے دور ہو جا تا ہے اور جونفس کو ملامت کرتا ہے تو اس کا ایمان واپس آ جا تا ہے۔ ء
- ( ١٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَرَكْت بَعْدِى عَلَى أُمَّتِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

(بخاری ۵۰۹۱ مسلم ۲۰۹۷)

(۱۷۹۳۷) حضرت اسامہ ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّ اَنْتَحَافِیمَ آنے ارشاد فر مایا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لئے اپنے بعد عور توں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ ﴿ مَسْفَ اِبْنَ الْبِشِيمِ مِرْ جَلَاهِ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّ

النَّسَاءِ وَهُوَ كَانِنٌ كُفُورٌ مَنْ بَقِي مِنْ قِبَلِ النَّسَاءِ. (۱۲۹۳۸) حضرت ابن عباس بن عبن فرماتے ہیں کہتم سے پہلے والے لوگوں کا کفر عورتوں کی وجہ سے تعااور آئندہ بھی کفرعورتوں کی

۱۷۹۳۸) حضرت ابن عباس بی معین فر ماتے ہیں کہ تم سے پہلے والے لوکوں کا لفرغورتوں کی وجہ سے تھااور آئندہ بھی لفرغورتوں کی جہ سے ہوگا۔ جہ سے ہوگا۔

( ١٧٩٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَزُنِى الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۱۷۹۳۹) حضرت عائشہ بڑی مٹیٹوئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِ اللّٰهِ مِنْرِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ أَلِمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِيْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمِيْلِيْلِيْ اللَّمِيْ اللَّمِنْ اللَّمِيْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِيْ

( ١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٢٣٧٥- مسلم ١٠٠)

(۱۷۹۴۰) ایک اورسند سے یونهی منقول ہے۔

#### ( ٢٥٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ خصى ترمي سنشارى كي أياليد

### حصی آ دمی ہے شادی کرنے کا بیان

( ١٧٩٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حدَّنِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ ، عَنُ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ اللهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَلَمْ

یعیدمھا محدوی ہیں ہیں۔ (۱۷۹۴) حضرت سلیمان بن بیار پر پیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چھٹیؤ کے پاس ایک مقد مدلا یا گیا کہ فصی آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی جبکہ عورت کواس کاعلم نہیں تھا تو حضرت عمر چھٹیؤ نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ كان يقُول : لَا يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً.

(۱۷۹۴۲) حضرت علی دین فی فر ماتے ہیں کہ خصی کسی مسلمان آزادعورت سے نکاح نہیں کرسکتا۔

( ٢٥٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الابْنَةُ

ا گر کسی آ دمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی پھر خاوند مر گیا لیکن بیٹی کو علم نہیں تھا ( ۱۷۹٤٢ ) حَدَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَهُ مَعْلَمِ الابْنَهُ النكاع المنظمة المن الم شير متر جم ( جلده ) و المنطقة المنطقة

بِلَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُ وَسَأَلْتِ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : تَرِثُ.

(۱۷۹۳۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حماد برایجید سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی پھر خاوند مر گیالیکن بیٹی کوعلم نہیں تھا تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ وارث نہیں ہوگی اور میں نے حضرت تھم بیٹر ہیں ہے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وارث ہوگی۔

# ( ٢٥٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا

شب ز فاف کے دن آ دمی کا پنی بیٹی کواس کے خاوند کے پاس لے جانا

( ١٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ : زَفَّ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا.

( ۱۷۹۴۷) حضرت داود بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشائی خودا پی بیٹی کوان کے خاوند کے پاس لے کر گئے۔

. ( ٢٥٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُزُوِّجُ أُمَّهُ

#### آ دمی کااین والده کی شادی کرانا

( ١٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكُرِهَ فَلِكَ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عمر : اذْهَبُ فَإِذَا كَانَ عَدًّا أَتَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَكُرِهَ فَلِكَ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَلَكَ يَلِهِ الْفِهَا ، فَقَالَ لَهُ : زَوِّجُهَا فَوَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيلِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةً بِنْتَ هِشَامٍ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكُثِرُ ثُمَّ أَمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِى أَنْ أَزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتَهَا ، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَّهُ.

(۱۷۹۳۵) حفرت ہشام بن عروہ دیشیز ایک آ دمی نے قل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ میری شادی کرادے، بیٹے نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا، وہ حضرت عمر وہ اٹھو کے پاس آیا اور ساری بات عرض کی، حضرت عمر وہ اٹھو نے فر مایا کہتم جاؤ میں تمہارے پاس کل آؤں گا۔ انگلے دن حضرت عمر دہ اٹھو آئے اور اس عورت سے مختصر بات جیت کی پھراس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہتم اس کی شادی کرادو، اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے! اگر صنتمہ بنت ہشام (حضرت عمر دہ اٹھو کی والدہ کی شادی کرادی۔ والدہ) مجھ سے شادی کرانے کا کہتیں تو میں ضرور ان کی شادی کرادیتا۔ پس آ دمی نے اپنی والدہ کی شادی کرادی۔

( ١٧٩٤٦ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبًا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتُ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلِهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الْأَرْضِ ، نَجَرَهَا حَبَشِيٌّ بَنِي فُلَانِ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ اسلم فَإِنَّك إِنْ أَسْلَمُتَ لَمْ أُرِدُ مِنْك صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللهِ قَالَتُ : يَا أَنَسُ ، قُمُ فَزَوْجُ أَبَا طُلْحَةَ ، فَزَوَّجَهَا.

(۱۷۹۲) حضرت ثابت ویشید اوراساعیل بن عبدالله بن ابی طلحه ویشید فرماتے ہیں که حضرت ابوطلحه وی شیخ نے حضرت ام سلیم بخدہ نیا کو پیام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوطلحہ! کیاتم نہیں جانے کہ جن معبودوں کی تم بوجا کرتے ہووہ ایک محض ایک ککڑی ہے جو زمین سے اگتی ہے اوراسے فلال صبتی نے اگایا ہے۔ ابوطلحہ وی شخ نے جواب دیا واقعی بات تو یوں ہی ہے۔ حضرت ام سلیم می نکھند نئے نے کہا کہ پھر تمہیں اس سے شرم کیوں نہیں آتی ،تم اسلام قبول کر لو، تمہار ااسلام کو قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ وی شخ نے سوچنے کے لئے وقت مانگا پھر آتے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد میرا فلار کر رادو۔ چنا نچرا نہوں نے انس اٹھواور ابوطلحہ سے میرا فکاح کرادو۔ چنا نچرا نہوں نے فکر مایا کہ انس اٹھواور ابوطلحہ سے میرا فکاح کرادو۔ چنا نچرا نہوں نے فکر مایا کہ ایس اٹھواور ابوطلحہ سے میرا فکاح کرادو۔ چنا نچرا نہوں نے فکر کرادیا۔

# ( ٢٥٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابنته ، أَو أَخته آدى اپنى بينى يا بهن كو بيار كرسكتا ہے

( ١٧٩٤٧ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَلَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :حَلَّثِنِي يَزِيدُ النَّحُوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ ِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ. (بخارى ٣١٢٣ـ مسلم ٩٤)

(۷۶۷) حضرت عکرمہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضور مِلِفَظِیَجَ جب کسی غزوہ سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ جی مندن کو پیار کیا کرتے تھے۔

( ١٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ.

( ۱۷۹۴۸) حفرت مجامد ویشید فرمات میں کہ حضرت ابو بکر جان کے حضرت عاکشہ ٹڑی مند نما کے سر پر بیارویا۔

( ۱۷۹۱۹) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَيِمِن ، عَنْ أَبِي بَكُوِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ الْمَعَادِثِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ الْحَادِثِ بَنِ الْحَادِثِ بُنِ الْحَادِثِ بَنِ الْحَادِثِ بَنِ الْحَادِثِ الْسَتَشَادُ أَخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتُ عليه فَقَبَّلَ رَأْسَهَا. (ترمذی ۱۷۱۲- دارمی ۲۷۸۲) هِشَامٍ أَنَّ حَالِيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ( ٢٦٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

جنعورتوں کے خاوند شہر میں موجود نہ ہوں ان سے مردملا قات کے لئے نہیں جاسکتے ( .١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِیِّ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.

- (۱۷۹۵۰) حفرت جابر رہی تی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سِرَ اللہ سِرِ اللہ سِرِ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے ملاقات کے لئے جایا جائے جن کے خاوند شہر میں نہیں ہیں۔
- ( ١٧٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِى ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَإِنْ قِيلَ :حَمْوُهَا ؟ أَلَا إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ.
- (۱۷۹۵۱) حفزت عمر ٹڑاٹٹو فر ماتے ہیں کہ خبر دار! کوئی تخص غیر محرم عورت سے ملاقات نہ کرے، اور اگر دیوریا جیٹھ کے ہارے میں پوچھوتو میں کہوں گا کہ دہ تو موت ہیں۔
- ( ١٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا لَا يَخُلُّونَ رَجُلٌّ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. (بخارى ٣٠٠٠ـ مسلم ٣٢٢)
- (۱۷۹۵۲) حضرت ابن عباس میک و بین کر حضور مَلِ الفَظِیَّةُ نے ارشاد فر مایا که خبر دار! کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے ،الا بیکداس عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو۔
- ( ۱۷۹۵۲ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. (مسلم ١٩ـ ابن حبان ٥٥٨٥)
- (۱۷۹۵۳) حفرت جابر مخافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّا فِنْفِیَّ آنے ارشاد فر مایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے گھر میں رات نہ رہے الا بیا کہ وہ اس کا خاد ند ہویا محرم رشتہ دار۔
- ( ١٧٩٥٤ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ :حَلَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى الْحَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النَّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ :الْحَمْوُ الْمَوْتُ. (بخارى ٥٢٣٢ـ مسلم ٢١)
- (۱۷۹۵۳) حضرت عقبہ دہا تھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَّا نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! دیور یا جیٹھ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ تو موت ہے۔
- ( ١٧٩٥٥ ) حَلَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنُ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِى يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسِ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذُنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

(ترمذی ۲۷۲۹ احمد ۴/ ۲۰۳)

(١٤٩٥٥) حضرت ذكوان بلیشید بیان كرتے ہیں كەحضرت عمرو بن عاص تانشو نے اپنے ایک خادم كوحضرت على تانيخو كے پاس جيجا

کہ ان سے حضرت اساء بنت عمیس جی ہذیئ سے ملاقات کی اجازت طلب کریں جب اجازت مل گئی تو انہوں نے اپنی ضرورت کی بات کی تو خادم نے حضرت عمر و دول شئر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس پر حضرت عمر و بن عاص دول ٹڑو نے فر مایا کہ رسول اللہ مُرَا اَنْتُحَاتُمُ نَا نَا بِہِمِیں اس بات ہے منع کیا ہے کہ ہم عورتوں ہے ان کے خاوندوں کی اجازت کے بغیر ملاقات کریں۔

( ١٧٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ :قَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ :نُهِينَا إَنْ نَدْحُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إِلَّا يِبَاذُن أَزُواجِهِنَّ.

(۱۷۹۵۲) حضرت عمرو بن عاص وافو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات مے منع کیا گیا ہے کہ ہم عورتوں سے ان کے خاوندوں کی احازت کے بغیر ملا قات کرس۔

# ( ٢٦١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ

#### خادموں اور باندیوں کے عوض شادی کرنے کا بیان

( ١٧٩٥٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا.

(۱۷۹۵۷) حفرت حسن بیشید اور حفرت این سیرین بیشید اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی عورت سے اس بات پر شادی کرے کہا ہے اتنے خادم دے گا۔

( ١٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَافِي وَالْوَصَافِي. الْوُصَفَاءِ وَالْوَصَافِفِ.

(۱۷۹۵۸) حضرت ابراجیم پر پیلیو فرماتے ہیں کہ خادمہ باندیوں اور غلاموں کے عض شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٢٦٢ ) مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا

# حیوثی بچیوں کا بناؤسنگھار کر کے مردوں کے سامنے آنا

( ١٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتُ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتُ :لَعَلَنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ.

(۹۵۹) بنوزیداللہ کی ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی ہذیخا ایک باندی کو بناؤ سنگھار کر کے اس کے ساتھ باہر آئیں اور فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم قریش کے نوجوانوں کاشکار کریں گے۔ (مرادیتھ یکہ بچی کی خوبصورتی اور بناؤ سنگھاراس کے رشتۂ از دواج میں آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ راویہ کے مجہول ہونے کی بنا پریدروایت ضعیف ہے ) ( ١٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ :عُمَرُ :إذَا أَرَادَ احَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ.

(۱۷۹۱۱) حفرت عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کوئی میہ چاہے کہ اپنی نجی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو اسے تیار کرے اور باہرلائے ،اللہ تعالیٰ کارزق اس کے لئے آئے گا۔ ( یعنی اس کی شادی ہوجائے گی )

# ( ٢٦٣ ) من كان يكره أن يُكْرِهَ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لاَ تَهُوَى مِنَ الرِّجَالِ

# ناپندیده مردول سے عورت کی شادی کرانا مکروہ ہے

(١٧٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبُنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.

(۱۷۹۲۲) حضرت عمر رہ اور نظر ماتے ہیں کدانی بیٹیوں کو پستہ قد اور بدشکل آ دمیوں سے نکاح کرنے پرمجبور نہ کرو کیونکہ جوتم پیند کرتے ہواہے وہ بھی پیند کرتی ہیں۔

# ( ٢٦٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَدُّضِ الْحَرْبِ ارضِ حرب ميں شادى كرنا درست نہيں

(١٧٩٦٣) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.

(۱۷۹۲۳) حفزت حسن پریٹیجیژاس بات کو ناپسندیدہ خیال فر ماتے تھے کہ آ دی ارضِ حرب میں شادی کرے اور اپنے بچے کوو ہیں حجوز دے۔

( ١٧٩٦٤ ) حَلَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ : فَوَصَفَ مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هي مصنف ابن الې شير مترجم ( جلده ) کړې کې د ۲۵۹ کې د ۲۵۹ کې کښتاب انسکاع کې کښتاب انسکاع کې کښتاب انسکاع کې که فیکنځ د که فیلک که .

(۱۷۹۲۳) حضرت مجاہد ہو ہیں۔ ایسے روی عیسائیوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے جوعبد میں نہ ہوں۔حضرت محمد ہو ہیں نے بیان کیا ہے کہ قیدی آ دی کا شادی کرنا مکروہ ہے۔

# ( ٢٦٥ ) من قَالَ لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ

نا جائز نکاح آ دمی کومحصن نہیں بنا تا

( ١٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.

(١٤٩٧٥) حفرت عطاء يَشِي فرمات بي كما جائز نكاح آدَى وكص نبيل بناتا۔ ( ١٧٩٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عن الشعبى قَالَ لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ فِكَاحُ الْحَرَامِ.

( ۱۷۹۶۶ ) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبدِ العزِيزِ بنِ عبيدِ اللهِ عن الشعبي قال لا يحصِن الوجل نِهاح الحرامِ (۱۷۹۲۲) حضرت صفحى مِرتِيمِيْ فرماتے ہيں كه ناجائز نكاح آ دمى ومصن نہيں بنا تا۔

# ( ۲۶۶ ) مَا قَالُوا فِي النَّقُشِ بِالِّخِضَابِ خضاب كـذربعِنقش بنانے كاحكم

( ١٧٩٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ بُدَيل بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْهُمْ فَالَت :سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقُشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ.

(١٤٩٧٤) حفرت عمر دی تینونے نے خصاب کے ذریع نقش ونگار بنانے اوراس سے انگلیوں کے کناروں کور نگنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٩٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَتِنِى أَمَيَّهُ قَالَتْ : كُنْت أُقين الْعَرَانِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ الْحِضَابِ ، فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ نَقْشٌ.

(۱۷۹۱۸) حضرت امیہ میشید فرماتی ہیں کہ میں مدینے میں دلہنوں کو تیار کیا کرتی تھی۔ میں نے حضرت عائشہ ٹھالائھ کا سے خضاب

کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ،اگرنقش نہ بنائے جا کیں۔

( ١٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِد ، عَنْ شَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ نَقُشٍ فِى الْحِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.

(١٤٩٦٩) حضرت عمر خلافتر نے خضاب کے ذریعے قتش ونگار بنانے اوراس سے انگلیوں کے کناروں کور نگنے ہے منع فر مایا ہے۔

### ( ٢٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

مردوں کے لئے خلوق کا استعال کیسائے؟

( ١٧٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ :

مَرَرُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلَقٌ بِالرَّعْفَرَانِ ، فَقَالَ لِي :يَا يَعْلَى ، هَلُ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلُتُ : لَا ، قَالَ : فَا مَ نَعْدُ مُقَالَ لِي الْمَرَأَةُ ؟

(ترمذی ۲۸۱۲ احمد ۳/ ۱۵۱)

( • ٤٩ - ١) حضرت يعلى بن مره بيشيد فرمات بين كه ايك مرتبه رسول الله مَأْنِفَظَةَ مير بياس سے گذر سے بيس نے زعفران لگايا ہوا تھا۔ آپ نے فرمايا كه اے يعلى ! كيا تمهارى يوى ہے؟ ميس نے كهانهيں۔ آپ نے فرمايا كه جا وَاسے دھولو، اسے دھولواور پھر دوبارہ ممى نہ لگايا۔ مت لگانا۔ ميس كيا، ميس نے اسے دھويا، پھر دھويا اور پھر دوبارہ ممى نہ لگايا۔

( ١٧٩٧١ ) حَلَّثَنَا مُغْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ يَعْنِى الْخَلُوقَ. (ابوداؤد ٣٢١٩ـ ابويعلى ٥٠٧٣)

(١٤٩٤١) حضرت عبدالله ولأفؤ فرمات بي كمالله كم نبي مَلِيْنَ فَيْ في زردرنگ كے استعال كومردوں كے لئے ناپند قرار ديا ہے۔

( ١٧٩٧٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. (مسلم ١٣٢٣ـ ابوداۋد ٢٤١٣)

(١٤٩٤٢) حفرت الس والله فرمات بين كدرسول الله مِزَافِينَةَ في زعفران لكانے مع فرمايا ٢-

( ١٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍ و مُتَخَلِّقًا، فَقَالَ :خطُ خطُ ، وَرْسُ وَرْسُ. (عبدالرزاق ١٨٠٣٨)

(١٤٩٤٣) حضرت حسن ويشين فرمات بين كدرسول الله مَلْفَقِيَّةً في سواد بن عمر ويريشين كوديكها كدانهوں نے زر درنگ لگايا ہوا تھا

آپ نے ان سے فرمایا کہ اس میں دوسرار تک ملالو، اس میں دوسرار تگ ملالو، ورس کا استعمال کرو، ورس کا استعمال کرو۔

( ١٧٩٧٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَقُرَبُ الْمَلَائِكَةُ مُتَضَمِّخًا بِخَلُوق.

(۱۷۹۷۳) حضرت ابن عباس ثفاره ماتے ہیں کہ فرشتے اس مخص کے پاس نہیں جاتے جس نے خلوق نامی زردخوشبولگار کھی ہو۔

( ١٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ

أَثُو صُفْرَةٍ، أَوْ قَالَ: حَلُوقٍ قَالَ: فَنَظَرَّ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ فَعَسَلُهُ ثُمَّ جَاءً، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: مَا أَسْرَعُ مَا اعتب هَذَا. (١٤٩٤٥) حفرت محمد يطط فرمات عين كه حضرت الوموي اشعري والثي جب بصره آئة توقيس بن عبادكود يكاانهول نے زرد

ر ما کے ایک بھی سے مرت مرتبطیر مرب ہیں کہ سمرت ہو ہوں ، سرن ری دیب بسرہ ، سے و سن بن بادود یصا بوں سے ررد بوٹی لگار تھی تھی ۔ حضرت اشعری پرفیطیئا نے ان کی طرف دیکھا تو وہ گئے اور اسے دھوکر آگئے ۔ حضرت اشعری پرفیمیز نے فر مایا کہ یہ تنی -

جلدی تجھنے والا ہے!

( ١٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي

فَادَّهَنَ بِدُهْنِ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ فَعَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبُ فَعَسَلَهَا بِصَابُونِ.

(۱۷۹۷) حضرت یزید بن الی زیاد مِاشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن الی کیلی مِیشِیدُ کوایک رات ایک شادی میں بلایا گیا، وہاں انہوں نے ایک خوشبولگائی جس میں زردی تھی ، میجان کی داڑھی میں زردی تھی۔ انہوں نے اے دھویالیکن وہ صاف نہوئی، انہوں نے بھراے صابن سے دھویا۔

( ١٧٩٧٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ يَغْمُرَ ، عَنْ عَمَّارِ قَالَ : قَدِمْت مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِى أَهْلِى بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ فَأَتَبْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَسَلَّمُ تَعَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبُ بِى وَقَالَ : انْطَلِقُ فَاغْسِلُ عَنْكَ هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ فَبَقِى مِنْ أَنْوِهِ شَيْءٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَقَالَ : انْطَلِقُ فَاغْسِلُ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ اللهِ عَلَى عَنْ هَوْمَى مِنْ أَلُوهِ شَيْءٌ فَاتَبْتُهُ فَسَلَمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِى ، فَقَالَ : انْطَلِقُ فَاغْسِلُ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ اللهِ عَلَى مَا يَوْدِ وَلاَ جُنُبٍ وَلا فَنَعْسَلْتُه ثُمَّ جِنْت فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَحِّبَ بِى وَقَالَ : إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَقُرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ وَلا جُنُبٍ وَلا مُنْتَعَمِّحْ بِخَلُوقٍ. (مسنده ٣٣١)

(۱۷۹۷) حَفْرَت عَمَارُ وَلِينْ فِرْمَاتِ بِين كه مِن اليك سفر ہے واپس آیا تو میری بیوی نے جھے کوئی ایسی چیز لگادی جس میں زردی ملی موئی تھی ۔ میں رسول اللہ مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله

## ( ٢٦٨ ) من رخص فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

### جن حضرات کے نز دیک مردوں کے لئے خلوق کے استعمال کی گنجائش ہے

( ١٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ.

(۱۷۹۷۸) حضرت نعمان بن سعد ہوئے ہی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دہاؤی کودیکھا کہ انہوں نے خلوق جیسارنگ لگارکھاتھا۔

( ١٧٩٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ أَبِى سَاسَانَ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ كَثِيرٍ النَّهُشَلِى قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ. (۱۷۹۷۹) حفرت ابان بن کثیر نہشلی بیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑیٹو کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بازوؤں کے درمیان کسی عذر کی وجہ سے خلوق لگار کھی تھی۔

# ( ٢٦٩ ) من قَالَ الْوَكَدُ لِلْفِرَاشِ

#### بچه باپ کا ہوگا

( ١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (بخارى ٢٣٢١ مسلم ١٠٨١)

(١٤٩٨٠) حضرت عائشه بني هذي ها سروايت ہے كدر سول الله مِيَّا الْفَيْجَةَ نے فرمايا كه بچه باپ كاموگا۔

( ١٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. (احمد ٢٥- ابويعلى ١٩٩)

(١٤٩٨١) حفزت عمر وَاتْخُهُ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مَثِوَّ اَنْتَحَافِ فِيصله فر مایا که بچه باپ کا ہوگا۔

( ١٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (مسلم ١٠٥١- ترمذى ١١٥٧)

(١٢٩٨٢) حضرت ابو ہر مرہ وہ ڈاٹن سے روایت ہے کہ رسول الله سَلِّنْ اَلَّهُ مِلِّاتُ فَرِمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

( ١٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ قِيلَ :وَمَّا الْأَثْلُبُ ؟ قَالَ :الْحَجَرُ.

(ابوداؤد ۲۲۲۸ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۱۷۹۸۳) حضرت عبدالله بن عمره بن عاص رفی تو سے روایت ہے که رسول الله مَلِائْتَ آنے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا اور زانی کے لئے پھر ہیں۔ لئے پھر ہیں۔

( ١٧٩٨٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (ترمذى ٢١٢٠ـ ابوداؤد ٢٢٦٩)

(١٤٩٨٣) حفرت ابوامامه با بلي حلي في شي سے روايت ب كدرسول الله مَنْ الله مُنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

( ۱۷۹۸۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى يَغْفُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَغُدٍ قَالَ: حَدَّثِنِى رَبَاحُ الْحَبَشِى، عَنُ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. (۱۷۹۸۵) حفرت عثان فَنْ شُو سے روایت ہے کہ رسول الله شَرِّا فَنْفَجَ نے فیصله فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔ ( ١٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (بخارى ١٢٥٠ ـ احمد ٢/ ٣٨١)

۔ (۱۷۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ دہائی ہے روایت ہے کدرسول الله مَلِّ الْفَصْحَةَ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

( ١٧٩٨٧ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

(١٤٩٨٤) حفزت عمرو بن خارجه ولا في سے روایت ہے که رسول الله مَرَّاتُ فَقَعَ نِے فر مایا که بچه باپ کا ہوگا۔

( ١٧٩٨٨ ) حُدِّثُتُ عن جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (ابويعلى ١٣١٣- ابن حبان ٢٠١٣)

(١٤٩٨٨) حفرت عبدالله ولأفرز بروايت ب كدرسول الله فَيْلَفَيْفَيْفَ فِي ماياكد يجد باب كامواكد

( ٢٧٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، أَتَزُوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟

ا گركوئى تخص دشمنوں كى سرز مين ميں چلا جائے تو كيااس كى بيوى كى شادى كرادى جائے گى؟ ( ١٧٩٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : حدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوّ

أَتَتَوَّ وَّ جُ الْمُوَأَتَّهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لا ، وَقَالَ : الآحَرُ : نَعَمْ. (١٤٩٨٩) حضرت شعبه برتيط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم براٹیج اور حضرت حماد مراثیج سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص دشمنوں کی

ر مین میں چلا جائے تو کیااس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟ ایک نے فرمایاباں اور دوسرے نے فرمایانہیں۔

( ٢٧١ ) مَا قَالُوا فِي تَزُوِيجِ الْأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ

#### ۱۲۰ ما حالور بینی شوریبیز ۱۰ دیار در ۱۰ میرسری موسط با کره عورتول سے نکاح کی فضیلت

( ١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفُواهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.

(۹۹۰) حضرت عمر خانٹو فرماتے ہیں کہ با کرہ عورتوں ہے نکاح گوتر جیح دو کیونکہان کی گفتگوزیادہ شیریں ہوتی ہے، زیادہ بچے پیدا کے بندالہ تربعہ میں تند میں میں صفحہ میں آتہ ہو

كرنے والى ہوتى ہيں اور وہ تھوڑے پر راضى ہوجاتى ہيں۔ ١٧٠٩ع ١ حَدَّثَنَا الْفَضَاءُ لَهُ دُكُهُ قَالَ : أَخْهَ لَا سُفْهَارُ ، عَنْ عَمْهِ و لَن قَيْس ، عَنْ رَجُل ، عَن ابْن مَسْعُودِ قَالَ

( ١٧٩٩١ ) حَلَّاثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُو دٍ قَالَ : تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ حِبًّا وَأَشَدُّ وُدًّا. (۱۷۹۹۱) حضرت ابن مسعود جاین فرماتے ہیں کہ با کرہ عورتوں سے شادی کرنے کوتر جیج دو، کیونکہ بیتھوڑے پر گزارا کرنے والی اورزیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔

( ١٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِى الشَّوَابُ فَانْكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفُواهًا وَأَعَزُّ أَخُلَاقًا افيح أَرْحَامًا. (سعيد بن منصور ١٥٣- عبدالرزاق ١٩٣٣٠)

(۱۷۹۹۲) حضرت مکحول مربیطیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّنْظَیَّا آجَے فر مایا کہ نو جوان لڑکیوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دو کیونکہ وہ زیادہ شیریں گفتگووالی ہوتی ہیں،اچھے اخلاق والی ہوتی ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔

( ١٧٩٩٢) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بِكُرًّا تَزَوَّجُت أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ :قُلْتُ :لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ :فَهَلَّا جُارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك.

(ابوداؤد ۲۰۴۱ بيهقى ۳۵۱)

(۱۷۹۹۳) حفرت جابر دہ اُٹر فرماتے ہیں میری شادی کے بعدرسول الله مَالِّفَظَةَ نے مجھے سوال کیا کہ تم نے باکرہ سے شادی کی یا ٹیبہ سے؟ میں نے کہا ٹیبہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہاکرہ سے کیوں نہیں کی وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی اور تم اس کے ساتھ۔

( ١٧٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ نَبَيْحِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنْزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَكَ امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمُ ، فَقَالَ: ثَيْبً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُولًا تَزَوَّجُتها جَارِيَةً نَكُ حَت أَمْ بِكُرًا ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجُتها وَهِى ثَيِّبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُولًا تَزَوَّجُتها جَارِيَةً تَلَا عَبُومَ كَذَا وَتَرَكَ جَوَارِيًا له فَكْرِهُت أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً ، فَتَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَرَوَّجُت ثَيِّهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّكَ يُعِمَّا رَأَيْت. (مسلم ٥٥ ـ احمد ٣ / ٢٥٥)

(۱۷۹۳) حفرت جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ میر فیفی آئے کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابر! کیا تمہاری ہیوی ہے؟ میں نے کہائی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ثیبہ سے شادی کی بیابا کرہ ہے؟ میں نے کہائی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے نوجوان لڑکی سے شادی کرتے تاکہ تم اس سے دل لگی کرتے۔ میں نے کہا کہ شیبہ سے شادی کی۔ رسول اللہ میر آپ کی معیت میں جام شہادت نوش کر گئے ، ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک اور نوجوان کو لا تا پہندنہ کیا۔ میں نے ایک ثیبہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی جوؤیں بھی نکالے اور اگر ان کا کہڑ ایجٹ جائے تو اسے بھی کی دے۔ رسول اللہ میر فیل فیلے نے فرمایا کہ تم نے سے جائے تو

#### ( ٢٧٢ ) مَا قَالُوا فِي الْأَكْفَاءِ فِي النِّكَاحِ

#### نکاح میں برابری کرنے کابیان

( ١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : مَا بَقِىَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخُلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إلَّا أَنِّي لَا أَبَّالِي إلى أَيْ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتُ.

(۱۷۹۹۵) حضرت عمر بن خطاب والخوفر ماتے ہیں کہ مجھ میں جاہلیت کی عادات میں ہے کوئی باتی نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں نکاح کرتے اور کراتے ہوئے مینیس سوچتا کہ کس مسلمان سے کرد ہا ہوں اور کس سے نکاح کروار ہا ہوں۔

( ١٧٩٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرِبِيُّ الْأَمَةَ.

(۱۷۹۹۲) حضرت عمر والثي نه اس بات منع فرمايا ہے كه عربي كى باندى سے شادى كر ۔۔

( ١٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بُنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَعُ مَوْلَى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليَستعدى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ.

(١٤٩٩٤) حضرت محمد بن عبدالله بن كثير بن صلت ويشية فرمات جي كه بمارے ايك مولى نے ايك عربي عورت سے شادى كى ، وہ

حضرت عمر بن عبدالعزيز بيشيؤ كے پاس لايا گيا تو آپ فر مايا كه آل کثير كامولي اى كرات پرچل پرا ہے۔

( ١٧٩٨٨) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :لَامْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْاحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْاَكْفَاءِ.

(۱۷۹۹۸) حفرت عمر روز فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حسب والی عورتوں کو صرف ان کے برابر کے مردوں سے شادی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

( ١٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي مِسْعَر ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ :عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةً.

(۱۷۹۹۹) حضرت عمرو بن افی قرہ کندی پیشاید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت سلمان پیشیئے سے فرمائش کی کہ وہ ان کی بہن ہے شادی کرلیں ،انہوں نے انکارکر دیااوران کی بقیرہ نامی ایک مولاہ سے شادی کرلی۔

( ١٨٠٠ ) حَلَّاثَنَا الْفُصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لَا نَوُمَّهُمُ وَلَا نَنْكِحُ نِسَانَهُمُ. (۱۸۰۰۰) حفرت سلمان زاینو فرماتے ہیں کہ ہم ان کی امامت بھی نہیں کریں مجے اوران کی عورتوں ہے شادی بھی نہیں کریں عے۔

( ١٨٠٠١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لاَ يَسْتَوِيَان فِي النَّسَبِ.

(۱۸۰۰۱) حضرت ابن شہاب پیشیؤ فر ماتے ہیں کہ عربی اور مولی نسب میں برابرنہیں ہو سکتے ۔

( ١٨٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْكُفُوْ فِى النَّكَاحِ ، فَقَالَ :فِى الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ :قُلْتُ :فِى الْمَالِ ؟ قَالَ :لاَ.

(۱۸۰۰۲) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ میں نے این الی لیکی میشید سے نکاح میں برابری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ برابری دین اور منصب میں ہوتی ہے، میں نے پوچھامال میں ہوتی ہے،انہوں نے فرمایا کنہیں۔

#### ( ٢٧٣ ) في الغيرة، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا

#### غيرت كابيان

( ١٨٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِلْزَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَّا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.

(مسلم ۳۳ بخاری ۷۴۰۳)

(۱۸۰۰۳) حضرت عبدالله جھائٹو فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَلِّفَتُهُ آئے ارشاد فرمایا که الله تعالیٰ سے زیادہ غیرت مندکو کی نہیں ،اسی وجہ سے اس نے ہرطرح کی ظاہری اور باطنی بے حیائی کوحرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٠٠٤) حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ النَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْى وَمن أَجْلِ عَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْى وَمن أَجْلِ عَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ. (بخارى ٢١٣٥ـ مسلم ١٥)

(۱۸۰۰ هزم ۱۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ و کی تی فرماتے ہیں کہ حضور میآئی نے اوشاد فرمایا کہ کیاتم سعد و کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ میں سعد و کی تی سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔اللہ تعالی نے اپنی غیرت کی وجہ سے ہرطرح کی غاہری اور باطنی بے حیائی کوحرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ :نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنَ الْفَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْعِضُ اللّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِى يُجِبُّ اللّهُ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْفَيْرَةُ الَّتِى يُبْغِضُ اللّهُ

فَالْغَيْرَةُ فِي غُيْرٍ رِيبَةٍ. (احمد ٥/ ٣٣٥ دارمي ٢٢٢٢)

(۱۸۰۰۵) حضرت ابن علیک انصاری و این سے دوایت ہے کہ رسول الله مِنْ اِنْ اَنْ اَرْتَا وَفَر مایا کہ غیرت کی ایک تنم ایسی ہے جے الله تعالی بندیدہ قرار دیا ہے۔ جوغیرت الله کو پسند ہوہ غیرت ہے جوشک اور نافر مانی میں ہواور جوغیرت الله کو تا پسند ہے ہوشک و نافر مانی میں ہواور جوغیرت الله کو تا پسند ہے ہو شک و نافر مانی کے بغیر ہو۔

( ١٨.٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إِنَّكَ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجِبَ بِكَ. (ترمذى ١٤٣- ابن حبان ٥٥٩٨)

(۱۸۰۰۲) حفرت عبدالله بیشی فرماتے ہیں کہ عورت کو گھر میں رکھو کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب عورت اپنے گھرے لگتی ہے تو شیطان اسے تا ژتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تو جس کے پاس سے بھی گذرتی ہے اسے متاثر کردیتی ہے۔

( ١٨..٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :اسْتَعِينُوا عَلَى النَّسَاءِ بِالْعُرْيِ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ إِذَا كَثُرُتُ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.

(۱۸۰۰۷) حضرت عمر وی فی فرماتے ہیں کہ عورت کو سادہ رکھ کے ان کی مدد کرد ، کیونکہ جب ان کے کیڑے زیادہ ہوتے ہیں اورزینت عمدہ ہوتی ہے تو انہیں باہر نکٹنا پیند ہوتا ہے۔

( ١٨..٨) حَلَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ سُمَىٌّ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.

(۱۸۰۰۸) حفرت ابو بكر بن عبدالرحمٰن ويشفيه فرماتے ہيں كه عورت كى ہر چيز پر دہ ہے حتى كدا سكے ناخن بھى۔

( ١٨..٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى غَيُورٌ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِءٍ لَا يَغَارُ إِلَّا مَنْكُوسُ الْقُلْبِ

(۱۸۰۰۹) حفرت ابوجعفر منافی سے روایت ہے کہ رسول الله میراً فیقی آئے نے ارشاد فر مایا کہ میں بہت غیرت والا ہوں، حضرت ابراہیم عَلالِمِنْلام بھی غیرت والے تھے اور غیرت صرف و شخص نہیں کرتا جود بوث یا مخت ہو۔

( ٢٧٤ ) من كان يَقُولُ إذا دُرِّأَ اللَّعَانَ أَلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ

#### جب لعان ختم كرديا جائے تو بچه باپ كا ہى ہوگا

( ١٨٠١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَال:إذَا دُرِاً اللَّعَانَ أَلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ. (١٨٠١٠) حضرت معمى وليُن فرمات بين كه جب لعان فتم كرديًا جائة بيد باپكائي بموگا- ( ١٨٠١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ.

- (۱۱۰۱۱) حضرت مجامد ریشین سے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ١٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ:حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانْ ٱلْحِقَ الْوَلَدُ بالْوَ الِد.
  - (۱۸۰۱۲) حضرت فعنی برایط فرماتے ہیں کہ جب لعان فتم کردیا جائے تو بچہ باپ کا ہی ہوگا۔

## ( ٢٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

# اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر ہے تو کیا اس کی بیٹی سے شادی کرسکتا ہے؟

- ( ١٨٠١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرُأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا.
- (۱۸۰۱۳) حفرت سعید بن میتب پرهیلیدا ور حضرت حسن پرهیلید فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی یا اسکی مال سے شادی نہیں کر سکتا۔
- ( ١٨٠١٤ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُّمَتُ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَا.
- (۱۸۰۱۳) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کدا گر کسی آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اس پر حرام ہوجائے گی اور اگر اس. کی بیٹی سے زنا کیا تو اس کی ماں حرام ہوجائے گی۔
  - ( ١٨٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَا : لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
  - (۱۸۰۱۵) حفزت مجاہد پریشیند اور حفزت عطاء پریشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اس کے لئے حلال نہیں ہے۔ حلال نہیں ہے۔
  - ( ١٨٠١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَوَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ :لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
  - (۱۸۰۱۷) حفرت عبداللہ بن سیح میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم میشید سے سوال کیا کہ آ دمی نے ایک باندی سے زنا کیا تو کیااس کی مال سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں کرسکتا۔

( ٢٧٦) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةُ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُل أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ، پھروہ مرگیا یا طلاق دے دی ، جبکہ اس آ دمی کی

پہلے سے ایک بیٹی تھی ، کیا آ دمی کے بیٹے کے لئے اس اڑک سے شادی کرنا جا تزہے؟

( ١٨.١٧ ) حُدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ :حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :لو أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَجِلُّ لابْنِ الرَّجُّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَاً.

(۱۸۰۱۷) حضرت طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ، پھروہ مرگیایا طلاق دے دی ، جبکہ اس آ دمی

کی پہلے ہے ایک جیٹی تھی ، آ دمی کے بیٹے کے لئے اس لڑ کی سے شادی کرنا جائز ہے۔ د در دررے کائیز راڈ کھٹر ڈ میٹر کو گئی کے گئی کہ زرق کر بھی راز کر گئی نے جے بھٹر بھی کا میڈ کا کہ کا کہ کہ کہ

( ١٨٠١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٨٠١٨)حفرت عطاء پيشيو فرمات َ بين كهاس مين كوئي حرج نہيں۔

( ١٨.١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ :حدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(١٨٠١٩) حفرت مجامر ويشط فرمات ميں كدر مكروه ہے۔

( ١٨٠٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۸۰۲۰)حضرت ابن عہاس ٹھاؤنوں فرماتے ہیں کہ ایسا کر تا مکروہ ہے۔





## (١) مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَاهُو، مَتَّى يُطَلِّقُ ؟

طلاق سنت كيا بيطلاق كب دى جائع؟

( ١٨٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿فَطَلْقُوهُنَّ لِعِتَّتِهِنَّ﴾ قَالَ :فِي غَيْرِ جِمَاع.

(۱۸۰۲۱) حضرت عبدالله ولينو قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كه أنهيں اس حال ميں طلاق دوكه وه ياك بول اور اس طهر ميں ان سے جماع نه كيا ہو۔

( ١٨٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْآخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْطَلِّفْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاع.

(۱۸۰۲۲) حفرت عبدالله دایش فرماتے ہیں کہ جب آ دمی آئی ہوی کوطلاق دینے کا ارادہ کرے تو اسے اس حال میں طلاق دے کہ وہ پاک ہوا دراس طہر میں اس سے جماع نہ کیا ہو۔

( ١٨٠٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُب ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ :بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقُولُ أَحَدُكُمْ :فَذُ تَزَوَّجْتُ ، فَذُ طَلَّفُتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلْقُوا الْمَرْأَةَ فِي قَبُلِ عِدَّتِهَا. (ابن ماجه ٢٠١٤- ابن حبان ٣٢١٥)

(۱۸۰۲۳) حفرت حمید بن عبدالرحمٰن حمیری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ دیاتیز کوخبر پہنجی کہ حضور مَیْرَفَتَیْجَ آوگوں ہے ناراض

ہوئے ہیں۔حضرت ابومویٰ خافی حضور مَلِفَظَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراس کا تذکرہ کیا تو آپ مِلِفَظَیَّمَ نے فرمایا کہتم میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے شادی کی! میں نے طلاق دے دی! میسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔عورت کی اس کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔ ( کہاس کے لئے عدت کوشار کرنا آسان ہو )

( ١٨٠٢٤) حَلَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : ﴿إِيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ ﴾ قَالَ :فِي قُبُلِ عِنَّتِهِنَّ.

(۱۸۰۲۳) حضرت ابن عباس مي دين قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَطَلْقُوهُ مَّ أَيْ لِعِدَّ تِهِنَّ ﴾ كي تفسر مين فرّ مات بين كه عورت كواس كي

عدت ك شروع من طلاق دو\_ (كراس كے لئے عدت كوشار كرنا آسان ہو) ( ١٨٠٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌّ ، يَغْنِي عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ

مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِى حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعُهَا مُنْذُ طَهُرَت ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إذَا كَانَ فِى قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَقَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُحَلِّى سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا.

(۱۸۰۲۵) حضرت علی ڈھائن فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو طلاق پر حد کا سامنا کرنا پڑے تو کوئی آ دمی اپنی بیوی کو صالب حمل میں طلاق دینے کے بعد اور اسے عدت کے دینے کے بعد اور اسے عدت کے شروع میں طلاق دے، پھراگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرلے اور اگر اسے رخصت ہی کرنا چاہے تو رخصت کر دے۔

(١٨٠٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أُنَّهُمَا قَالَا : ظَلَاقُ السَّنَّةِ فِي قُبُلِ

الْعِلَّةَ ، يُطَلِّقُهُا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَقَهَا مَتَى شَاءَ. (١٨٠٢١) حضرت حسن ريَّيْدُ اور حضرت ابن سيرين ريَّيْدُ فرمات مِين كه طلاق سنت يه به كه عدت ك شروع ميس طلاق دى

(۱۸۰۲۱) مطرت کن بیتی اور مفرت این سیرین بیتی فرمائے ہیں امطلاف سنت یہ ہے کہ عدت لے نمروح میں طلاق دی جائے، وہ اسے اس حال میں طلاق دے کہ وہ پاک ہواوراس ہے جماع نہ کیا ہو،اوراگر وہ حاملہ ہوتو اسے جب چاہے طلاق دے دے۔

( ١٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرُ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا فَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ

(مسلم ۱۰۹۳ مالك ۵۳)

(۱۸۰۲۷) حضرت ابن عمر بنی شخونے ایک مرتبه اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر جی شخونے اس بات کا تذکرہ حضور مَرِ اَلْتَصَفَحَ اِسْ اِسْ کِیا تو آپ نے فر مایا کہ ان سے کہو کہ وہ رجوع کرلیں ، پھر عورت پاک ہو، پھراسے حیض آئے ، پھر جب پاک هي معنف ابن الي شيبر مترجم (جلده) في المستحد ا

موتو جا ہے تو جماع سے پہلے اسے طلاق دے دے اور جا ہے تو روک لے، کیونکہ عدت وہی ہے جواللہ نے بیان فر مائی ہے۔ ( ١٨٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :طَلَّقَ ابْنُ عُمَرً امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا

(۱۸۰۲۸) حفرت ابن عمر دلائو نے ایک مرتبہ ابنی بیوی کو عالب حیض میں طلاق دے دی۔ حفرت عمر دہاٹو نے اس بات کا تذکرہ

حضور مَلِفْظَةَ شَاكِياتُو آپ نے فرمایا كهان ہے كہوكہ و و جوع كرليس ، پھر پاك ہونے كے بعد جماع سے پہلے طلاق دے ديں۔ ( ١٨٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِثٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرَّهُ فَلَيْرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلُّقُهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا. (مسلم ٥ـ ابوداؤد ٣١٧٣)

(۱۸۰۲۹) حفرت این عمر دان نے ایک مرتبا بی بوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔حضرت عمر وزائر نے اس بات کا تذکرہ حضور مَيْزَافْظَيَّةَ ہے كيا تو آپ نے فرمايا كدان ہے كہوكدہ مرجوع كرليس ، پھر پاك ہونے كى حالت ميں يا حاملہ ہونے كى حالت ميں

( ١٨٠٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :إذَا طَلَقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِعِلْكَ الُحَيْضَةِ.

(۱۸۰۳۰) حضرت طاوَس پرچین فرماتے ہیں کہا گرایسے طہر میں طلاق دی جس میں جماع کیا تھا تو وہ چیض شارنہیں ہوگا۔

( ١٨٠٣١ ) حِلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدُ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا.

(۱۸۰۳۱) حضرت شععی بیشی؛ فرماتے ہیں کہ جب حالب طبر میں طلاق دی توسمجھو کہ طلاق سنت دی خواہ اس سے جماع کیا ہو۔

( ١٨٠٣٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ (فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قَالَا :طَاهِرًا فِي

(١٨٠٣٢) حضرت عكرمه وينظ اورحضرت مجامد وينظ فرمات بي كقرآن مجيدك آيت ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ كامطلب يه بك اے حالتِ طبر میں بغیر جماع کے طلاق دے۔

(١٨٠٣) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ (فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً. (١٨٠٣٣) حفرت مُربِلِيْنِ فرماتے بيں كر آن مجيدكي آيت ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ كامطلب يہ ہے كماسے عالتِ طهر ميں يا حالت حمل میں طلاق دے۔

( ١٨٠٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا طَلَقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَة فَنَدَهَ.

(۱۸۰۳۳) حفرت على و الخو فرماتے میں كه طلاق سنت دينے والا بھى نادم نہيں ہوتا۔

( ١٨.٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُّلِ الطَّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

(١٨٠٣٥) حضرت عبدالله ولا في فرمات جي كه طلاق سنت بغير جماع كے طبرے يہلے ہوتی ہے۔

(٢) مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، وَكَيْفَ هُوَ؟

#### طلاق کامتحبطریقه کیاہے؟

( ١٨٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنُ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

(۱۸۰۳۷) حضرت عبداللہ دلائی فرماتے ہیں کہ جو محض صحیح معنی میں طلاق دینا جا ہتا ہے اسے جائے کہ صرف ایک طلاق دے کر عورت کوچھوڑ دےاور تین حیض گز رنے دے۔

( ١٨٠٣٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمُواَتَّةُ طَاهِرًا فِي غَيْرٍ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا.

(۱۸۰۳۷) حفزت طَاوَس بِرِ فَيْمِيْ فرماتے ہیں کہ طلاقِ سنت یہ ہے کہ آ دمی اپنی بیوی کو بغیر جماع کے طبر میں طلاق دے پھراس کی عدت گذرنے دے۔

( ١٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.

(۱۸۰۳۸)حضرت ابوقلابہ بایشید فرماتے ہیں کہ طلاق سنت بہ ہے کہ آ دمی ایک طلاق دے دے پھرا سے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مائند ہوجائے۔

(١٨.٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتُوكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ .

(۱۸۰۳۹) حضرت علی مخافی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو طلاق پر حد جاری ہوتو کوئی آ دمی بیوی کو طلاق دینے کے بعد شرمندہ نہ ہو، وہ عورت کوایک طلاق دے دے اور پھراہے تین حیض آنے تک چھوڑے رکھے۔ ( ١٨٠٤٠ ) حَلََّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُتُوْكَهَا حُتَّى تَحِيضَ ثَلَاكَ حِيَضِ.

(۱۸۰۴۰) حضرت ابراہیم بریٹی فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کوستحب سجھتے تھے کہ آ دمی بیوی کوایک طلاق دے پھر تین حیض تک

( ١٨٠٤١ ) حَلَّاتَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَا :يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ،

ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِلَّاتُهَا.

(۱۸۰۳) حفرت تھم بیٹی اور حضرت حماد رہیٹی فرماتے ہیں کہ طلاق سنت سے کہ آ دمی بیوی کوطلاق دے اور پھر عدت گذرنے تك ات جيوز ، ركھے۔

( ١٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ :مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَخُّدُهُمْ لِإِمْرَ أَتِهِ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.

(۱۸۰۴۲) حضرت عمر بن عبد العزيز ويطيلا فرمات بي كه او كون كوكيا مواكه ايك آدمي ابني بيوي سے كہتا ہے كه اپنے اہل كے پاس چلي جا!اور پھروہ اسے اس کے اہل میں طلاق دیتا ہے۔ انہوں نے اس سے ختی ہے منع کیا۔

#### (٣) مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ، كَيْفَ تُطْلَقُ ؟

# حاملہ کو کیسے طلاق دی جائے گی؟

( ١٨٠٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَّاتٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ.

(١٨٠٨٣) حفرت حسن بيني فرمات بي كه حضرت جابر والني سوال كيا كيا كما كه حامله كوكي طلاق دى جائع انهول في فرمايا كدا يك طلاق دے دے، چروضع حمل تك اسے جھوڑے ركھے۔

( ١٨٠٤٤ ) حَذَثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهُرِيُّ ؟ فَقَالَ :كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقُتْ. (۱۸۰۳) حضرت ابن الی ذئب مِلِیْظِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری پریٹیٹیڈ سے حاملہ کی طلاق کے وقت کے بارے میں

سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ سارااس کا وقت ہے۔

( ١٨٠٤٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالًا : إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.

(١٨٠٣٥) حضرت حسن وينفيذ اور حضرت محمد وينفيذ فرمات بين كه حامله كوجب حاب حلاق د يسكتا ب\_

( ١٨٠٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ.

(۱۸۰۳۱) حضرت حماد ریشید فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ حاملہ کوایک طلاق دے دے چروضع حمل تک اسے حجموزے رکھے۔

( ١٨٠٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ.

(١٨٠٨٤) حفرت عامر ويطين فرمات جي كدحامله كوجا ندك اعتبار عطلاق دى جائك -

( ٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟

اگر حالت حیض میں بیوی کوطلاق دے دے تو کیا تھم ہے؟

( ١٨.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةٌ مِثْلَهُ.

(۱۸۰۴۸) حضرت ابوقلابہ ولیٹلا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیوی کوحالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شارنبیں کیا جائے گا۔حضرت زہری ویشیدا اورحضرت قادہ بیشید بھی بہی فرماتے ہیں۔

( ١٨٠٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي يُطلَّقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

۔ (۲۹ • ۱۸) حضرت ابن عمر وہ اٹنے فرماتے میں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو صالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار

تہیں کیا جائے گا۔

( ١٨٠٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَذُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

(۱۸۰۵۰) حضرت شریح پراٹیلے فرماتے ہیں کہا گر کسی مخفس نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار نہیں

( ١٨٠٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ:إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

(۱۸۰۵۱) حضرت طاوس مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار نہیں

( ۱۸.۵۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِ تِى قَالَ : لاَ تَعْنَدُّ بِهَا ( ۱۸۰۵ ) حضرت زہری پر شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کو عدت میں شار نہیں کیاجائے گا۔

- المستف ابن ابی شیرمتر جم (طده) کی در استان المستقب متر به المستقب متن المستقب قَالَ : لَا تَعْتَذُ بِهَا.
- (١٨٠٥٣) حضرت سعيد بن مستب ويشيد فرمات بين كما أركس مخض في ايني بيوي كوحالت حيض ميس طلاق دى تو اس حيض كوعدت میں شارنبیں کیا جائے گا۔
- ال ١٨٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. (١٨٠٥٣) حفزت ابراجيم يشفي فرمات جي كما كركم فخص نے اپني بيوي كوحالت حيض ميں طلاق دي تو اس حيض كوعدت ميں شار .
- ( ١٨٠٥٥) حَلَّنُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا طَلَقَهَا وَهِي حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. (١٨٠٥٥) حفرت عامر بِيشِيدُ فرمات بين كرا كركم تَحْصُ ن إن يوى كوحالت حض مين طلاق دى تواس حض كوعدت مين شارنبين
- ( ١٨٠٥٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا.
- (۱۸۰۵۱) حفرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار نہیں کیا جائے گا۔
- ( ١٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ يِتِلُكَ الْحَيْضَةِ.
- (١٨٠٥٤) حضرت جابر بن زيد واليلية فرمات بين كه أكر كم فخف في اپني بيوى كوحالت حيض ميس طلاق دى تو اس حيض كوعدت ميس شارنہیں کیا جائے گا۔
- ( ١٨٠٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيد ، وَخِلاس فَالا : لاَ تَعْتَدُ بِعِلْكَ الْحَيْطَةِ. ( ١٨٠٥٨) حضرت سعيد ريشيد اور حضرت خلاس ريشيد فرمات مين كه اگر كسي شخص في اپني بيوى كوحالت حيض مين طلاق دى تواس حيض كوعدت مين شارنبين كيا جائے گا۔
- (١٨٠٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. (١٨٠٥٩) حضرت ابن سرين ويشيد فرمات بين كه اگر كم شخص نے اپني يوگى كو حالتِ حيض ميس طلاق دى تو اس حيض كوعدت ميس شارنبیں کیا جائے گا۔

## (٥) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا

#### جن حضرات کے نز دیک اس حیض کوبھی عدت میں شار کیا جائے گا

( ١٨٠٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَانِهَا.

(۱۸۰۲۰) حضرت حسن برایشیا فرماتے ہیں کہ وہ حیض بھی تین حیفوں میں سے ایک ہے۔

( ١٨٠٦١ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُولُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُ يِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

(١٨٠٧١) حضرت حسن مربيعية فرمايا كرتے تھے كداس حيض كوبھى عدت ميں شاركيا جائے گا۔

## (٦) مَنْ قَالَ يَخْتَسِبُ بِالطَّلاَقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَانِضٌ

جن حفرات کے نزو کے حالتِ حیض میں دی گئی طلاق معترب

( ١٨.٦٢ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لابُنِ عُمَرَ : الْحَتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَكُنُ لابُنِ عُمَرَ : الْحَتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَكُهُ ، يَعْنِى بِالتَّطْلِيقَةِ.

(۱۸۰۷۲) حضرت انس بن سیرین ویطیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کشور سے سوال کیا کہ آپ حالتِ حیض میں دی می طلاق کا اعتبار کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں!

( ١٨.٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَقَ الْمُرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِظٌ ، فَقِيلَ لَهُ :احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ، قَالَ :فَقَالَ :فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ السَّطْلِيقَةَ ، قَالَ :فَقَالَ :فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(۱۸۰۷۳) حضرت یونس بن جبیر ویطین کتبے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا ٹیز نے اپنی بیوی کوحالت جیف میں طلاق دی تھی۔ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حیض میں دی گئی طلاق کا اعتبار کیا تھا انہوں نے فر مایا اگر جھے نا دانی یالا جاری کا سامنا تھا تو جھے کس چنر نے منع کیا؟

## (٧) مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا ؟

#### اگر ہرطہر میں ایک طلاق دی تو عدت کا شار کب سے ہوگا؟

( ١٨٠٦٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبُواللهِ فَالَ:إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلاَقِهَا.

- (۱۸۰۷۳) حفرت عبداللہ ہے۔ اورآ خری طلاق کے بعدوالے حیض ہے عدت ثمار کرے۔
  - ( ١٨٠٦٥ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعُدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ.
    - (۱۸ ۱۸) حضرت ابراہیم پر ایل فرماتے ہیں کہ آخری طلاق کے بعد ایک اور حیض کی عدت عورت پر لازم ہوگی۔
- ( ١٨٠٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطُوِّلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمُ يُرَاجِعُهَا.
- (١٨٠١١) حضرت ابوقلابہ وليليز ہر حيض سے پہلے عورت كوطلاق دينے كوكروه خيال فرماتے تھے، ان كے مطابق بيمل عورت كى
  - عدت کو بوحادیتا ہے،اس صورت میں ان کے نزد کی عدت بہلی طلاق سے شار کی جائے گی اگر درمیان میں رجوع ند کیا ہو۔
- ( ١٨٠٦٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَنَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعُهَا.
- (۱۸۰۷۷) حفرت حسن ولائی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آ دی اپنی بیوی کوطلاق دے، ایک مہینے بعد پھر دوسری طلاق دے تو اس کی عدت پہلی طلاق سے ہوگی جب تک رجوع نہ کیا ہو۔
- ( ١٨٠٦٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْوَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ :تَعْنَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ مُوَاجَعَةٌ.
- (۱۸۰۷۸) حفرت سعید بن میتب براتیمی فرماتے ہیں کداگر آدمی نے اپنی بیوی کو ہر حیض پرایک طلاق دی تو عدت پہلی طلاق سے شار کی جائے اگر رجوع نہ کیا ہو۔
- ( ١٨٠٦٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : كُلَّمَا حَاضَتُ وَقَعَتُ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَغْتَذُ حَيْضَةً أُخْرَى بَغْدَ النَّلَاثِ . فَالَ وَكِيعٌ :وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
- (۱۸۰۲۹) حضرت ابراہیم پاٹیخ اور حضرت خیثمہ پاٹیخ فرماتے ہیں کہ جب بھی حاکصہ ہواورا یک طلاق واقع ہوتو تین کے بعد ایک اور حیض عدت گزار ہے گی۔حضرت وکیع پاٹیز فرماتے ہیں کہلوگوں کاعمل بھی یہی ہے۔
- ( ١٨٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالَا :تَغْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :وَلَا يُعْجَبُنَا ذَلِكَ.
- ( ٤ ١٨ ) حضرت جابر بن عبدالله برانين اور حضرت خلاس بن عمرو پرانين فرماتے ہیں کہ آخری طلاق کے بعد ہے عدت شروع کرے گی۔ حضرت سعید بن مستب بایشن فرماتے ہیں ہمیں یہ پیند نہیں۔

# ( ٨ ) مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذا طَلَقَ ثُمَّ رَاجَعَ ؟

#### طلاق کے بعد بیوی سے رجوع پر گواہ بنانے کا بیان

- ( ١٨٠٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا.
  - (۱۷۰۵) حضرت ابن عمر والنون في جب حضرت صفيه مؤلالة منات رجوع كيا تواس بر كواه بنائه
- ( ١٨٠٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ :يُشُهِدُ إِذَا عَلِمَ.
- (۱۸۰۷) حفرت معنی بیشیئے ہے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھرر جوع کرلیالیکن اسے محواہ بنانے کاعلم نہیں تھا تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب معلوم ہوتب گواہ بنا لے۔
- (١٨٠٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ :كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
- (۱۸۰۷۳) حضرت عامر ہیشی سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی نے اپنی ہوئی کوطلاق دی پھر رجوع پر گواہ بنائے بغیر اس سے
- جماع کرلیاتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہا ہے مغیرہ! تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو کسی قوم کی عورت کے ساتھ یہ کرے اوراس کااس سے کوئی تعلق نہ ہو!
- ( ١٨.٧٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ خَالِدٍ النِّيْلِي ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْمُوَأَتَّهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمُ يُشْهِدُ ، قَالَ :لَمْ يَكُنُ يُكُرَهُ ذَلِكَ تَأَثُمًا ، وَلَكِنُ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
- (۸۷-۷) حضرت ابراہیم مِراثیلا سے سوال کیا گیا کہ اگرا کی۔ آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور طلاق پر گواہ بنائے کیکن رجوع کرے تو
  - رجوع پرگواہ نہ بنائے اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کا گناہ تو نہیں ہوتا لیکن لوگوں میں انکار کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
- ( ١٨٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدُ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدُ.
- (۱۸۰۷) حضرت حسن بیشین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے پھراس سے جماع کر لے اور کسی کو گواہ نہ بنائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ آ دمی کو عورت سے جماع کرنا ہی رجوع ہے اب گواہ بنالے۔
- ( ١٨٠٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالُوا :الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدُ.
  - (١٨٠٤٦) حضرت ابراہيم ، حضرت معنى اور حضرت طاؤس بيستيم فرماتے ہيں كه جماع رجوع ہے، اب گواہ بنالے۔

( ١٨.٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى

عَدُلِ مِنْكُمْ ﴾ قَالَ :أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ.

(١٨٠٧٤) حضرت ضحاك ويشير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِنْكُمْ ﴾ كَتْغير مين فرمات بين كه لوكون كوظم ديا گیاہے کہ طلاق اور رجوع برگواہ بنائمیں۔

( ١٨.٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ الْمَرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ، قَالَ: فَلْيُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا.

(۸۷-۱۸) حضرت تھم پریشین سے سوال کیا گیا گیا کہ اگر کوئی مخف اپنی بیوی ہے رجوع کر لیکن اس پر گواہ نہ بنائے تو کیا تھم ہے؟

انہوں نے فر مایا کہ اسے رجوع پر گواہ بنانے جائیں۔ ( ١٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ.

(۱۸۰۷۹) حضرت عطاء واليفيد فرمات بين كه جدائي اور رجوع كوابول كے ساتھ موتے بيں۔

( ١٨٠٨٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ، فَحَنَتُ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِلَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِنَولِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُوَّاجَعَةٌ.

(۱۸۰۸۰) حضرت تھم ویٹید فرماتے ہیں کدا گرایک آدی نے اپنی بوی کوطلاق دی پھرعدت گزرنے کے بعداس نے تم کھائی کہوہ

عدت میں اس سے جماع کر چکا ہے تو اس کا جماع کر تار جوع ہے۔

( ١٨٠٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثل ذَلِكَ.

(۱۸۰۸۱) حضرت ابراہیم پیشیز ہے بھی یوننی منقول ہے۔

( ١٨٠٨٢ ) حَدَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّذٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُفِلَ عَنْ رَّجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ،

وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدُ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدُ عَلَى مَا صَنَّعَ.

(۱۸۰۸۲) حضرت عمران بن حصین جھٹھ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کوطلاق دے ادراس برگواہ نہ بنائے اور رجوع كرے اوراس بربھي كواہ نه بنائے تو كيا تھم ہے؟ انہوں نے فر مايا كداس نے بغير شرى طريقے كے طلاق دى اور شرى طريقے كے بغير رجوع کیا ہے جا ہے کہاس پر کواہ بنائے۔

# ( ٩ ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي نَفْسِهِ

## اینے دل میں رجوع کرنے کا حکم

( ١٨٠٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قُوْلُ قُتَادَةً.

(١٨٠٨٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئ نے خط ميں لکھا كه بيا يك طلاق بائند ہوگى \_ يبى قناد و ويشيئ كا بھى تول ہے-

( ١٨٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى الشَّعْنَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِى نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۰۸۴)حفرت ابوشعثاء ویشید فرماتے ہیں کہ دل میں رجوع کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَّأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِق، فَتَدُخُلُ وَلاَ يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعِتُهَا إِذَا عَلِمَ

اگرایک آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس گھر میں داخل ہوئی لیکن آدمی کو علم نہیں تھا تو اسے جب علم ہوتو رجوع پر گواہ بنا ناضر وری ہے ( ۱۸.۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ وَهُو لَا يَشُعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخِلَاسٍ قَالُوا : إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.

(۱۸۰۸۵) حضرت سعید بیتین سے منقول ہے کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ عورت اس گھر میں داخل ہوگئ لیکن مرد کوعلم نہ تھا۔ اسے ٹی مہینوں بعد پند چلا تو اس بارے میں حضرت حسن ، حضرت سعیداور حضرت خلاس بُرِیَّتِیْنِی فرماتے ہیں کہ جب اسے علم ہوتو اپنے رجوع پر گواہ بنائے۔

( ١٨٠٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَان فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَا خَلْتُ وَهُو لَا يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيانَهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلَّا فَقَدُ بَانَتُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ . فَذَخَلَتُ وَهُو لَا يَشُعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيانَهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلَّا فَقَدُ بَانَتُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ . فَالَدَ عَنْ مِنْ مُنْ بُواحِدَةٍ . وَاللَّهُ مَا تَ مِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللْمُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن ال

(١١) مَنْ كُرِة أَنْ يُطلِّقَ الرَّجُلُ امْراَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ جن حضرات كِنزو يك ايك نشست مين تين طلاقين دينا مكروه ہے، كين يوا قع ہوجا كين كى (١٨.٨٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ :سُنِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَنِهُم بِرَبِّهِ ، وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. معنف ابن الي شير مترجم (جلده) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلده)

(۱۸۰۸۷) حضرت عمران بن حصین والٹو سے ایک مجلس میں تمین طلاقیں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ ایسا

كرنے سے انسان الله كى بارگاہ ميں گناہ گار ہوتا ہے كيكن اس كى بيوى اس پرحرام ہوجائے گى۔

( ١٨٠٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأْتُهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهُ ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

(۱۸۰۸۸) حضرت ابن عباس ٹئ وٹنز کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے کہا کہ میرے چچانے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دی ہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ تیرے چھانے اللہ کی نا فرمانی کی ہے،اللہ اے رسوا کرے،اب اس کے پاس کوئی جا رانہیں۔

( ١٨٠٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأْتُهُ ثُلَاثًا فِي مَجْلِسِ ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، وَقُرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۰۸۹) حضرت انس دہائد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائد کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا جس نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تمین

طلاقیں دے دی تھیں،آپ نے اسے سزادی اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٨٠٩٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُويدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأْتُهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ.

(۱۸۰۹۰) حضرت کیلی بن سعید پرتیمیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد پرتیمیز سے سوال کیا کہ ایک آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینا جا ہے تو کیا بید درست ہے؟ انہوں نے فر مایا کرمختلف نشتوں میں اسے طلاق دے۔

( ١٨٠٩١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ الْمُواتِّهُ.

(۱۸۰۹۱) حضرت ابن عمر جی افز فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اس کی

بوى اس سے جدا ہو جائے گی۔

( ١٨٠٩٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ :إنَّ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى (بَهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأْتُهُ.

(۱۸۰۹۲) حضرت زہری پیٹیز فرماتے ہیں کداگر کسی نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس سے جدا ہوجائے گی۔

( ١٨٠٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يُنَكَّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَفْعَدٍ وَاحِدٍ.

(۱۸۰۹۳) حفرت حسن ولیٹید فر ماتے ہیں کہ اسلاف ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے والے کومزادیتے تھے۔

## ( ١٢ ) مَنْ رَخَصَ لِلدَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ

## جن حضرات کے نز دیک تین طلاقیں دینے میں کوئی حرج نہیں

( ١٨.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ :لَا أَعْلَمُ بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَدْ طَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۸۰۹۴) معفرت محمد ویشید سے ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دیا تھونے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دی تھیں اور انہیں اس پر کسی تتم کی ندمت کا سامنانہ ہوا۔

( ١٨٠٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(١٨٠٩٥) حضرت محمد والطينة كيزويك ايك مجلس مين تين طلاقين ويخ مين كو كي حرج نهين \_

( ١٨.٩٦) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا .

(۱۸۰۹۱)حضرت فعمی میشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تبین طلاقیں دیں تو اس کی بیوی اس ہے جدا ہوجائے گ۔

## ( ١٣ ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمْرَأَتَهُ مِئَةً ، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

## اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی کوایک جملے میں سویا ہزار طلاقیں دیں تو کیا حکم ہے؟

( ١٨.٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إنّى طَلَقْت امْرَأَتِى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ :فَمَا قَالُوا لَكَ ؟ قَالَ :قَالُوا :قَدْ حُرِّمَتُ عَلَيْك ، قَالَ :فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك ، بَانَتْ مِنْك بِثَلَاثٍ وَسَانِرُهُنَّ عُدُوانٌ.

(۱۸۰۹۷) حضرت عبداللہ دوائیو کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کونٹانو سے مرتبہ طلاق دے دی ہے! انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے لوگوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تیری بیوی تجھ پرحرام ہوگئی۔حضرت عبد اللہ دوائیو نے فرمایا کہ وہ جا ہتے ہیں کہ تجھ پررحم کریں، وہ تین طلاقوں کے بعد ہی ہائے ہوگئی تھی، باتی طلاقیں گناہ ہیں۔

( ١٨.٩٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ مِنَةَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ :حرَّمَتْهَا ثَلَاكٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدُوَانٌ.

(١٨٠٩٨) حضرت عبدالله ولا تُنور عصوال كيا كيا كما كراكك آدمى نے اپنى بيوى كوسوطلاقيں ديں تو كيا حكم ہے؟ انبوں نے فرمايا ك

عورت تین طلاقوں سے حرام ہو جائے گی اور ستانو سے طلاقیں گناہ ہیں۔

( ١٨.٩٩) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَبُدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّى طَلَّفْت امْرَأَتِي مِنَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِفَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.

(۱۸۰۹۹) حضرت عبداللہ داللہ کی لئے کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں اب کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ تین طلاقوں ہے با کند ہوگئی تھی باقی معصیت ہیں۔

( ١٨١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ :إِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ ، فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۱۰) حضرت زید بن وہب میں ہونے ہیں کہ مدینہ میں ایک بہت زیادہ اللی مزاح کر نے والا آ دمی تھا۔اس نے اپنے بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں، اس کا معاملہ حضرت عمر دہائیو کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو مزاح کرر ہا تھا۔حضرت عمر دہائیو نے اس کے سر پرکوڑا مارا اوران دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّى ، فَقَالَ : إِنِّى طَلَّقُتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : بَانَتُ مِنْك بِفَلَاثٍ ، وَاقْمِيمُ سَاثِرهُنَّ بَيْنَ لِسَائِك.

(۱۸۱۰) حفرت حبیب برایط فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت علی دی فوے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے ہی بائند ہوگئی تھی اور باقی طلاقیں اپنی دوسری ہویوں کے درمیان تقسیم کردے۔

( ١٨١٠٢ ) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ مِنْةَ مَرَّةٍ ، وَإِلَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَبِينُ مِنْى مِثْلَاثٍ ، هِى وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلَاثٍ ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْمِينَ.

(۱۸۱۰۲) حضرت عمتر و پیلین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عہاں جیکھ بناکے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس آیا اوراس نے کہااے ابن عہاس! میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں، میں نے بیا کہ بی جملے میں دی ہیں، کیا وہ تین طلاقوں کے ذریعے جھے بائنہ ہوگئ جبکہ وہ ایک ہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں کے ذریعے تجھے سے بائنہ ہوگئی اور تجھ پرستانوے طلاقوں کا گناہ

( ۱۸۱۰۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :إِنِّى طَلَّقْت امْرَأْتِى أَلْفًا ، أَوَ مِنَةً ، قَالَ :بَانَتْ مِنْك بِثَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُّوًا. (۱۸۱۰س) حضرت سعید بن جبیر ویشی؛ فرماتے بیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس بن دین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار پیا سوطلاقیس دے دی بیں ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائند ہوگئ ہے اور باقی گناہ ہیں ، تونے اللہ کی آیات کو نداق بنالیا۔

- ( ١٨١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى تِحْيَى قَالَ :جَاءَ رَجُلْ إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ :إنِّى طَلَقْت امْرَأَتِي مِثَةً ، قَالَ :ثَلَاثُ يُحَرِّمُنَهَا عَلَيْك ، وَسَبُعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدُوانْ.
- (۱۸۱۰ معزت معاویہ بن ابی تحیی طیفید کہتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عثمان مخاتفہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ہوی کوسوطلاقیں وے دی ہیں اب کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہوہ تین طلاقوں سے تجھ پرحرام ہوگئی اور باتی ستانو سے گناہ ہیں!
- ( ١٨١٠٥ ) حَدَّثَنَا خُندُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ طَارِق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ مِنَةً ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمُنَهَا عَلَيْهٍ ، وَسَبُعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ.
- (۱۸۱۰۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ دہاؤ ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے وہ حرام ہوجائے گی اورستانو سے زائد ہیں۔
- ( ١٨١.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنْ أَبِى مَعْشَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَّ إلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، إنَّهُ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ مِنَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ : بَانَتُ مِنْك بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَيَسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (۱۸۱۰) حضرت معید مقبری ویشید کیتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کے پاس تھا کہ ایک آ دمی آیا اوراس نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں، کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائنہ ہوگئ ہے اور ستانو سے طلاقوں کا قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہوگا۔
- ( ١٨١.٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ :قَالَ : إِنِّى طَلَّقْتَهَا مِثَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك . بِفَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ إِسُرَاقٌ وَمَعْصِيَةٌ.
  - (۱۸۱۰) حفزت شرح کولیٹی سے ایک آ دی نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائند ہوگئی اور باقی اسراف اور معصیت ہیں۔
  - ( ١٨١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصْٰلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إِنَّى طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ :بَانَتُ مِنْك الْعَجُوزُ.
  - (۱۸۱۰۸) حفرت حسن پیشیز کے پاس ایک آدی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں تو انہوں نے فر مایا کہ بڑھیا تجھ سے جدا ہوگئی۔

( ١٨١.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ اِلَى عَلِمَّ فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقُت امْرَأْتِي أَلْفًا ؟ قَالَ :الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.

(۱۸۱۰۹) حضرت علی رفایٹو کے پاس ایک آ دی آیا اوراس نے کہا کہ پیس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دیں۔انہوں نے فر مایا کہ تین طلاقوں نے اسے تجھ پرحرام کر دیا اور باقی کوانی دوسری بیویوں میں تقشیم کر دے۔

# ( ١٤ ) مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النَّجُومِ

جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ' تجھے ستاروں کی تعداد کے برابرطلاق' 'تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلْ فَقَالَ : اللهِ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَرَأَتِي كُلَامٌ ، فَطَلَّقُتُهَا عَدَدَ النَّجُومِ ، قَالَ : تَكُلَّمْتَ بِالطَّلَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ بَيْنَ اللهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدُ بَيِّنَ لَهُ ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللّهِ لاَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُو كَمَا تَقُولُونَ ، هُو كَمَا تَقُولُونَ .

(۱۸۱۱) حضرت عبداللہ دولائو کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے کہا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کچھ بات چیت بڑھ ٹی اور میں کہا کہ میں نے اسے ستاروں کی تعداد کے برابرطلاق وے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے طلاق کالفظ کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عبداللہ دی تو سے استفادہ کرے تو اس کے لئے حضرت عبداللہ دی تو اس کے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو واضح کر کے بیان کردیا ہے، جو اس سے استفادہ کرے تو اس کے لئے مشکل مضل بنادیتے ہیں۔ خدا کی قتم ! اپنے نفوس کو ایسی مشکل وضاحت ہو جاتی ہے اور جو اسے اپنے لئے مشکل بنادیتے ہیں۔ خدا کی قتم ! اپنے نفوس کو ایسی مشکل میں نہ دو الوجے تمہاری طرف سے جمیس برداشت کرنا پڑے۔ معاملہ وہی ہے جوتم کہتے ہو، معاملہ وہ بی ہے جوتم کہتے ہو۔

( ١٨١١١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكُهُنَّ ، كُنَّ عَلَيْهِ حَ امًّا.

(۱۸۱۱) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے ساری دنیا کی عورت کا مالک بننے کے بعد انہیں کہا کہ تمہیں ستاروں کی تعداد کے برابرطلاق ہے تو سب حرام ہوجا کیں گی۔

( ١٨١١٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ عَدَدَ النَّجُومِ ؟ فَقَالَ :يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.

(۱۸۱۱۲) حضرت ابن عباس بیند پین سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد کے برابرطلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لئے جوزاء ستارے کا سراہی کافی ہے۔

## ( ١٥ ) الرَّجُلُ يَقُولُ يَوْمُ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْنًا

اگرایک آ دمی نے کہا کہ 'جس دن میں فلانی عورت سے شادی کروں تواسے طلاق' جن حضرات

#### کے زو یک اس جملہ کی کوئی حیثیت نہیں

( ۱۸۱۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّى ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلَّاقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. (ترمذى ۱۸۱۱- احمد ۲/ ۲۰۵)

(۱۸۱۱۳) حفرت عبدالله بن عمرو ولي شروايت بروايت برول الله مَوْفَقَةَ فِي ارشاد فرما يا كَمُطلاق نكاح كه بعد بى بوتى ب

( ١٨١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعُدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِنْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. (عبدالرزاق ١٣٥٥)

(۱۸۱۱س) حضرت طاوَس پریشیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شِرَافِظَیَّ آئے ارشاد فرمایا کہ طلاق نکاح کے بعد اور آزادی ملکیت کے بعد ہوتی ہے۔

( ١٨١٥ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عِنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ. (ابوداؤد ٢٨٦٥ عبدالرزاق ١١٣٥)

(١٨١١٥) حضرت على جوانيوُ فرمات بين كه طلاق نكاح كے بعد بى ہوتى ہے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعُدَ نِكَاحِ ، وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعُدَ مِلْكِ.

(۱۸۱۱۷) حضرت ابن عباس جي مفض ماتے ہيں كه طلاق نكاح كے بعد ہى ہوتى ہاور آزادى ملكيت كے بعد ہوتى ہے۔

( ١٨١١٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلاَقَ الآَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.

وَقَالَ الزُّهُورِيُّ : إِذَا وَقَعَ النَّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ. (حاكم ٣١٩)

(۱۸۱۷) حضرت عا نشه تفاه مین فر ماتی میں که طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

حضرت زہری میافید فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوگاتھی طلاق ہوگی۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَا أُبَالِي تَزَوَّجُتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِى عَلَى هَذِهِ السَّّارِيَةِ ، يَغْنِى أَنَّهَا حَلَالٌ.

(۱۸۱۱۸) حضرت ابن عباس رئ در خاتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں عورت سے شادی کروں یا اپنا ہاتھ اس

- ستون پرر کھوں، یعنی پیرحلال ہے۔
- ( ١٨١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ؛ قَالَ : لاَ طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. (بيهني ٣١٩)
  - (١٨١١٩) حفرت جابر و المنظر من و ايت ہے كدر سول الله مَوْفَظَةَ إِنْ فَر مايا كه نكاح سے بہلے طلاق نبيس موتى \_
- ( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبُلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِنْقَ قَبُلَ مِلْكٍ.
- (۱۸۱۲۰) حضرت سعید بن جبیر پرلینی فرماتے ہیں کہ مروان نے اس بارے میں حضرت ابن عباس پی دین ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے طلاق اور ملکیت سے پہلے آزادی ہیں ہوتی۔
- ( ١٨١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزُوَّ جُ فُلَانَةً ، فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.
- (۱۸۱۲) حفرت سعید بن میتب بیشید کے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مخص کیے کہ جس دن میں فلال عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز ہیں۔
- ( ١٨١٢٢ ) حدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ لَذُكُرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ أَلَزَوَجُهَا فَهِي طَالِقٌ ؟ قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَّاهُ طَلَاقًا.
- (۱۸۱۲۲) حضرت خلف بن خلیفه برایسی فرماتے ہیں کہ میں نے منصور برایسی سے سوال کیا کہ اگر آ دمی کسی عورت کا تذکر و کرتے ہوئے کے کہ جس دن میں اس سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کہا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن پیلیوا اسے کوئی چیز میں مجھتے تھے۔
- ( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
- (۱۸۱۲۳) حضرت حسن مِرْشِطْ اس بات کوکوئی اہمیت نہ دیتے تھے کہ آ دی یہ کیے کہ جس دن فلاں عورت سے میری شادی ہوا ہے طلاق ہوجائے گی۔
  - ( ١٨١٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ مِثْلُهُ.
  - (۱۸۱۲۴) حفرت عطاءاور حفرت طاؤس بیشتا ہے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ١٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّ جُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النُّكَاحِ.

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلده) کی پی استان شیرمترجم (جلده) کی پی استان سیرمترجم (جلده) کی پی استان سیرمترجم (جلده)

(۱۸۱۲۵) حفرت سعید بن جبیر پیلیون ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی خفس یہ کیے کہ جس دن میں فلال عورت سے شادی کروں تواسے طلاق ہے،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں،طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

( ١٨١٢٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ فَالَ: لاَ طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

بالمادع) (۱۸۱۲۷) حضرت علی بن حسین بایشیا فرماتے میں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعُدَ نِكَاحٍ.

(۱۸۱۲۷) حضرت علی بن حسین میشید فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

( ١٨١٢٨ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، قِيلَ لَهُ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ نَخُطُبُ فُلاَنَةً ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِىَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدًا ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْتًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِى أَنَّ

ميرے خيال ميں تواس بات کی کوئی اہميت نہيں۔حضرت کي گوائيٹيئ فرماتے ہيں کہ حضرت عردہ پرٹيٹيئ بھی ای بات کے قائل تھے۔ ( ١٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، وَوَ كِمِيعٌ ، فَالَا :حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِی بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُريْحٍ ؛ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

(۱۸۱۲۹) حضرت شریح ویشید فر ماتے میں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

( ١٦ ) فِي رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةً ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا

اگرایک آ دمی نے کہا کہ' میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے تین

#### طلاقیں' تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۱۳۰) حضرت طاوس پریشی فرماتے ہیں کہ نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہوتی ` میں نے اس بارے میں قاسم بن عبدالرحمٰن ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیجھنیں۔

( ١٨١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بُنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ،

وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّ جُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالُوا :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ :وَقَالَ سَعِيدٌ : آيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرِ ؟.

(۱۸۱۳) حفرت حسن بن رواح ضی ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سیب، حضرت مجاہداور حضرت عطاء مجھ النہوں نے سوال کیا کہ اگرکوئی شخص یہ کہ کہ میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس بات کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیکوئی چیز نہیں۔ حضرت سعید بریشید نے مثال سے بات سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ کیا سیلاب بارش سے پہلے آسکتا ہے۔

( ۱۸۱۲ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ ، قُلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ. (سعيد بن منصور ١٠٢٨)

(۱۸۱۳۲) حفرت عبدالله بن عباس مى و آن مجيد كي آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْمَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ كي تغير مي فرمات بي كه طلاق اس وقت تكنبيس بوعق جب تك نكاح ند بو ـ

( ۱۸۱۲۲) حَدَّثَنَا جَعُفُرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَسَامَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالاً: لاَ طَلَاقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. ( ۱۸۱۳) حفرت محدين كعب اور حفرت نافع بن جبير بيَسَيْهِ فرمات بين كمطلاق نكاح كے بعد بى بوتى ہے۔

( ١٧ ) مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلاَقَ إِذَا وَقَّتَ

جن حضرات کے نزد یک ایسی طلاق واقع ہوجاتی ہے اورا گرطلاق کوکسی وقت کے ساتھ

#### جوڑ دیا جائے تو اس وقت طلاق ہوجاتی ہے

( ١٨١٣٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُّو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ.

(۱۸۱۳۳) حفرت سالم، حفرت قاسم اورحفرت عمر بن عبدالعزيز بُرَسَيْم اس طلاق كوجائز سجيحة تيجه \_

( ١٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا.

(۱۸۱۳۵) حفرت مجامد میشید فرماتے ہیں کداس عورت سے دورر ہے۔

( ١٨١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :إذَا وَقَّتَ وَقَعَ.

(۱۸۱۳۱) حضرت شعمی میشید اور حضرت ابراجیم میشید فرماتے میں کہ جب طلاق کوکسی وقت کے ساتھ خاص کر دیا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ ( ١٨١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامُوَأَتِهِ : كُلُّ الْمُوَأَةِ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِىَ طَالِقٌ ، قَالَ :فَكُلُّ الْمُرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِىَ طَالِقٌ.

(۱۸۱۳۷) حضرت معنی بیشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں تیرے ہوئے جس عورت ہے بھی شادی کروں اے طلاق ہے، تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ و واس بیوی کے ہوتے ہوئے جس عورت ہے بھی شادی کرے گا اے طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨١٢٨) حَلَّاثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوق ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النَّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ عَلَيْهِ.

(۱۸۱۳۸) حضرت عطاء ولیٹین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کرتے ہوئے بیشرط لگائی کہ آدمی نے اس عورت کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے شادی کی تواسے طلاق اورا گر کوئی باندی اس کے پاس آئی تو وہ آزادتو بیشرط درست ہوگ۔ (۱۸۱۲۹) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ الزُّهُرِ بِنَّ : إِذَا وَقَعَ النَّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

(١٨١٣٩) حضرت حضرت زہری بیٹین فرماتے ہیں كہ جب نكاح واقع ہوگا تو طلاق بھى واقع ہوجائے گ-

( ١٨١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ :هَذَا وَقُتْ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.

(۱۸۱۴) حضرت جماد میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرے ہوتے ہوئے اگر میں نے ک عورت سے شادی کی تواسے طلاق ہوجائے گی۔ شادی کی تواسے طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨١٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ :سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِى طَالِقٌ ؟ قَالَا :هَى كَمَا قَالَ.

(۱۸۱۳) حفرت قاسم برینی اور حفرت سالم برینی سے سوال کیا گیا آگرکوئی آدمی بید کیے کہ میں جس دن فلانی عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جواس نے کہا ہے اس طرح ہوگا۔

( ١٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِى طَالِقٌ ؟ قَالَ :هِى طَالِقٌ ، سُنِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِى عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ؟ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَى يُكَفِّرَ.

(۱۸۱۳۲) حفرت عبیدالله بن عمر پرایس فرماتے بیں کہ میں نے حضرت قاسم پرایس اس وی کے بارے میں سوال کیا جس نے کہا کہ جس دن میں فلانی عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ اس سے شادی ه معنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي مسخف ابن الي شير مترجم (جلده) كي مسخف ابن الي شير مترجم (جلده)

کرے گا سے طلاق ہوجائے گی۔حضرت عمر واٹھ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دی کسی عورت کے بارے میں یہ کہے کہ جس دن میں فلال عورت سے شادی کروں اس دن وہ میرے لئے میری مال کی پشت کی طرح ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ کفارہ دینے سے پہلے اس سے نکاح نہیں کرسکتا۔

(١٨١٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ وَقَتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ :أَعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ تَزَوَّجُهَا.

(۱۸۱۳۳) حضرت ابرائيم فرماتے بين كه حضرت اسود وليلين نے ايك تورت كوكها كه اگروه اس سے شادى كرين تواسے طلاق ہے پھر
اس بارے ميں انہوں نے حضرت ابن مسعود وليلين سے سوال كيا توانهوں نے فر مايا كه اسے پہلے طلاق كا بتا دو پھراس سے شادى كرو۔
( ۱۸۱٤٤) حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةً ، أَنَهُ سَأَلَ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكُو بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكُو بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ فَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فَلَائَةً فَهِي طَالِقُ ٱلْبَتَةَ ؟
فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.

(۱۸۱۳۳) حضرت عمر بن حمزہ ویشین کہتے ہیں کہ انہول نے حضرت قاسم، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمٰن اور حضرت ابو بکر بن عمر و وَيُتَسَيْمِ اسے اس آدی کے بارے میں سوال کیا جس نے کہا کہ میں جس دن فلال عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ان سب نے فرمایا کہ وہ اس سے شادی نہ کرے۔

( ١٨١٤٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّ جُ فُلَانَةً فَهِىَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :إذَا سَمِغْتَ بَوَادِىَ النَّوْكَاء حُلَّ به ، يَغْنِى أَنَّهَا طَالِقٌ.

موروج عرب موجہ میں ایک میں میں میں ہورہ سوست ہو اوری اندو عالا معنی ہو ، یعینی انہا طابق. (۱۸۱۴۵) حضرت شرح کرالیا ہے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے کہا کہ میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے

طلاق ہے تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب وہ اس سے شادی کرے گا سے طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُوَيْد بُنِ نَجِيحِ الْكِنْدِى ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِىَّ عَنْ رَجُلِ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةً فَهِى طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةً فَهِى طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّغْبِيُّ :هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرْمِزْ مولى ابن عباس.

(۱۸۱۳۲) حفرت موید بن چیج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت فعمی بیشید سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے کہا کہ اگر میں فلانی عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس نے کہا ہے ایسے ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت عکرمہ میشید فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جرمز ابن عباس کے مولی ہیں۔

## ( ١٨ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلاَ يُوَقِّتُ وَقَتَا

اگر کسی آ دمی نے کہا کہ میں جس عورت سے شادی کروں اسے طلاق اور کوئی وقت مقرر نہ

#### كرية كياحكم ہے؟

( ١٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :رَجُلٌ فَالَ :كُلُّ الْمَرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِىَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ.

(۱۸۱۴۷) حضرت عبداللہ دی گؤیے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی یہ کیے کہ میں اگر کسی عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے اور اگر کوئی باندی خریدوں تو وہ آزاد ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو نہ شادی کرتا اور نہ کوئی باندی خریدتا۔

( ١٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :إذَا قَالَ كُلُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۱۴۸) حضرت شععی ویشید اور حضرت ابراجیم ویشید فرماتے بیں کہ بیکوئی چیز نہیں۔

( ١٨١٤٩ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمَكُحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ الْمُوَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَان ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۸۱۴۹) حضرت زہری بیٹی اور حضرت کمحول بیٹی ہے اس بارے میں منقول ہے کہ اگر کو کی شخص یہ کہتا تھا کہ جس عورت سے میں شادی کروں تواسے طلاق ہے وہ اس بات کولا زم قرار دیتے تھے۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ :كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ :كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لَا تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النَّكَاحِ.

(۱۸۱۵۰) حفرت عبدالملک بن سلیمان ویشط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشط سے سوال کیا کہ اگر کو گی تحض یہ کے کہ میں جس عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے واس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جس کے تم مالک نبیں اسے طلاق کیے دے سکتے ہو؟ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

( ۱۹ ) فِی الرَّجُلِ یَتَزُوَّجُ الْمَرْأَةَ تُحَدِّ یُطَلِّقُهَا تَلاَثًا قَبْلَ أَنْ یَںْ خُلَ بِهَا اگرکوئی شخص اپنی ہوی کورخول سے پہلے تین طلاقیس دے دیتواس کا کیا تھکم ہے؟ ( ۱۸۱۵۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَیْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالاَ:فِی رَجُلٍ طَلَقَ امْوَاتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

- (۱۸۱۵۱) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود شؤاتی فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول ہے پہلے تمن طلاقیں دے دے تووہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کس دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :إذَا طَلَّقَ الْبِكُرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۵۲) حضرت علی من الله فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے باکرہ کو ایک طلاق دی تو وہ بائنہ ہوجائے گی اور اگر وہ اسے دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کس دوسرے خاوندے لکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكُرًا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ :ثَلَاثُ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو :مَا يُدْرِيْكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ وَكَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالنَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (١٨١٥٣) حضرت عطاء بيشيخ فرمات بين كديين حضرت عبدالله بن عمر وبيشيخ كي پاس بيضا تقاان سے ايك آ دمي نے سوال كيا كه اگر کوئی شخص اپنی با کرہ بیوی کو تین طلاقیس دے دیتو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عطاء پریشین کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ با کرہ کو تین کا کیامطلب،اس کے لئے تو ایک ہی کافی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمرور اللط ان فرمایا کتمہیں کیامعلوم ،تم قاضی ہومفتی نہیں،ایک طلاق اسے بائند بنادے کی اور تین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسر مے خص ہے شادی کرے۔
- ( ١٨٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَجِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۵۳) حضرت ابن عباس ،حضرت ابو ہر رہ اور حضرت عائشہ ٹھاکٹہ فرماتے ہیں کہ آگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تووہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کی دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ.
- (۱۸۱۵۵) حضرت ابوسعید ضدری چانٹو فرماتے ہیں کہا گربیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوندے جات نکرلے۔
- ( ١٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ امْرَأْتُهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرَهُ.

(١٨١٥١) حضرت امسلمه تفاهد من المعالي الماكياكياكه الركوئي فخف ابني بيوى كودخول سے پہلے نين طلاقيس ويد يو كياتكم ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ جب تک دوسرا خاونداس سے شادی کر کے ملاقات نہ کر لے یہ پہلے کے لئے حلال نہیں۔

(١٨١٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا، فَهِىَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدُخُولِ بِهَا.

(۱۸۱۵) حضرت عبداللہ دی گئے فرماتے ہیں کہ جب بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو و واس عورت کے درجہ میں ہے جس سے دخول کیا ہو۔

( ١٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۸۱۵۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمُر . (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِّ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۱۵۹) حفرت ابن عباس، حفرت ابو ہریرہ اور حفرت عائشہ ٹھکٹٹے فرماتے ہیں کداگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تووہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نذکر لے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۱۷) حضرت معقل طِیشظ فرماتے ہیں کہا گربیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کی دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ.

(۱۸۱۱) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مخص نکاح کے بعد دخول سے پہلے عورت کو تین طلاقیں وے دیتو اگراس نے ایک بی لفظ میں تین طلاقیں دی ہیں تو میعورت اس کے لئے اس دفت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے آ دمی سے شادی نہ کر لے اور اگرا لگ الگ دی ہیں تب بھی بہی تھم ہے۔

( ١٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ تَحِلَّ لَهُ تَحِلَّ لَهُ تَحِلَّ لَهُ تَحِلَّ لَهُ عَنْ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

- (۱۸۱۷۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کمی دوسر مے خض ہے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُوَاتَّةُ ثَلَاثًا فَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا ، قَالَ :لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۳) حضرت شعبی پڑھیانے فرماتے ہیں کہ آ دی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔
  - ( ١٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۳) حضرت محمہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے خض ہے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُد ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إنَّهَا لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۵) حفزت کمحول پیٹین فرماتے ہیں کہ آ دی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے مخص سے نکاح نہ کرلے۔
- ( ١٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لاَ تَوحلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۲) حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ آ دی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے خض سے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ الْأَحْمَنِ ، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۷) حضرت سعید بن میتب،حضرت سعید بن جبیرا در حضرت حمید بن عبدالرحمٰن و میشیر فر ماتے ہیں که آ دمی اگر بیوی کو دخول
  - سے پہلے تین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک سی دوسر مصحف سے نکاح نہ کر لے۔
  - ( ١٨١٦٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَلْخُلَ بِهَا ، قَالَ:أَكْرَهُهُ.
- (۱۸۱۷۸) حضرت عامر طِیٹیو فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوی کو دخول نے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے مخص سے نکاح نہ کر ہے۔
- ( ١٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْلِ الْأَعْلَى ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :إِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَلْأَخُلَ بِهَا ، فَلَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۱۹) حفرت عبیدہ اور ابن عباس میں دوسر فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوی کو دخول سے پہلے بین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر فی خص سے نکاح نہ کرلے۔

(٢٠) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَذُخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عليها ؟

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تحھے طلاق ہے اور کیا تھم ہے؟

( ١٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقَ أَنْتِ طَالِقَ ، أَنْتِ طَالِقَ ، أَنْتِ طَالِقَ ، وَزَيْدٌ ، طَالِقَ ، قَالَ : هَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيَّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمُمَا ، يَمُنِى قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا.

(۱۸۱۷) حفرت علم میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدی نے اپی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تھے جی کہ میں نے طلاق ہے تو وہ پہلے جملے سے بی بائندہ وجائے گی اور باقی دونوں طلاقوں کا کوئی اٹر نہیں۔حضرت مطرف پریشی دغیرہ۔ ان سے بوجھا کہ اس بات کا قائل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی جھٹھ اور حضرت دید جھٹھ دغیرہ۔

< ١٨١٧١) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ لامْرَأْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَد بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ .

(۱۸۱۷) حضرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تحقیہ استحقیہ میں استحقیہ استحقیہ میں استحقیہ میں استحقیہ میں استحقیہ میں استحقیہ استحقیہ میں استحقیہ میں استحقیہ استحقیہ استحقیہ میں استحقیہ استحقیہ استحقیہ میں استحقیہ میں استحقیہ میں استحقیہ استحقیہ میں استحقیہ استحقیہ میں استحقیہ استحقیہ استحقیہ استحقیہ استحقیہ استحقیہ میں استحقیہ میں استحقیہ استح

( ١٨١٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتُ بِالْأُولَى ، وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

(۱۸۱۷) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی ہوی کو دخول کے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تووہ پہلے جملے سے ہی ہائنہ ہوجائے گی اور ہاتی دونوں طلاقوں کا کوئی اثر نہیں۔

( ١٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ :بَانَتْ بِالْأُولَى.

(۱۸۱۷۳) حفرت خلاس ویشید فرماتے ہیں کداگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے تووہ پہلے جملے سے بی بائنہ ہو جائے گی۔ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٢٩٨ ﴿ ﴿ كُلُّ ١٩٨ ﴾ مصنف ابن الي كلن العالم وه

( ١٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَيِثْنَانِ لَيْسَنَا بِشَيْءٍ.

(۱۸۱۷) حضرت تھم پریٹیمیز اور حضرت مماد پریٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجمیے طلاق ہے، محمد ملاق میں محمد ملاق ہے تبریما جمال میں اس میں میں میں اور میں اور ایک کی منہو

تحجے طلاق ہے، تحجے طلاق ہوہ پہلے جملے ہے ہی بائند ہو جائے گی اور باقی دونوں طلاقوں کا کو کی اثر نہیں۔

( ١٨١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه.

(۱۸۱۷) حضرت فعمی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، کجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تووہ اس پرحرام ہوجائے گی۔

( ١٨١٧٦) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَقَهَا ثَلَانًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، لَمْ نَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَنْرَى بَانَتْ بِالْأُولِكِي.

(۱۸۱۷) حضرت ابن عباس چئو پین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسر مے خص سے شادی نہ کر لے ،اگر اس نے یہ تین طلاقیں الگ الگ دیں تو وہ پہلی طلاق سے ہی یائے ہوجائے گی۔

(٢١) مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِي وَاحِدَةٌ

اگرآ دمی نے دخول کے پہلے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں تو جن حضرات کے نہیں ہوں کو تین طلاقیں دے دیں تو جن حضرات

#### نزديك ايك طلاق واقع موگى

( ١٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالَآ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمُوَاتَّهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۱۷) حضرت طاوس بیشین اور حضرت عطاء بیشین فر ماتے ہیں که اگرآ دمی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

( ١٨١٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو الصَّهُبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنْيَاتِكَ : إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبُنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الصَّهُبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنْيَاتِكَ : إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبُنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْرٍ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِى الطَّلَاقِ ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ . (مسلم 1994 ـ ابوداؤد ۲۱۹۲)

(۱۸۱۷۸) حضرت طاوس پریٹیز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوصہباء حضرت ابن عباس بنی پینئن کے پاس آئے۔انہوں نے کہا کہتم اپنا

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدن) في المسلاق المسلوق المسلاق المسلوق المسل

تھوڑ اساوت دو: تین طلاقیں رسول اللہ میز فیٹنے کے زیانے میں ، پھر حصرت ابو بکر جن ٹوئو کے زیانے اور پھر حصرت عمر شوئو کے ابتدائی زیانے میں ایک ہی شار کی جاتی تھیں پھر جب حضرت عمر شوٹو نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے طلاق دینے کو معمول ہی بنالیا ہے تو انہوں نے تین طلاقوں کو تین قرار دے دیا۔

، ﴿وَلَـَـَ مُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمُ قَالُوا :إِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

العن الماد الماد

را عندند) مسرت فادی بسرت مطاما در سرت جابر می رئین رئیز بیدادیم مراسط میں تدبیب می دن سے بین بیوں در وں سے پیت تین طلاقیں دے دیں تو و واکیک بی شار ہوگی۔

(٢٢) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ طَلَقْتَ ؟ ، فَيَقُولُ طَلَقْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ ، فَيَقُولُ طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ

اگرایک آدمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے، پھراسے ایک آدمی ملے اور اس سے پوچھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ وہ جواب دے ہاں دے دی، پھرایک اور آدمی ملے وہ

مجھی بہی سوال کرے تو آ دمی جواب دے کہ ہاں دے دی تو کیا تھم ہے؟ اُن این میں ان کا کار دو تر در ہے در من منطق الاس میں منطق کا اُن کا کار میں منطق منا ہو تا ہے گا

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَلَقِيّةٌ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الْأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةً.

( ١٨١٨١ ) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقُتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعُمُ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ؟ فَيَقُولُ:نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل، والشَّغْبِيِّ قَالَا:إذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ.

فیکول:طلّقت؟ فیکول:نعم ، فیحد ثنا عَن ابِی إِسَحَاقَ ، غَنِ ابَنِ مَعَقِل ، والشعبِی قالا :إذا ارَادَ الاولی فلا باس. (۱۸۱۸) حضرت ابن معقل ویشیز اور حضرت شعمی ویشیز فرماتے ہیں که اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے ، پجراے ایک آ دمی ملے اور اس سے بو چھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دمی ؟ وہ جواب دے ہاں دے دی ، پھرایک اور آ دمی ملے وہ بھی بہی سوال کرے تو آ دمی جواب دے کہ ہاں دے دمی تو اگر ان کو جواب دینے میں اس نے پہلی طلاق کی نیت کی تھی اور طلاق ایک ( ۱۸۱۸ ) حَدَّثَنَا عَبَدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ:نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ:طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ:نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ:مَا نَوَى.

امُرَّاتك؟ فقال: نعَمَ، فقِيل لهَ: طلقتَ امْرَاتك؟ فقال: نعَمَ، فرَفِع ذلِك إلى عَمَرَ بَنِ الخطابِ، فقال: مَا نوَى. (١٨١٨) حفرت حسن يشير فرمات بين كرايك آدى فرايك ابن يويها كرايك طلاق دى، راست بين است ايك آدى طلاس في بوجها كرايك ادرا دى طلاس في بين يوى كوطلاق دے دى؟ اس في مرايك ادرا دى طلاس في بين يوى كوطلاق دے دى؟ اس في مرايك ادرا دى طلاس في بين يوى كوطلاق دے دى؟ اس في مرايك ادرا دى طلاس في بين يوى كوطلاق دے دى؟ اس في مرايك ادرا دى طلاس في بين سوال كيا تواس في بير بال كها ديد

( ١٨١٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَقِيّهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :طَلِيقَةً، ثم

تطبیقه، نم طلقها احری ، فخالتا اتنتین ، نم یقیه رجل ، فقال :طلقت امرانک ؟ فقال :بعم ، قال :فقال ؛ اِنْ گَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَقَ ، فَلَيْسَ عَكَيْهِ شَيْءٌ. ۱۸۱۸ کشت عند برانشد کنته می کامل فرضت برای بران برانسد بریدال کاک کاری در این بری کمال طالباتی

(۱۸۱۸۳) حضرت عبدر به ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ویشید سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی راست میں اسے ایک آدمی طلاس نے پوچھا کہ کیاتم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ایک اور آدمی ملااس نے بھی کہا ہاں۔ پھر ایک ہا۔ تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دونوں مرتبہ ہاں کہنے میں پہلی طلاق کی نیت مقی تو مجھ لازم نہیں۔

( ١٨١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ :أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ :أَنْتِ طَالِقُ الْبَتَةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلَا بَأْسَ.

(۱۸۱۸) حفرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تھے طلاق ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اگر محض اے سمجھانے کے لئے دوبارہ کہا تو ایک ہی طلاق ہوگی۔

( ١٨١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّاداً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقُ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالَا :هِي ثَلَاثُ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى ، وَإِذَا قَالَ اعْتَدِّى ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۸۱۸۵) حفرت شعبہ ویشیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشیر اور حضرت حماد ویشیر سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجمیح طلاق ہے، تجمیح طلاق ہے، تجمیح طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقیں ہوجا کیں گی اور اگر اس نے ایک کی نیت کی ہوتو ایک ہوگی ،اور اگر بیوی ہے کہا کہ عدت شار کرتو بھی یہی تھم ہے۔

( ١٨١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلَّ :طَلَّفْتَ امْرَأْتَكَ كَذَا وَكَذَا ، ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :نَعَمُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : بَانَتْ مِنْهُ. (۱۸۱۸) حضرت عقبہ بن الی عیز ار میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم میشید سے سوال کیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دے دیں۔ بھراس ہے کسی آ دمی نے سوال کیا تو کیا تو اپنی بیوی کو اتنی اتن لیعنی تمین یا چارطلاقیں دے دیں اور آ دمی نے جواب میں کہاہاں تو حضرت ابراہیم میشید نے فرمایا کہ وہ عورت بائنہ ہوجائے گ۔

## ( ٢٣ ) فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا ؟

اگرآ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تخصے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق کب واقع ہوگی؟ (۱۸۱۸۷) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ.

(۱۸۱۸۷) حفرت حسن ویشین فرماتے میں کداگر آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق ای وقت واقع موجائے گی۔

( ١٨١٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ.

(۱۸۱۸۸) حفزت سعید بن ویشید مستب فر ماتے ہیں کہ طلاق کوموَ جل نہیں کیا جا سکتا۔

( ١٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ.

(١٨١٨٩) حفرت حسن رايتي فرماتے ہيں كه طلاق كومؤ جل نہيں كياجا سكتا۔

( ١٨١٠ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلِ وَقَعَ.

(۱۸۱۹) حضرت زہری ہیں ہے فیر ماتے ہیں کہ جب سمی خاص مدت کے لئے طلاق دی تو اس وقت واقع ہو جائے گی۔

( ١٨١٩١ ) حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : كَانَ الزُّهْرِي يَقُولُ : تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ.

(١٨١٩١) حضرت زبري ويشير فرمائت بين كهجس وقت طلاق دى اى وقت سے عدت شروع موجائے گ -

## ( ٢٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُطلِّقُ حَتَّى يَجِيءَ الْاَجَلُ

چوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی ( ۱۸۱۹۲) حدّ تَنَا هُ شَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَقَتَ فِي الطَّلَاقِ وَقَتًا، فَذَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، وَفَعَ الطَّلَاقُ. ( ۱۸۱۹۲) حضرت ابراہیم ویٹین فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کرے اس سے طلاق دی تو طلاق ای وقت واقع ہوگی۔ ( ۱۸۱۹۲) حدّ تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حتَّى يَجِىءَ الْأَجَلُ. ( ۱۸۱۹۳) حضرت کمول برائین فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق ای وقت واقع ہوگی۔

( ١٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّفْيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِلَى أَجَله.

(۱۸۱۹۳) حضرت ابن عباس منك فاخل ماتے بیں كدا كركسى مدت كومقرر كركے اس سے طلاق دى تو طلاق اسى وقت واقع ہوگ ۔

( ١٨١٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :إذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأْتِي طَالِقٌ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ : ارَى أَنَّهَا طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ،

(۱۸۱۹۵) حفزت جابر بن زید مربیط سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب فلاں مہینہ آئے تو میری بیوی کو طلاق تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب مقررہ مدت آئے گتبھی طلاق واقع ہوگی اس وقت تک عورت حلال ہے۔

( ١٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلُبْ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ.

(١٨١٩٦) حضرت ابوذر دلی نو نے اپنے ایک غلام کے بارے میں کہاتھا کہ وہ ایک سال بعد آزاد ہے۔

وَتَحِلُّ لَهُ فِيمًا دُونَ ذَلِكَ.

( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ اعْتَدَّى، مَا يَكُونُ ؟

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شار کر ، تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨١٩٧ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأْتِهِ : اغْتَدِّي ، قَالَ : هِي تَطْلِيقُةُ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ.

(۱۸۱۹۷) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ عدت شار کر، اور اس سے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق دا قع ہوجائے گی۔

( ١٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۱۹۸) حضرت جابر بن زید ولیطیز فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ عدت شار کر،اوراس سے طلاق کی نیت کی توایک طلاق دا قع ہوجائے گی۔

طلاق واقع ہوجائے گی۔

طلاق واقع موجائے گی ،اوروہ اس سے رجوع کرنے کازیادہ حق دارہے۔

( ١٨٢٠١) حَدَّثَنَا وَكِبُعْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،

أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الْأُولَى ؟ قَالَا :هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَٰلِكَ إِذَا قَالَ اعتَدَّى ، اعتَدّى.

(۱۸۲۰۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم براتھی اور حضرت حماد براتھی سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کوکہا کہ تجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے اور ایک ہی طلاق کی نیت کی تو کیا تھم ہے؟ ان دونوں نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر بیاکہا کہ عدت شار کر ، عدت شار کر ، تب بھی بھی تھم ہے۔

( ١٨٢.٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُرَأَتِهِ :اغْتَذِّى ، الْحَتَّذِى ، وَقَالَ :إِنِّى نَوَيْت وَاحِدَةً ، فَهِى وَاحِدَةً.

(۱۸۲۰۲) حضرت تھم میشید اور حضرت حماد میشید فر ماتے ہیں کداگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کدعدت شار کر معدت شار کر اور ایک کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی ۔

( ١٨٢.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: اعْتَذَى ، اعْتَذَى ، يَنُوى فَلَاثًا، قَالَ :هِيَ وَاحِدَةً.

۔ (۱۸۲۰۳) حَضرت عامر بِلِیْلِیْ فرماتے ہیں کہاگرا کی آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شار کر،عدت شار کراور تین کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

### ( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ اعْتَدَّى ثَلَاثًا ؟

## اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ 'عدت شارکر' تو کیا تھم ہے

( ١٨٢.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَنَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ :اغْتَذَى ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۲۰ ) حضرت حسن پریشید اور حضرت قباد ہ پریشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے تبین مرتبہ کہا کہ' عدت شار کر'' تو وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کسی اور سے شادی نہ کر لے۔

( ١٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۲۰۵) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

## ( ٢٧ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدَّى ، وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدَّى

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مخفیے طلاق ہے عدت شار کر، مخفیے طلاق ہے عدت

#### شار کر، تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٢٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِى حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدَى ، قَالَ:هِىَ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ :أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدَى ، فَهِىَ اثْنَتَان.

(۱۸۲۰ ۲) حفرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھے طلاق ہے عدت شار کر ، مجھے طلاق ہے عدت شار کر ، تو دو طلاقیں واقع ہوں گی۔

# ( ۲۸ ) مَا قَالُوا فِي طَلاقِ الْمَجْنُونِ مجنون كي طلاق كاحكم

( ١٨٢.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُون.

(۱۸۲۰۷) حضرت حسن ویطیو فر ماتے ہیں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں۔

( ١٨٢٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(۱۸۲۰۸) حضرت فنعی ویشیو فرماتے میں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں۔

( ١٨٢٠٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ :لَيْسَ لِمَجْنُون وَلَا لِسَكُوَانَ طَلَاقٌ.

(۱۸۲۰۹) حضرت عثمان والثينية فرمات بيل كه مجنون اورنشه ميس مبتلا كي طلاق ورست نبيس\_

( ١٨٢١ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بِشَىْءٍ ، وَالسُّلُطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ، يُسْأَلُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر يَمِينَهُ.

(۱۸۲۱۰) حفرت ہارون ویٹیٹ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن سیرین ویٹیٹ سے مجنون کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔سلطان اس میں غور فکر کرے گا اور گواہی طلب کرے گا کہ اس نے طلاق دی ہے اور قسم کا انتظار کرے گا۔

( ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ :لاَ يَجُوزُ. مصنف این الی شیرمتر جم (جلده) کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلده) کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلده)

( ١٨٢١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أُخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُو جَانِنْ .

(۱۸۲۱۲) حصرت زہری بایشید فرماتے ہیں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں ، جب وہ مجمع ہوجائے تواس کی طلاق درست ہے۔

#### ( ٢٩ ) مَا قَالُوا فِي طَلَاق الْمُعَتُوةِ

# ناقص العقل (معتوه) كي طلاق كاحكم

( ١٨٢١٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.

(۱۸۲۱۳) حفرت علی و الله فرماتے ہیں کہ ناقص انعقل کی طلاق کے علاوہ ہرطلاق درست ہے۔

( ١٨٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ.

(۱۸۲۱۳)ایک اورسند سے یونمی منقول ہے۔ پر سبر موری دید سے وی میں میں وی دید سے ترین کر اور کا میں کا ایک ک

( ١٨٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ طَلَاقٍ جَانِزٌ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. (١٨٢١٥) حفرت على وليُّذِ فرمات بين كه ناقص العقل كى طلاق كعلاوه برطلاق ورست ب-

(١٨٢١٥) مشرك المَيْنَةُ مِرْمَاتِ مِن لَهُمْ مِنْ اللهِ عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ الْمُجَبِّرُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَقَ الْمُرَأَتَهُ ، وَهُوَ مَعْتُوهُ ، المُعَبِّرُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَقَ الْمُرَأَتَهُ ، وَهُوَ مَعْتُوهُ ، بِعَرِيرٍ وَ وَمِرِيرٍ وَ وَمِرِيرٍ وَ وَمِرِيرٍ وَ مُعْتَوْدُ ، وَهُو مَعْتُوهُ ، بِعَرِيرٍ وَ وَمِرِيرٍ وَ مُعْتَوْدُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَ

فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّهُ مَعْتُوهُ ، فَقَالَ :إِنِّى لَمُ أَسْمَعِ اللَّهَ اسْتَنْنَى لِمَعْتُوهِ طَلَاقًا ، وَلَا غَيْرَهُ.
(۱۸۲۱) حفرت نافع ولين فرماتے بيں كه مجر بن عبدالرحمٰن ولين نے اپنى بيوى كوناقص العقل ہوجانے كى حالت ميں طلاق دى تو حضرت ابن عمر ولئي نے ابن عمر ولئي نے ابن كى بيوى كوعدت كزارنے كا حكم ديا۔ ان سے كہا گيا كه وہ تو ناقص العقل بيں۔ حضرت ابن عمر ولئي نے ناقص العقل ياكى اوركى طلاق كوشتنى قرار ديا ہو۔
فرمايا كه ميں نے نہيں سنا كه الله تعالى نے ناقص العقل ياكى اوركى طلاق كوشتنى قرار ديا ہو۔

( ١٨٢١٧) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهِ ، وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ. ( ١٨٢١٧) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهِ ، وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ نَهِ مِن اللهِ عَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهِ ، وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ . ( ١٨٣١٧) عن اللهِ بن إلا السَّعْبِي اللهِ الل

(١٨٢١٤) حفرت معنى بالنيط فرماتے ہيں كه ناقص العقل اور بج كى طلاق نبيس ہوتى -

( ۱۸۲۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ ، جَازَ. (۱۸۲۱۸) حضرت ابراہیم بِلِیْنِیْهُ فرماتے ہیں کہ جب ناقص العقل شخص نے افاقہ کی حالت میں طلاق دی تواس کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ هم معنف ابن الي شير مترجم (جلده ) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلده ) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلده )

( ١٨٢١٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۲۱۹) حضرت معید بن میتب بایشید فرماتے ہیں کدمعتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٨٢٠ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لا يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(۱۸۲۲۰) حفرت شرح مراشط فر ماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٨٢٢١ ) حَكَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(۱۸۲۲۱) حضرت ضحاک میشی فرماتے ہیں کہ معتود کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ.

( ۱۸۲۲۲) حضرت ز ہری پر بیٹینے فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُونِ.

(۱۸۲۲۳) حضرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ معتوہ کے علاوہ ہرایک کی طلاق جائز ہے۔

( ١٨٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهِ طَلَاقْ.

(۱۸۲۲۷) حضرت شعمی بالیطیا فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

# ( ٣٠ ) مَا قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلَّقُ

جس شخص کومُوته (بهوش اورجنون کا دوره) ہواس کی طلاق کا حکم کیا ہے؟

( ١٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ :إذَا طَلَّقَ عِنْدَ أُخُدِهَا إِيَّاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .

(۱۸۲۲۵) حضرت سعید بن میتب بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ جس مخص کومُو نہ (بے ہوثی اور جنون کا دورہ) ہواس کی طلاق کوئی چیز نہیں جب اسے افاقہ ہوتواس کی طلاق جائز ہے۔

( ١٨٢٢٦ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۲۲۷) حفرت ابراہیم پیشیا ہے بھی یونمی منقول ہے۔

( ١٨٢٢٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُون يُطَلِّقُ ،

قَالِ الْحَسَنُ : لَا يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَنَادَةُ :إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالٍ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ.

(۱۸۲۲۷) حضرت حسن مِلِیٹیز فرماتے ہیں کہ جس مخفص پر پاگل بن کا دورہ ہواور وہ طلاق دیتو اس کی طلاق نہیں ہوتی \_حضرت

قادہ ویلیم؛ فرماتے ہیں کہ جب اس نے خرید وفروخت کی تو اس کا عتبار ہوگالیکن اگر حالتِ جنون میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ ( ۱۸۲۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ، عَنْ أَشْعَک، عَنِ الشَّعْبِیّ؛ فِی الْمُصَابِ الَّذِی یُصِیبُهُ الْحَینُ قَالَ: طَلَاقُهُ وَعِنَاقُهُ جَانِزٌ. ( ۱۸۳۲۸ ) حضرت قعمی بیلیم؛ اس مخص کے بارے میں جے جنون وغیرہ کا دورہ پڑا ہوفرماتے ہیں کہ اس کا طلاق دینا اور آزاد کرنا درست ہے۔

( ١٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ: الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزُ لَهُ طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَقَ فِي حَالِ إِفَاقِتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.

(۱۸۲۲۹) حضرت تنادہ پر اپنے فرماتے ہیں کہ جنون کی دونشمیں ہیں، اگر جنون سے افاقد ند ہوتا ہوتو طلاق جائز نہیں اور اگر افاقد ہوجاتا ہے تو افاقہ کی حالت کی طلاق درست ہے۔

# (٣١) مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُومِ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ

#### كيامجنون اورمعتوه كاولى ان كى طرف سے طلاق دے سكتا ہے؟

( ١٨٢٠ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِى كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو :إذَا عَبِتَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ، طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيَّهُ.

(۱۸۲۳۰) حضرت عبدالله بن عُمرو والتي كي كتأب مين تها كه جب مجنون اپني بيوى كو پريشان كرتا بيوتو اس كا ولى عورت كوطلاق دے سكتا ہے۔

( ١٨٢٢١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسُوسِ ، وَلَيُنْتَظِرُ عَسَى أَنْ يُفِيقَ.

(۱۸۲۳۱) حضرت عطاء مِرْشِيْدِ فرماتے ہیں کہ مجنون کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے کیکن وہ اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے۔

( ١٨٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيَّهِ.

(۱۸۲۳۲) حصرت سعید بن مستب براتیمین فرماتے ہیں کہ مغلوب العقل اور معتوہ کی طلاق درست نہیں ،اس کی طرف سے اس کا ولی طلاق دے گا۔

( ١٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِى فِلاَبَةَ فِى امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ ، لَا يَرْجُون أَنْ يَبْرَأَ ، يُطلِّقُ عَنْهُ وَلِيَّهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ :لَا ، إِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاءِ ، فَلْتَصْبِرْ. (۱۸۲۳۳) حفزت ایوب پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوقلا بہ پیشید کوخط لکھا کہ ایسے مجنون کی بیوی جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہوتو کیا اس کی طرف سے ولی عورت کوطلاق دے سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا، اس عورت کواللہ نے آز ماکش میں ڈالا ہے اسے چاہئے کے صبر کرے۔

( ١٨٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيّهِ.

(۱۸۲۳۴) حضرت ز ہری پیشید فرماتے ہیں کہ مجنون وغیرہ کے ولی کی طلاق درست نہیں۔

## ( ٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتُهُ

ایسے مجنون کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہوکہ بیا پی بیوی کو مارڈ الے گا؟ ( ۱۸۲۲٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْب ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدْهِ ، قَالَ : گَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلِ مَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقَتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى ّ: أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يُتَدَاوَى.

(۱۸۲۳۵) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دلائٹو کو خط میں لکھا کہا ہے مجنون کے بارے میں کیا تھم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہوکہ بیا بنی بیوی کو مارڈ الے گا؟انہوں نے فرمایا کہا کیے سال تک علاج معالجے کی مہلت دو۔

# ( ٣٣ ) مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ يَحِي طلاق كاحكم

( ١٨٢٣٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الطَّبِيِّ. (١٨٢٣٦) حضرت ابن عباس تفايض فرماتے ہيں كہ بچ كى طلاق نبيں ہوتى \_

( ١٨٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ.

(١٨٢٣٧) حفرت فعمى مِيْعِيدُ فرمات جي كديج كي طلاق نبيس موتى \_

( ١٨٢٢٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ ، اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ الصَّبِيِّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ . قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَمْحَيِّلُمَ.

(۱۸۲۳۸) حضرت سعید بن میتب ولیٹید فرماتے ہیں کہ جب بچے کونماز اورروزے کی تمیز ہوجائے تو اس کی طلاق درست ہے اور حضرت حسن برلیٹید فرماتے ہیں کہاس کے بالغ ہونے تک اس کی طلاق نہیں ہوتی ۔

( ١٨٢٢٩ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَخْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ :إذَا حَفِظْتِ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ. (۱۸۲۳۹) حضرت اساعیل بن عنزی ولیشید فرماتے ہیں کہ میں ایک نابالغ بچہ تھا، میں نے طلاق دے دی اور اس بارے میں حضرت سعید بن میت ولیسید بن میت والے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگرتم نے نمازیا دکرلی ہے اور دمضان کے روزے رکھے ہیں تو تمہاری طلاق جائز ہے۔

(۱۸۲۴۰) حضرت علی بن ما لک پایٹے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صعبی پیٹی ہے۔ سوال کیا کہ اگر کوئی بچہ تین طلاقیں دے دیتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرا سے اس بات کی سمجھ نہ ہوتی کہ تین طلاقوں سے جدائی ہوجاتی ہے قومیں اسے بچھ نہ سمجھتا۔

( ١٨٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : أُكْتُمُوا الصَّبْيَانَ النُّكَاحَ.

(۱۸۲۳) حضرت علی دانند فرماتے ہیں کہ بچوں کے نکاح کو پوشیدہ رکھو۔

( ١٨٢٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. (١٨٢٣٢) ايك اورسند سے يونجي منقول ہے۔

( ١٨٢٤٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : ٱكْتُصُوا الصَّبْيَانَ النَّكَاحَ ، وَقَالَ : كُل طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلاَّ طَلَاقَ الْمُبُرُسَمِ وَالْمَعْتُوهِ.

(۱۸۲۳۳) حضرت ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہ بچوں کے نکاح کو پوشیدہ رکھو۔اور فرماتے ہیں کہ ہرطلاق جائز ہے سوائے معتوہ اور ایسے خص کی طلاق جے برسم ہولیعنی ایسی بیاری میں جس میں انسان الٹی سیدھی با تمیں کرنے لگتا ہے۔

( ١٨٢٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عِنْقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا نِكَاحُهُ ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ هِ بِشَيْءٍ.

(۱۸۲۳۳) حضرت معنی بیشین فرماتے ہیں کہ بچے کی آزادی اور نکاح اور کسی دوسری چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

( ١٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ.

(۱۸۲۴۵) حضرت تعقاع مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِیشید سے بیچے کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں۔

( ١٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ.

(۱۸۲۴۱) حضرت تعقاع ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے بچے کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے فر مایا کہ بیکوئی چیز نہیں اور عور تیں بہت ہیں۔

( ١٨٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمُ وَهُمْ صِغَارٌ ، وَيَكُنُمُونَهُمُ النَّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ :فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرُوْهُ شَيْنًا.

(۱۸۲۴۷) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اسلاف بچوں کی شادیاں کرادیا کرتے تھے اور نکاح کوان سے پوشیدہ رکھتے تھے کہ کہیں ان کی زبان پر طلاق جاری ندہوجائے۔حضرت سفیان میشید فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کا لفظ ان کی زبان پر آبھی جاتا تواہے کے خہیں بچھتے تھے۔

( ١٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ. (١٨٢٨) حضرت معى بيشي: فرماتے بين كه نيچ كى طلاق كاكوئى اعتبارتيس \_

( ۱۸۲۶۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالَآ : لَآ يَجُوزُ. (۱۸۲۴۹) حفزت شعبه برشِيدُ فرماتے بيں كه مِيں نے حضرت حَمَّ بِشِيدُ اور حضرت مماد بِلِشِيدُ سے بَحِي كَل طلاق كے بارے مِيں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه بيدرست نہيں۔

# ( ٣٤ ) مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُبَرِّسَمِ ، وَالَّذِي يَهُذِي

# برسم نامی بیاری کے شکاراورالٹی سیدھی باتیں کرنے والے کی طلاق کا حکم

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، قَالَ : حدَثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ ، لَمْ أَرَبِهِ بَأْسًا ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ ، فَبَرْسَمَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَلَمَا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ : قُلْتَ كَذَا وَكذَا ، قَالَ : مَا أَعْلَمَنِي ، فَلَمَا فَأَقُ مَنْ اللهِ عَلَمَا أَفُولُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فلَمَّا فَضَى حَاجَةٍ مَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فلَمَّا فَضَى حَاجَةً مَالُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَيَّنَهُ.

(۱۸۲۵) حفرت یونس طِین فرماتے ہیں کدایک شامی شخص نے جھے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، کہ ہمارے ایک ساتھی کو
الٹی سیدھی با تمیں کرنے والی بیاری ہوگئی، اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ جب اے افاقہ ہواتو لوگوں نے اس ہے کہا
کہ تو نے بید یہ بات کی تھی، اس نے کہا کہ جھے تو کوئی علم نہیں کہ میں نے اس طرح کی کوئی تھوڑی یا زیادہ بات کی ہواور میں نہیں
جانتا۔ ہم میں سے ایک سوار کسی ضرورت کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز براتھی نے پاس گیا جب اس نے ضرورت پوری کرلی تو اس بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرایا کہ اس سے کوئی اثر نہیں بڑتا۔

( ١٨٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس.

(۱۸۲۵۱) کیک اور سند سے یو نبی منقول ہے۔

( ١٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَم ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْمُبَرُسَمِ وَالْمَحْمومِ الَّذِى يَهُذِى ، وَنِكَاحُ الْمُجُنُونِ لَيْسَ بِشَكَّءٍ.

(۱۸۲۵۲) حضرت علم میشید فرمائے ہیں کہ برحم تا می بیاری کے شکار جوالٹی سیدھی باتیں کرتا ہو،اور بخارز دہ جوالٹی سیدھی باتیں کرتا

ہوان دونوں کی طلاق اور مجنون کا نکاح معتبر نبیں۔

( ١٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقَ الْمُبَرُسَمِ ، وَالْمَغُلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ.

(۱۸۲۵۳) حضرت ضحاك وليشي؛ فرماتے ہيں كه برسم كاشكاراورمغلوب العقل كى طلاق ان كے مرض ميں درست نہيں۔

( ١٨٢٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ فِى طَلَاقِ الْمُبَرُسَمِ الَّذِى يَهُذِى وَلَا يَغْقِلُ ، مَا يَقُولُ ، قَالَ :لَا طَلَّاقَ لَهُ ، وَلَا عِتَاقَ لَهُ مَا دَامِ عَلَى ذَلِك.

(۱۸۲۵ ) حضرت جابر بن زید مایشید فرماتے ہیں کہ برسم کے شکار محف جوالٹی سیدھی با تیس کرتا ہواورا سے اپنی باتوں کی سمجھ نہ ہوتو اس کی طلاق اور آزاد کرنے کا اعتبار نہیں۔

( ١٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَا يَجُوزَ طَلَاقِ الْمُبَرِّسَمِ.

(١٨٢٥٥) حضرت ابراہيم بيني فرماتے ہيں كدبرهم كاشكار خص كى طلاق معترنبيں -

( ١٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاق الْمُبَرَّسَمِ ، أَوْ مَنْ نَزِلَ بِهِ بَلاَءٌ فِي غَير نَشُوَى.

(۱۸۲۵۲) حضرت ابراہیم بیتے پیٹے فرماتے ہیں کہ برسم کاشکار خض کی طلاق معتبر نہیں ، نیز وہ فخض جس پر نشے کے علاوہ کوئی آفت آئے اوراس کی عقل کوخراب کردے۔

( ١٨٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبُتُ إِلَى أَبِى قِلاَبَةَ أَسَالَهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ؟ فَكَتَبَ إِلَى : إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَانِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ.

(۱۸۲۵۷) حفرت ابوب ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلاب ویشید کوخط لکھا اوران سے برسم کے شکار مخص کی طلاق کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ اس میں گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا ،اگرتو اسے مجھ ہے تو اسکی طلاق جائز ہے اوراگرا ہے بھے نبیس تو اس کی طلاق جائز نبیس ہے۔

## ( ٣٥ ) مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكُرانِ نشے میں مبتلا شخص کی طلاق کا حکم

( ١٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :طَلَاقُ السَّكُرَان جَائِزٌ .

(١٨٢٥٨) حضرت مجامد ويشير فرمات بين كه نشه مين مبتلا فخص كي طلاق درست بـ

( ١٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :طَلَاقُ النَّشُوَانِ جَائِزٌ.

(١٨٢٥٩) حفرت ابراتيم ويشيط فرمات بي كه نشط مين مبتلا شخص كي طلاق درست بـ

( ١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكُرَان.

(١٨٢٧٠) حضرت عطاء مِيشِيدُ نشے ميں مبتلا مخص كى طلاق كودرست قرارنہيں ديتے تھے۔

( ١٨٢٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاً: طَلَاقُهُ جَانِزٌ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.

(١٨٢٦١) حفرت حسن بيتي اورحفزت محمد بيتي فرمات بي كه نشخ ميں مبتلا فخض كى طلاق درست بے ليكن اسے كوڑے بڑي مح\_

( ١٨٢٦٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ قَالَا : طَلَاقُهُ جَائِزٌ .

(۱۸۲۷۲) حفرت حسن ولینید اور حضرت محمد مراشید فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا محض کی طلاق درست ہے۔

( ١٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَاقُ السَّكُوانِ جَائِزٌ.

(١٨٢٧٢) حفرت سعيد بن مستب بوشية فرمات بين كه نشه مين متلاقحف كي طلاق درست بي

( ١٨٢٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَان وَجَلَدَه.

(۱۸۲۷۳) حضرت عمر بن عبدالعزيز باليط في في من مبتلا فخص كي طلاق كودرست قرار ديا اورا سے كوڑ بي لكوائے \_

( ١٨٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَقَ جَارٌ لِي سَكُوان ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أُصِيْب فِيهِ الْحَقَّ ، فرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضُرِبَ ثَمَانِينَ.

(۱۸۲۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله وينتيز فرماتے ہيں كەمىرے ايك پڙوي نے نشے كى حالت ميں اپنى بيوى كوطلاق دے دى،

. پھر مجھے کہا کہ میں حضرت سعید بن مستب براتی ہے سوال کروں۔ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے اور آ دمی کواس کوڑے بڑیں گے۔

( ١٨٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلَاقُهُ جَانِزٌ.

(١٨٢٧١) حضرت ابراہيم ميتيد فرماتے ہيں كه نشخ ميں متالحض كى طلاق درست ہے۔

( ١٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(١٨٢٧٧) حفرت ميمون ويشيد فرمات بين كه نشه مين مبتلا تخص كى طلاق درست ب-

( ١٨٢٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكُرَانِ.

(١٨٢٦٨) حضرت عبدالرحمٰن بيتي فرمات بين كدنشة مين بتلا مخض كي طلاق درست ب-

( ١٨٢٦٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِلهِ : حُدَّثُتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَا : طَلَاقُهُ جَائِزٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٨٢٦٩) حضرت سليمان بن بيار والفيز اورحضرت سعيد بن ميتب والفيز فرمات بي كدنشة مين بتلافخص كي طلاق درست ب-

( ١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَان بِشَهَادَةِ نِسُوَة.

(۱۸۳۷)حفرَّتَ عمر دہا ہو نے عورتوں کی گواہی پرنشہ میں مبتلا شخص کی طلاق کووا قع قرار دیا۔

( ١٨٢٧١ ) حَلَّتَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيْ، عَنِ الزُّهُرِيُّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ، أَوْ أَعْنَقَ جَازَ عَلَيْهِ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

(۱۸۲۷) حضرت زہری پر بیٹی فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص نے جب سی کوطلاق دی یا غلام کوآ زاد کیا تو یہ واقع ہے اور صد قائم ہوگی۔

( ١٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقَهُ ، وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ.

(۱۸۲۷) حضرت معنی ولاید فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا محض کی طلاق درست ہے، البتداس پر حد جاری ہوگ ۔

( ١٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ طَلَقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.

(۱۸۲۷۳) حضرت علم ویشید فرماتے میں کہ اللہ کی طرف سے مغلوب العقل ہوجانے والے (جیسے مجنون یا معتوہ وغیرہ) کی طلاق نہیں ہوتی اور شیطان کی طرف سے مغلوب العقل ہونے والے (جیسے شرائی وغیرہ) کی طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثُمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:طَلَاقُ السَّكُوَانِ جَائِزٌ.

(۱۸۲۷ ) حفرت شرح والليط فرماتے ہيں كه نشے ميں مبتلا مخص كى طلاق درست ہے۔

#### ( ٣٦ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ السَّكْرَانِ جَانِزًا

جن حضرات کے نز دیک نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست نہیں

( ١٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

طَلَاقَ السُّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ ،وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ.

(۱۸۲۷ ) حضرت عثمان پراٹیلیڈ نشے میں مبتلا اور مجنون کی طلاق کو واقع قر ازنہیں دیتے ہتھے جبکہ حضرت عمر بن عبد العزیز پراٹیلیڈ اسے واتع قراردیے تھاور نشے باز پر حد جاری کرتے تھے۔

( ١٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةً ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالُوا :لَيْسَ بِجَائِزٍ.

(۱۸۲۷) حضرت جابر بن زید، حضرت عکرمه، حضرت عطاء اور حضرت طاؤس بیسی فیرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا محض کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَان.

(١٨٢٧) حضرت قاسم ويشيد اور حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيد نشه مين مبتلا شخص كي طلاق كودرست قر ارنبين ويتيته يتهيه

( ١٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أِنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ. (١٨٢٧) حضرت عطاء بريشية نشج مين مبتال محض كي طلاق كودرست قر ارتبيس دية تھے۔

( ١٨٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةً ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ.

(١٨٢٧٩) حفزت طاؤس ويليميز نشع مين مبتلا مخف كي طلاق كودرست قرَّ ارنبين دية تقع \_

( ٣٧ ) فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ ، وَيَقُولُ عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي

ا گر کوئی شخص طلاق دینے کے بعد کہے کہ میں نے اپنی بیوی کےعلاوہ کسی اورعورت کومراد

لیا تھا تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، حَمنِ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُك حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : قَدْ طَلَّقْتِهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظُرُوا ، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي، فَقَالُوا: أَلْيُسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قُلْتُ : بَلى ، كَانَتْ تَحْتِي فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلان ، فَطَلَّقْتِهَا ، فَأَمَّا هَذِهِ فَلَمُ أُطَلَّقُهَا ، فَأَتَيْتَ شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ تُوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقُلَّتُ : سَلُ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ نِيَّتُهُ.

(۱۸۲۸۰)سميط سدوي ولينيو بيان كرتے بين كدميں نے ايك عورت كے لئے زكاح كا پيغام بھيجا، انہوں نے مجھے كہا كہ جب تك تم

اپنی بیوی کوطلاق ندوہم نکاح نہیں کریں ہے، میں نے اسے تین طلاقیں دے دیں ، انہوں نے میری شادی کرادی، شادی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی تو میرے پاس ہے، انہوں نے کہا کہتم نے اپنے بیوی کوطلاق نہیں دی تھی؟ میں نے کہا کہ دی تھی۔ میرے نکاح میں فلانہ بنت فلاں تھی میں نے اس کوطلاق دی تھی اس کونییں دی تھی۔ پھر میں شقیق بن مجز اق کے پاس آیا وہ حضرت عثمان والی کے پاس جانے کا ارادہ کررہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المونین سے اس بارے میں سوال کرتا، انہوں نے سوال کیا تو حضرت عثمان نے فر مایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٨٢٨١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُّ رضا ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ ، يَغْنِى الْوِسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ :مَا أَرَى عَلَيْك شَيْنًا.

(۱۸۲۸۱) حفزت طاؤس سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی ہوی کے ساتھ ایک تکیے پر بیٹھا تھا، آدمی نے اپنی ہوئ کو خطاب کرتے ہوئے تکیے کی نیت کرتے ہوئے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو کیا تھم ہے؟ حضرت طاؤس پیٹی نے فرمایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ (۱۸۲۸۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ ؛ قَالَ : الطَّلَاكُ فَى مَا عُنِنَى بِدِ الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۸۲) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کے طلاق سے جونیت ہوو ہی ہوتا ہے۔

( ١٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :قَدْ أَعْتَقْتُكِ ، قَالَ : لَا يَكُونُ طَلَاقًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ.

(۱۸۲۸۳) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا میں نے تجھے آزاد کیا اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوگ ۔

( ١٨٢٨٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۸) حضرت مسروق پریشاییهٔ فرماتے میں کہ طلاق سے جونیت ہود ہی ہوتا ہے۔

( ١٨٢٨٥) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَطَّلٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَامَةَ ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا ؛ أَنَّ كِنَانَةَ بُنَ نَقْبٍ كَانَتُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ وَلَذَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيْ ، فَقَالَ : أَرَدُتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْك.

(۱۸۲۸) حضرت ابوتمامہ ویشید بیان کرتے ہیں کہ کنانہ بن نقب ویشید کے نکاح میں ایک عورت تھی ،جس کیطن سے زمانہ جالمیت میں ان کی اولا دبھی ہوئی تھی ، کنانہ نے اس عورت سے کہا کہ تیرے بیٹ سے او پر کا حصد آزاد ہے، وہ عورت جھٹڑا لے کر حضرت ابوموٹی جوڑٹی کے پاس آئی۔ حضرت ابوموٹی جوڑٹی نے آدمی سے پوچھا کہ کیا تونے طلاق کی نیت کی تھی۔اس نے کہاجی ہاں۔ حضرت

ابوموی دی از نے فرمایا کہ چرہم نے اسے تھے سے جدا کردیا۔

( ١٨٢٨٦) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ ، قَالَ :هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

(۱۸۲۸۲) حضرت حسن ویشید فرماتے میں کداگرایک آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق کی نیت کرتے ہوئے کہا کہ تو آزاد ہے تو ایک طلاق پڑ جائے گی اوروداس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

( ١٨٢٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمِ الْحَنَفِى ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنِ الرِيَّانِ بْنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِى ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَأَخَّذَ نَوَاةً ، فَقَالَ :نَوَاةٌ طَالِقٌ ، نَوَاةٌ طَالِقٌ ، ثَلَاثًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ :مَا نَوَيْتَ ؟ ، قَالَ :نَوَيْتُ امْرَأْتِي ، قَالَ :فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۲۸) حفرت عیسیٰ بن طان کہتے ہیں کرریان بن صروح فی ویٹویڈ اپنی تو می معجد میں بیٹھا تھا،اس نے ایک مشلی پکڑی اور تمین مرتبہ کہا کہ مختصلی کوطلاق ہے۔ یہ مقدمہ حفرت علی ویٹویڈ کے پاس بیش ہوا،آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری نیت کیا تھی؟اس نے کہا کہ میں نے بول کوطلاق دینے کی نیت کی تھی اور حضرت علی ویٹوئونے نے ان کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٨٢٨٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُواْتِهِ : حَبُلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوَافِينِي رَجُلٍ قَالَ لامُواْتِهِ : حَبُلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوافِينِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُك بِاللَّهِ ، مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ: فَنَوْقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۲۸) حضرت ابن مسعود وہانٹو کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا اس نے اپنی بیوی ہے کہا تھا کہ تیری ری تیری گردن پر ہے۔ حضرت ابن مسعود وہانٹو نے حضرت عمر وہانٹو نے حواب دیا کہا ہے کہو کہ موسم جج میں جھے لیے۔ وہ آدمی موسم جج میں آیا، حضرت عمر وہانٹو کو اس بارے میں خطاکھا، حضرت علی وہانٹو نے حواب دیا کہا کہ میں تنہ کی ہیں تجھے لیے۔ وہ آدمی موسم جج میں آیا، حضرت عمل وہانٹو نے حضرت علی وہانٹو کو بلوایا، حضرت علی وہانٹو نے اس آدمی موسم کے میں اللہ کی تعمر کے اس دونوں کے کر بی چھتا ہوں کہ تہماری نیت کی تھی ، حضرت علی وہانٹو نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

# ( ٢٨ ) في الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوَّجِي

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اچازت دی ، تو شادی کر لے تو کیا تھم ہے؟ ( ۱۸۲۸۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُوَ أَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوَّجِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَنُوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَذُكِ لِلشَّغِيِّ، فَقَالَ الشَّغْيِقُ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهُونَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا.

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) (۱۸۲۸۹) حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی، تو شادی کرلے تواگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو یہ بچونہیں ، یہ بات حضرت شعبی ویٹیاد کے سامنے ذکر کی گئی توانہوں نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے

نام ک قتم کھائی جاتی ہے،اس سے بہتریتھا کہ طلاق ہوجاتی۔ ( ١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أُخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يُجْلِسُك

فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ :هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى. (۱۸۲۹۰) حضرت حسن ولیطیو فرماتے ہیں کداگرایک آ دی نے اپنی ہوی ہے کہا کہ میرے گھرے نکل جا! تو میرے گھریں کیوں

بینی ہے؟ تومیری بیوی نہیں ہے! بیتن مرتبہ کہا۔ حضرت حسن مرتبط نے فرمایا کیکن بدایک مرتبہ ہوگا اوراس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

# ( ٣٩ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ لاَ حَاجَةً لِي فِيكِ

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا حکم ہے؟ ( ١٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ،

قَالَ : نِيَّتُهُ. (۱۸۲۹) حضرت ابراہیم ویٹیا فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو اس کی نیت کا

اعتبار ہوگا۔ ( ١٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِى رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ

لِي فِيكِ ، قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۲۹۲) حضرت کمحول پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو اس کا کوئی

اعتبارتہیں ۔ ( ١٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شعبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ ،

لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالَا :إنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا. (۱۸۲۹۳) حضرت شعبہ ریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ریشین اور حضرت حماد ریشین سے پوچھا کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی

ے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر طلاق کی نبیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی اوروہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دارہے۔

( ١٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ عَمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أُخُرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لَا ` حَاجَةً لِي فِيكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۹۳) حضرت حسن ہیشینہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ نکل جا، پردہ کرلے، جلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں توایک طلاق پڑے گی اگر طلاق کی نیت کی ہو۔

( ١٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْوَأَتِهِ : إِلْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ :هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ :مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْنًا.

(۱۸۲۹۵) حضرت عکرمہ ویشین فرماتے ہیں کداگر کسی آومی نے اپنی ہوی ہے کہا کدائے گھر والوں کے پاس چلی جاتو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ حضرت قنادہ دیشین فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پچھنہیں سجھتا۔

( ٤٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ قَدْ خَلَيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّ اگرايك آدى نے اپنى بيوى سے كہا كہ ميں نے تيراراستہ چھوڑ ديايا مجھے تجھ پركوئى حق نہيں تو كيا تھم ہے؟

( ١٨٢٩٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :قَدْ حَلَيْتُ سَبِيلَكِ ، قَالَ :نِيَّتُهُ ، قَالَ :أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا ، قَالَ :أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.

(۱۸۲۹۲) حضرت علم میشید فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیراراستہ چھوڑ دیا تو اس کی نیت کا اعتبار

موگا۔ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سجھتے ہیں کداس نے تین کی نیت کی ہو!انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کدایا ہی ہے۔

( ١٨٢٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ :لاَ سَبِيلَ لِى عَلَيْكِ ، فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ.

(۱۸۲۹۷) حضرت ابراہیم مِرشِیْن فرماتے ہیں کہاگر کٹی ٹخف نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میرا تھے پر کوئی حق نہیں تو ایک طلاقِ بائنہ پڑ جائے گی۔

( ١٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۲۹۸)حضرت عامر پیشید ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٤١ ) مَنْ قَالَ إِذَا طَلَقَ الْمِرْأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حَامِلٌ ، لَهُ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عِقَال ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِى مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا :إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَّاثًا وَهِىَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۲۹۹) حفرت ابراہیم، حضرت عامر، حضرت مصعب بن سعد، حضرت ابو مالک اور حضرت عبداللہ بن شداد بیت فیم اتنے ملے ماس میں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر شحف سے شادی نذکر لے۔

# ( ٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَكُتُبُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ

# اگركوئي شخص اين باتھ سے اپنى بيوى كى طلاق لكھے تو كيا حكم ہے؟

( ١٨٣.٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ.

(۱۸۳۰۰) حضرت ابراہیم ویشط فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کی طلاق لکھی توبیدوا قع ہوجائے گی۔

( ١٨٣٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبَنَانِيِّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقً الْمَرَّأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُنِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّغْبِيُّ ، فَرَآهُ طَلَاقًا.

(۱۸۳۰۱) حضرت علَی بن تھم بنانی دیٹیو فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنے ہاتھ سے بیچے پراپنی بیوی کے لئے طلاق لکھی۔اس بارے میں حضرت شععی دیٹیو سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے طلاق قرار دیا۔

( ١٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقَ الْمَرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ. فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ : إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ.

(۱۸۳۰۲) حضرت عطاء ویشیز ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخص نے اینی ہوی کوطلاق لکھی، بھرنادم ہوااورخط کوروک لیا تو طلاق ہوگی یانہیں؟انہوں نے فرمایا کہ اگرروک لیا تو طلاق نہیں ہوگی اورا گرجانے دیا تو طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ يَبُدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ بَعَثَ بِهِ إِلَيْهَا ، اعْتَذَّتْ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ.

(۱۸۳۰۳) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اگر کئی مخص نے اپنی بیوی کے نام طلاق لکھی، پھراسے خیال آیا کہ اس خط کوروک دے، تو اگر وہ تکلم نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر خط بیوی کی طرح بھیج دیا تو جس دن سے خط اسے ملے اس دن سے وہ عورت عدت شارکرے گی۔

( ١٨٣٠٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِى هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِى بِطَالِقٍ ، وَإِنْ كَتَبَ :أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهِى

طَالِقٌ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ :هِيَ طَالِقٌ.

(۱۸۳۰۳) حضرت حماد مِیشِظِدُ فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوخط لکھاا دراس میں تحریر کیا کہ جب میرایہ خط تمہارے پاس آئے تو تمہیں طلاق ہے، اگر خط اس کے پاس نہ پہنچا تو طلاق نہ ہوگی ، اور اگر خط میں لکھا: اما بعد اِتمہیں طلاق ہے۔ تو اگر خط نہ بھی پنچے تو طلاق ہوجائے گی۔

## ( ٤٣ ) الْجَارِيَةُ تُطلَّقُ، وَلَمْ تَبْلُغُ الْمَحِيضَ، مَا تَغْتَدُّ ؟ الرَّسي نابالغ بِي كُوطلاق دى كُنُ تووه عدت كيسے گزار \_ گى؟

( ١٨٣٠٥ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمُ بُن بَشِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبُلُغ الْمَحِيضَ، قَالُوا: تَعْتَلُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ ، اسْتَآنَفَتِ الْعِلَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ الشَّهُورُ ، فَقَدِ انْقَصَتْ عِدَّتُهَا.

(۱۸۳۰۵) حضرت حسن والطین سے سوال کیا گیا کہ آگر کسی نابالغ نجی کوطلاق دی گئی تو وہ عدت کیے گزارے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ مہینوں کے حساب سے عدت گزارے گی، اگر مہینے ختم ہونے سے پہلے اسے حیض آ جائے تو وہ عدت کو حیض کے اعتبار سے دوبارہ شروع کرے گی، اگر مہینے پورے ہونے کے بعدا سے حیض آیا تو اس کی عدت مکمل ہوگئی۔

( ١٨٣٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ:تَعْتَذُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِى حَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِى الثَّلَاثَةُ الأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَبْضِ.

(۱۸۳۰۱) حضرت ابراہیم ریشیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے نابالغ بجی کوطلاق دے دی تو وہ تین مہینے عدت گذارے گی ،اگر تین مہینے پورے ہونے سے پہلے اسے حیض آگیا تو اس کی عدت منہدم ہوگئی اب وہ نئے سرے سے حیض کے اعتبار سے عدت پوری کرے۔

( ١٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلْقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِى لَا تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتُ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إنَّهَا حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۸۳۰۷) حفرت جاہر بن زید ولیٹی ہے سوال کیا گیا کہ ایک تا بالغ لڑکی کواس کے فاوند نے دخول کے بعد طلاق دے دی،اس نے دو مہینے بچیس دن کی عدت گزاری تھی کہ اسے حیض آگیا،اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اب وہ تمین حیض عدت کے گزارے، حضرت عبداللہ بن عباس ٹی پوئن بھی یہی فر مایا کرتے تھے۔ ( ٤٤) فِي الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَالَّتِي قَدْ أَيِسَتْ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟ اگرمرد كَ نكاح ميں اليعورت ہو جسے عدم بلوغت يابرُ ها پِ كَي وجہ سے حيض نه آتا ہوتو آدمی اسے كيے طلاق دے؟

( ١٨٣.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضُّ ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا.

(۱۸۳۰۸) حفزت حسن پیشید فرماتے ہیں کداگر مرد کے نکاح میں الی عورت ہو جے عدمِ بلوغت یا بڑھا ہے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو آ دمی اسے جب جا ہے طلاق دے دے۔

( ١٨٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضُ عِنْدَ الإِهلَالِ .

(۱۸۳۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز واليطية كويد بات بهندهم كدايي عورت كوچا ند نكلنے برطلاق دى جائے جسے حيض ندآ تا ہو۔

( ١٨٣١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُطَلَّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ.

(۱۸۳۱۰) حفزت معنی ویشید فرماتے ہیں کدالی عورت کو جا ندکے حساب سے طلاق دے۔

( ١٨٣١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضيل ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيّةُ لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ، فَيُطلِّق عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلالِ، وَلاَ يُطلِّقُ غَيْرَهَا حَتَى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا. (١٨٣١) حضرت ابرابيم بِرَاجِي فرماتے ہيں كه الرمروك نكاح ميں الى عورت بوجے عدم بلوغت يا برها ہے كى وجہ سے حض نه آتا

ر ۱۱۰۰ مرت بوت الروسي روس بين من در در مسال من المان درس بين من المان و مسال و مسال و مسال و من المان و من الم منذ آرائ بالم ما المان و المان المان كالمان كالمان المان و الم

موتو آدمی اصطلاق دینا جا ہے تو جاندگی پہلی کو اصطلاق دے دے پھر عدت بوری ہونے تک طلاق نددے۔ ( ٤٥ ) فِی الرَّجُل تَکُونُ لَهُ النِّسُوةُ ، فَیقُولُ إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، وَلاَ يُسَمِّی

اگرایک آدی کی ایک سے زیادہ ہویاں ہوں اوروہ کھے کہتم میں سے ایک کوطلاق ہے،

#### کسی کا نام نہ لےتو کیا حکم ہے؟

( ١٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ؟ قَالَ :يَضَعُ يَلَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۸۳۱۲) حفزت معمر پریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد پریشین سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی کی چار ہویاں ہوں اور وہ کہے کہ اس کی ایک بیوی کوطلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ جس پر جاہے ہاتھ رکھ لے۔حضرت معمر پریشین کہتے ہیں کہ حضرت

حسن ہالیما بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

- ( ١٨٣١٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقُرَعَ بَيْنَهُنَّ.
- (۱۸۳۱۳) حضرت ابوجعفر ولیٹھلا فر ماتے ہیں کہ کسی آ دمی کے ایسا کہنے کی صورت میں حضرت علی ڈاٹھ نے قرعدا ندازی کرائی تھی۔
- ( ١٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وعَنْ رَجُلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْنًا ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ.
- (۱۸۳۱۴) حضرت قماده ولیشید اور حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کداگراس نے کسی ایک کا نام لیا تو اس کوطلاق ہوگی اورا کرنام ندلیا تو سب كوطلاق موجائے گى۔
- ( ١٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِيَنِي سَعْدٍ سَأَلَ الْحَسَنَ ، وَكَانَ السُّلُطَانُ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فَقَالَ: لَكَ مَا نُوَيْتَ.
  - (۱۸۳۱۵) حفرت حسن پیٹیلا سے جب بیروال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آ دمی کی نیت کا اعتبار ہوگا۔
- ( ١٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ :امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَلَهُ نِسُوَةٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرُ أَيْتَهَنَّ شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الإِيلَاءُ وَالظُّهَارُ.
- (۱۸۳۱۷) حضرت ابراہیم پریٹھیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی زیادہ بیویاں ہوں اوروہ کیے کہ اس کی ایک بیوی کی تین طلاق تو اگر کسی کی نیت کی تھی تواسے طلاق ہوگی اورا گر کسی کی نیت نہیں کی توان میں ہے جس کو چاہے اختیار کرلے۔ ایلاءاور ظہار کا بھی یہی تھم ہے۔ ( ١٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْنِي ، قَالَ :سُنِلَ أَبُو جَعْفَوِ عَنْ رَجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقُ الْبَتَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ : هِيَ هَذِهِ ، وَتَقُولُ هَذِهِ :هِيَ ، فَلَمْ يَعُرِفُهَا ؟ قَالَ أَبُو جَعُفَرِ :بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا.
- (۱۸۳۱۷) حفرت ابوجعفر مِیشِیؤ ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کی چار بیویاں تھیں ،ان میں ہے ایک بیوی نے اسے جھا نکا تو اس نے کہا کہ کچھے قطعی طلاق ہے، جب وہ ان کے پاس آیا تو ہرایک کہنے گئی کہ وہ دوسری تھی ، وہ اسے پیچان بھی ندیکا کہوہ کون ی تھی تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابوجعفر واٹھائے نے فرمایا کہ سب اس سے جدا ہو جا ئیں گی۔

# (٤٦) فِي الرَّجُل يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبُدَأُ بِهِ

اگرآ دمی ان شاء الله که کرطلاق د لیکن اگرطلاق سے ابتداء کرے تو کیا حکم ہے؟ ( ١٨٣١٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَتنويَّة وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِتَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ. وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ :إِذَا لَمْ يَحْنَثُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْه.

(۱۸۳۱۸) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے طلاق یا عماق کا تذکّرہ کر کے ان شاءاللہ کہا تو طلاق اور عماق واقع ہوجا ئیں گے،خواہ وہ متم تو ژوے یا ہاتی رکھے۔اور حضرت سعید بن جبیر بایشید فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قسم نہیں تو ژی تو بھر واقع نہیں ہوں گے۔

( ١٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَرَهُ ، فَهُو سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ.

(۱۸۳۱۹) حضرت حسن بایشین اور حضرت شعمی بایشین فر ماتے ہیں کہ طلاق کا مقدم اور مؤخر کرنا ایک جیسا ہے، جب اے کلام کے ساتھ ما کرلائے۔۔۔

( ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.

(۱۸۳۲۰) حضرت سعید بن میتب بیشید اور حضرت حسن بیشید فر ماتے ہیں کہ طلاق کومقدم کرے یا مؤخراس کا ان شاءاللہ کہنا باقی رہےگا۔

( ١٨٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَرَهُ.

(۱۸۳۲) حضرت زہری بایٹی طلاق اور عمّاق کے استثناء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طلاق کومقدم کرے یا مؤخراس کا ان شاء اللہ کہنا باتی رہےگا۔

( ۱۸۳۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمُ يَحْنَثُ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ :وَمَا يُدْرِى شُرَيْحًا.

(۱۸۳۲۲) حفرت شرح کرایی فرمائے ہیں کہ جب طلاق سے ابتداء کرے تو واقع ہو جائے گی حانث ہو یا نہ ہواور حضرت ابراہیم بیٹیل فرماتے تھے کہ شرح نہیں جانتے۔

( ۱۸۳۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ الزَّبَيْدِى، قَالَ: أَتَيْتُ امْوَأَتِي ظُرُوقًا، فَقَالَتْ لِي: مَا جِنْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ

إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِى ، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِى فَهِى طَالِقٌ ثَلَاقًا غَيْرَك ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَىءٍ.

[الله وَلَك امْرَأَةٌ غَيْرِى ، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِى فَهِى طَالِقٌ ثَلَاقًا غَيْرَك ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَىءٍ.

(المسلام) حضرت سعيد زبيدى كتب بي كدا يك مرتب بي رات كوا في بيوى كه باس بهت ويرت آياتوه و بحص كي بي مرب بيس اس وقت صرف اس لئ آي بوك تهارى كوئى اور بيوى بحق اب مين في كما كدا كرميرى كوئى اور بيوى بوتواس كوطلاق ب من في اس بار مين حضرت ابرا بيم بيشيز سے سوال كيا تو انہوں في فرمايا كداس جمل مين كؤن حرج نبيس -

# ( ٤٧ ) مَا قَالُوا فِي الرِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ

#### طلاق میںاشتناء کا بیان

- ( ١٨٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الإسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ.
  - (۱۸۳۲۴) حفرت ابراہیم پایٹین طلاق میں اسٹناء کے قائل تھے۔
- ( ١٨٣٢٥ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّحْعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُرَأْتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
- (۱۸۳۲۵) حفرت عطاء،حفرت طاوس،حفرت مجاہد،حضرت مختی اورحفرت زہری بئٹینی فرماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہاا گرمیں ایساایسا نہ کروں تو ان شاءاللہ مختبے طلاق ہے تو اس کا استثناء قابل لحاظ ہوگا۔
- ( ١٨٣٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْشُمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِى الرَّجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ :لَهُ ثُنْيَاهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلُ ذَلِكَ.
- (۱۸۳۲۷) حضرت حماد میشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ ان شاءاللہ تجھے طلاق ہے تو اس کا استثناء قابلِ لحاظ ہوگا۔حضرت حکم بیشین بھی یونہی فرماتے ہیں۔
- ( ١٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأْتِهِ :هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَا :ذَهَبَتْ مِنْهُ.
- (۱۸۳۲۷) حضرت قمادہ مریشین اور حضرت ایاس بن معاویہ مریشیئ فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کدان شاءاللہ تجھے طلاق ہے قوطلاق ہوجائے گی۔
- ( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لامُرَأَتِهِ :هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاوُهُ بِشَيْءٍ.
- (۱۸۳۲۸) حضرت َحسن ریشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان شاء اللہ تجھے طلاق ہو قبال ق ہوجائے گی اور اس کے استثناء کی کوئی حیثیت نہیں۔
- ( ١٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنُ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنُ مَكْحُولِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُواَّتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَتُ بِطَالِقٍ ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَتُ بِطَالِقٍ ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ . (دارقطني ٩٠ ـ بيهقي ٣١١)
- (١٨٣٢٩) حضرت معاذين جبل رفي تُخوي روايت ب كدرسول الله مِين في في ارشاد فرمايا كه جب كسي آدمي في بيوي سے كبر

كه تحقيم ان شاءالله طلاق بتواسطلاق نبيس بوگي اوراگراين غلام عليا كونوان شاءالله آزاد بوغلام آزاد بوجائ گا-

## ( ٤٨ ) مَنْ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْمُكْرَةِ شَيْنًا

#### جن حضرات کے نز دیک طلاق کے لئے مجبور کئے گئے تخص کی طلاق نہیں ہوتی

( ١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِمُكُرَهِ وَلاَ لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ.

(۱۸۳۳۰) حضرت ابن عباس بن وین فرماتے میں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے اور زبر دئی کئے گئے تحص کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكُرَهِ شَيْنًا.

(۱۸۳۳) حضرت علی مذائد فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے محص کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ ٱلْغَاه.

(۱۸۳۳۲) حضرت ابن عباس بنی دنین نے ایسی طلاق کولغوقر اردیا۔

( ١٨٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْيِدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، عَنْ ثَابِت، مَولَى أَهْلِ المَدِينَة ، عَنِ ابن عُمَرَ، وَابن الزَّبَيْرِ، قَالَ :كَانَا لَا يَرَيَان طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.

(۱۸۳۳۳) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر نئ دین فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے محض کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.

(۱۸۳۳۳) حضرت عمر بن خطاب وليو فرمات بيل كه طلاق ك لئ مجبور كئ م المحفظ كى طلاق نبيس بوتى -

( ١٨٣٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكُرَهٍ.

(۱۸۳۳۵) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيد فرمات بين كه طلاق ك لئے مجود كئے كئے خص كى طلاق اور عمّا ق كا اختبار نبيس

( ١٨٣٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.

(۱۸۳۳۱) حضرت حسن ميتيد فرات بين كه طلاق ك لئه مجور ك التخف كي طلاق نبيس موتى -

( ١٨٣٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْنًا. قَالَ عَطَاءٌ :الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ.

(١٨٣٣٧) حفزت عطاء پيشيذ فرماتے ہيں كه شرك طلاق سے بر ھ كر ہے۔

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۳۳۸) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے محض کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَعَتَاقَهُ جَانِزًا.

(۱۸۳۳۹) حضرت ضحاک مِلتَّمِلا فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجور کئے گئے خص کی طلاق اور عمّاق کا کوئی اعتماز نہیں۔

( ١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ

تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : الْخَطُّأُ ، وَالنَّسْيَانُ ، وَمَا أَكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ. (عبدالرزاق ١١٣١٢ـ سعيد بن منصور ١١٣٥٥)

(١٨٣٨٠) حضرت حسن مِينْ الدين عروايت ب كدرسول الله مُؤلِّفَ فَيْ فَي ارشاد فرمايا كدالله تعالى في تم سے تين چيزوں كومعاف كرديا:

غلطی ، بھول اوروہ کا مجس برتم مجبور کئے گئے۔

( ١٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أنَّ عَامِلاً مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ، قَالَ :فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ.

(۱۸۳۳) حفرت محمد بن عبد الرحمٰن بيشيز فر ماتے بين كه ايك عامل نے ايك مخص پرتشد دكيا اور اس نے اپني بيوي كوطلاق دے دى۔

جب بیمعالمه حضرت عمر بن عبدالعزیز بایشید کے پاس پیش ہواتو انہوں نے اس طلاق کو درست قرار نہیں دیا۔

( ١٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ

بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلَاقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاقِ.

(ابو داؤد ۱۱۸۷ احمد ۲/ ۲۷۲)

(۱۸۳۴۲) حضرت عاكشه تفایشه تفایشه عند روایت ب كه رسول الله مَنْفِقْدَهُ ن ارشاد فرمایا كه زیردی دی گی طلاق اور آزادی کا کوئی اعتبار نہیں ۔

#### ( ٤٩) مَنْ كَانَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَةِ جَائِزًا

جوحضرات مجبور کئے گئے تحص کی طلاق کودرست سمجھتے تھے ( ١٨٣٤٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْنًا ؟ قَالَ :

( ۱۸۳۴۳) حفرت سار براثین کہتے ہیں کہ میں نے حفرت معلی براٹین ہے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مجبور کئے

كي خفل كى طلاق كودرست نهيس مجصة ؟ انبول في فر مايا كدوه مجمد يرجموث كمرت ميل.

( ١٨٣٤٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيَّمٌ ، عَنِ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :طَلَاقُ الْمُكُرَّهِ جَايْزٌ. (۱۸۳۳۳) حفرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ مجبور کئے گئے تحص کی طلاق ہوجاتی ہے۔ ( ١٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ جَانِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ الْفَتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.

(١٨٣٥) حضرت ابراہيم يشيرُ فرماتے ہيں كەمجور كئے محتفض كى طلاق ہوجاتى ہے۔ بياس نے اپنى جان كا فعد بيد ما ہے۔

( ١٨٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ.

(۱۸۳۴۱) حفرت معید بن مستب براتیمیا فرمات ہیں کہ مجبور کئے گئے مخص کی طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.

(١٨٣١٧) حضرت شريح بيشيد فرماتے ہيں كه بجبور كئے مستحض كى طلاق ہوجاتى ہے۔

( ١٨٣٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ إِنَّ طَلاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ .

(١٨٣٨) حفرت ابوقلابه ويليوا فرماتے ہيں كه مجبور كئے سُلِحُفْسَ كى طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَغْ ِ قِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، لَا جَزْتُ طَلَاقَهُ.

(۱۸۳۴۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے سر پرتلوار رکھی جائے اور پھروہ طلاق دے دی تو میں اس طلاق کو واقع قرار دے دوں گا۔

( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكُرَّهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ ، أَوِ الطَّلَاقِ قَالَ :إِذَا أَكُرَهَهُ السُّلُطَانُ جَازَ ، وَإِذًا أَكْرَهَهُ اللَّصُوصُ لَمْ يَجُزُ.

(۱۸۳۵۰) تصرت معنی ویشیز ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کوطلاق یا عماق پر مجبور کیا گیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر سلطان نے مجبور کیا تو درست ہےا دراگر چوروں نے مجبور کیا تو درست نہیں۔

( ٥٠ في الرَّجُل تكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَينهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يُنَهَ ، فَقَالَ فُلاَنَهُ خَرَجْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ

ایک آ دمی کی دو بیویاں ہو، دہ ایک کو نکلنے ہے منع کرے ہمین دوسری بیوی نکلے جے نکلنے ہے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ دہ نکلی ہے جس کومنع کیا تھا لہٰذاوہ کہے کہا ہے فلانی! تو نکلی؟

#### تخفي طلاق ہے تو كيا حكم ہے؟

( ١٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأْتَانِ ، نَهَى إخْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ،

فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يَنْهُ ، فَظَنَّ اَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَنُحُرُجَ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ خَرَجُتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى.

(۱۸۳۵) حفرت حسن ویشین سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کی دو ہویاں ہوں، وہ ایک کو نکلنے منع کرے، کیکن دوسری ہوی نکلے جے نکلنے سے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ نکلی ہے جس کو منع کیا تھا لہٰذاوہ کہے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے۔ تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کی نیت کی ہے اسے طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٥٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُطْلَقَانِ جَمِيعًا ، تُطُلَقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُطْلَقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا :أَنْتِ طَالِقٌ.

(۱۸۳۵۲) حفزت ابراہیم ویشیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں، وہ ایک کو نکلنے ہے منع کرے، کیکن دوسری بیوی نکلے جے نکلنے ہے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ دہ نکلی ہے جس کومنع کیا تھالہٰ ذاوہ کیے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے۔ تو اس صورت میں دونوں کو طلاق ہوجائے گی، جس کا نام لیا اے اس کے نام کی جبہ ہے اور دوسری کو یہ کہنے کی دجہ سے کہ تجھے طلاق ہے۔

( ١٨٢٥٢ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقَ، فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةً ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا ، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ : يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ.

(۱۸۳۵۳) حفزت نہری پیٹیٹ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نکلی تجھے طلاق ہے۔اس کے بعد کس عورت نے اس کی بیوی کے کپڑے مائے اور پہن کر باہر جانے گلی ،اس کے خاوند نے دیکھ کر کہا کہ تو باہر نکل گئی۔لہٰذا تجھے طلاق ہے تو بیطلاق اس کی بیوی کو ہوجائے گی۔

( ۱۸۲۵٤) حَدَّنَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلْ عَلَى الْمُرَأَتِهِ أَنَهَا لَا تَخُرُجُ، فَخَوَجَتِ الْمُرَأَةُ لَهُ أُخُرَى فَطَلَقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ. فَخَوَجَتِ الْمُرَأَةُ لَهُ أُخُرَى فَطَلَقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ. فَخَوَجَتِ الْمُرَأَةُ لَهُ أُخُرَى وَلَمَ يَعِي اللّهُ عَرَى يَوى وَسَمِ اللّهُ عَرَى كَهُ وَمِرى اللّهُ عَلَاءً : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

نے فرمایا کہ دونوں کوطلاق ہوجائے گی۔

( ١٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلِ كَانَتُ لَهُ امْرَأْتَانِ ، أَوْ مَمُلُو كَتَانِ فَلَـ عَا إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ :أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَجَابَتُهُ الْأَخْرَى ، قَالَ :تُطْلَقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.

(١٨٣٥٦) حضرت عامر ويليد فرماتے بين كداكرايك آدى كى بيوياں يا دوباندياں تھيں۔اس نے ايك كوبلايا اوركہا كد تجھے طلاق

ہے۔اے دوسری نے جواب دیا تواہے طلاق ہوگی جس کاس نے نام لیا،اگراپ غلام سے کہا تب بھی کہی تھم ہے۔

## ( ٥١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ الْحَقِي بِأَهْلِك

اگرایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ 'اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا' تو کیا حکم ہے؟

( ۱۸۳۵۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُواَّتِهِ زِالْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ زِيَّتُهُ. (۱۸۳۵۷) حضرت من يشيه سے سوال كيا كيا كراكي شخص اپني بيوى سے كہا كُه 'اپ گھروالوں كے پاس چلى جا'' تو كيا تھم

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَنُوِى طَلَاقًا فِي غَضَبِ.

(۱۸۳۵۸) حفرت عامر ویشید ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ 'اپنے گھر والوں کے باس چی جا' تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پچھنیں ،اگر غصے میں تھا اور طلاق کی نیت کی تو طلاق ہو جائے گی۔

( ١٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ :مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.

(۱۸۳۵۹) حضرت عکرمہ ویٹین فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اپنے گھروالوں کے پاس چلی جاتو ایک طلاق ہوگئی۔حضرت قیادہ ویٹین فرماتے ہیں کہ میں اس کو کچھ بھی شارنہیں کرتا۔

( ١٨٣٦ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : ٱخُرُجِى، اِلْحَقِى بِأَهْلِكِ يَنْوِى الطَّلَاقَ؟ قَالَا :هِى وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۳۱۰) حفرت شعبہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت علم بیٹی اور حفرت جماد ولیٹی ہے اس محض کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ نکل جا، اپنے گھر والوں سے مل جااور اس نے طلاق کی نبیت بھی کی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی اور وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دارہے۔

# ( ٥٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ الركونَيُ خُص اين بيوى كوآ دهى طلاق دية كياتكم ہے؟

( ١٨٣٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ بَعْلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطُلُقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطُلُقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : فَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ نَعْدِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۸۳۷) حضرت حارث عمکی میشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آدمی کی جار ہویاں ہوں اوروہ ان سے کیے کہ تمہارے درمیان تین طلاقیں، تو ان میں سے ہرایک تین طلاقوں کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی،اوراگر آدمی نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی تو وہ پوری ایک طلاق شار کی جائے گی۔

( ١٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، غَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ :لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۳۶۲) حفزت حسن مریشین فرماتے ہیں کداگر کسی شخص کی جار ہویاں ہوں اور کہے کہتم سب کے درمیان ایک طلاق ہے تو سب کو ایک ایک طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :قِيلَ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ :هِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۳ ۱۳) حضرت اوزاعی مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلِیْنی سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ:بَيْنَكُنَّ تَطُلِيقَةٌ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطُلِيقَةٌ.

(۱۸۳۷۳) حضرت حماد ویشید اور حضرت قناده ویشید فرماتے میں کداگر ایک آدمی کی جار بیویاں ہوں اور وہ کہے کہتم سب کے درمیان ایک طلاق ہے تو ہرایک کوایک طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثُلُكَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۳۷۵) حضرت شعبی میشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوکہا کہ تحقیم آ دھی یا ایک تہائی طلاق ہے تو وہ ایک طلاق ہوگی۔

# ( ٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

# اگر کوئی شخص دل میں بیوی کوطلاق دے دیے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٣٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ أَبِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلُ بِهِ . (بخارى ٢٥٢٨ مسلم ٢٠٢)

(۱۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ جانوں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرَافِینَ فَا نَے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے

خیالات کومعاف کردیا ہے جب تک وہ ان تکلم نہ کریں یااس کے تقاضے پڑمک نہ کرے۔

( ١٨٣٦٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : حدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :لَوْ لَمْ يُسْأَلُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى

(۱۸۳۷۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دل میں طلاق دینا کوئی چیز نہیں۔ ابن سیرین مِلَیْظِیا فرمایا کرتے تھے کہ اگراس سے

سوال نہ کیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔

( ١٨٣٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ ؟ قَالَ :لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ.

(١٨٣٨٨) حضرَت اساعيل بن آدم ويشيد فرمات مين كه بين في عجد بن سيرين ويشيد في سوال كيا كدا كركوني فخص بوي كودل مين

طلاق دے دیتو کیاتھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دل میں کی گئی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

( ١٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۳۲۹) حضرت سعید بن جبیر ویشید ہے بھی یونمی منقول ہے۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :لَيْسَ بِشَيْءٍ .

(• ١٨٣٧) حضرت جابر بن زيد ويشيد اور حضرت عطاً وييشيد فرمات مين كه دل مين دى گني طلاق كاكوئى اعتبار نبين -

( ١٨٣٧١ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۱۸۳۷) حضرت جابر بن زید پرالیجیا ہے۔

( ١٨٣٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا حَدَّثَ نَفْسُهُ بِالطَّلَاقِ ، أَوِ العَتَاقِ . فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. ( ۱۸۳۷۲ ) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر دل میں طلاق دی یا آ زاد کیا تو اس کا کوئی انتہار نہیں ۔

( ٥٤ ) مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيكِ رَجُلٍ ، فَيُطلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟ اگركوئی شخص اپنی بیوی كامعامله كسی دوسرے آدمی كے سپر دكردے ، پھروہ دوسرا آدمی طلاق دے دیتو كيا حكم ہے؟

( ١٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَمَا طَلَقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۳۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکردے، پھروہ دوسرا آ دمی طلاق دے دے توایک طلاق ہائنہ ہوگا۔

علا بادساد سور بیستان با سه ارت ( ۱۸۲۷۱) حدّ تَنَا عَبُدُالاَ عَلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَ أَيْهِ بِيلِهِ رَجُلٍ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ. (۱۸۳۷۳) حضرت حسن فرماتے بیں کہ اگر کوئی تخص اپنی ہوی کا معاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکر دے، پھروہ دوسرا آ دمی جو کرے گاوہ بی نافذ ہوگا۔

( ١٨٣٧٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :انْطَلِقُ فَطَلَقُ عَنِّى فُلَانَةً ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ ، إِنْ طُلَقَ جَازَ.

(۱۸۳۷۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ جاؤاور میری طرف سے فلانی عورت کو طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جائز ہے، اگراس نے طلاق دی تو جائز ہے۔

( ١٨٣٧٦ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، قَالَ :سُنِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَوَ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ :هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

(۱۸۳۷) حفرت عامر سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص اپنی ہوی کا معاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکردے، پھروہ دوسرا آ دمی تین طلاق دے دے تو کیا تھم ہے، انہول نے فرمایا کہ وہ ایک طلاق ہوگی ، اس نے عورت کا معاملہ آ دمی کے ہاتھ میس ایک مرتبہ ہی دیا تھا۔

( ١٨٣٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۳۷) حفرت جماد فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکردے، پھروہ دوسرا آ دمی طلاق دے دیتوایک طلاق بائنہ ہوگی۔ هِ مَعنف ابن الى شير مَرْ جَم (جلده) كَلْ الله مَعْدُ الله عَنْ حَفْقَد أَنْ الْوَقْلَ : سَمِعْتُ مَغْمَدًا مَذْكُرُ عَنِ الرَّهُويُ ؛ فِي الرَّبُجُا

( ١٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ فِى الرَّجُل يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، أَوْ بِيدِ أَجِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَقَهَا وَاحِدَ: فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا.

یا بیان میں مور کر اسٹور کی کہا ہے۔ فو احدة ، وَ إِنْ طَلَقَهَا تُونِیْنِ فَلِنتیْنِ فَلِنتیْنِ ، وَ إِنْ طَلَقَ تَلَاثًا فَنْلَاثًا . (۱۸۳۷۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کو کی تحض اپنی بیوی کی طلاق کا معاملہ اس کے سپر دکرے ، اس کے بھائی یا باپ یا سی اور کے سپر دکر دیتو مختار تحض جو بھی کرے وہ نا فذہوگا۔اگر ایک طلاق دی تو ایک ، دودیں تو دو، اورا گرتین دیں تو تین۔

اور کے سپر دکر دی تو مختار تھی جو بھی کرے وہ نالذہ وگا۔ اگرا کیٹ طلاق دی ہوا لیک، دودین بو دو، اورا کرمین دیں ہو سین۔
( ۵۵ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ أَمْرَ الْمُرَّاتِیہِ بِیکِھا، فَتُطلِّقُ نَفْسَھا، وَمَا قَالُوا فیه ؟
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اسی کے سپر دکر دی اور وہ خودکوطلاق دے دیے تو کیا تھیم ہے؟
( ۱۸۳۷۹) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرًاهِیمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ رِّجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنّی

١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّى جَعَلْت أَمْرَ امْرَأَتِي بِيدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدُ اللهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُو أَمْلَكُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ.

و اجدة، و هو الملك بها، فقال عمر : وانا ایضا اری دلك.

(۱۸۳۷) حفرت مروق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حفرت عمر دائٹو کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپر دکر دیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپر دکر دیا اوراس نے خودکو تین طلاقیں دے دیں، اب کیا حکم ہے؟ حضرت عمر واٹٹو نے حضرت عبد اللہ والی میں ایک طلاق ہوئی، اور آدمی بیوی سے رجوع کرنے کا زیادہ حق وار ہے۔ حضرت عمر دوٹٹو نے فرمایا کہ میری بھی رائے یہی ہے۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُولٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ جُزْتِ عَتَبَهَ هَذَا الْبَابِ ، فَأَمْرُك بِيَدِكِ ، فَجَازَتُ ، فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا ، قَالَ زَيْدٌ : هِي وَاحِدَةٌ.
زَيْدٌ : هِي وَاحِدَةٌ.
(١٨٣٨ ) حضرت زيد بن ثابت وَنْ تُون سے سوال كيا گيا كما كركم فخص نے اپن بيوى سے كما كما كرتم نے اس درواز مے كى چوكھ ف

( ۱۸۳۸) مطرت زید بن ثابت رفتاتو سے سوال بیا گیا کہ اگر کا سے اپن بیون سے بہا کہ اگرم سے اس دروار سے کی پوست عبور کی ، تو تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔اس عورت نے چوکھٹ عبور کی اور پھرعورت نے خودکو کئی طلاقی ہوگی۔ ہے؟انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی۔ یہ عاب دو وہائیے سے دو بوڑی سے دو بوڑی ہے دور سے دوج کی آن ایکار انسس میں بہتر سائن کی وہ سے انہوں کے دور سائ

( ۱۸۳۸۱) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَوِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْحَلَالِ الْعَتَكِى ؛ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا .
(۱۸۳۸۱) حضرت ابوطال عَنكى ايك وفد كراته حضرت عثان وَنَّهُ كَلْ خدمت مِن عاضر بوئ ، اورسوال كيا كما كروني شخص اين

ر ۱۱۰۰۰۰۰۰) مرت بوروں میں در ہے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کداس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔

- ( ۱۸۲۸۲ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَلَّادٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ :الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
- (۱۸۳۸۲) حضرت ابوالحلال بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رہائی ہے سوال کیا کہا گرکوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپر دکردے تو کیا تھکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جوفیصلہ وہ کرے وہی نافذ ہوگا۔
- ( ١٨٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، وَعَلِى ُّبُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْقَضَاءُ مَا قَصَتْ.
  - (۱۸۳۸۳) حضرت ابن عباس تفادین فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جوفیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔
    - ( ١٨٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
    - (۱۸۳۸ ) حفرت ابن عمر دفاظ فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔
- ( ١٨٣٨٥ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، هَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضِ ، قَالَ :الْقَضَاءُ مَا فَضَتْ.
  - (۱۸۳۸۵) حضرت ابوعیاض ویشید فرماتے ہیں کداختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔
    - ( ١٨٣٨٦) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سَعِيدِ أَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
  - (۱۸۳۸۲) حضرت سعید بن سیتب ویشید فرماتے ہیں کداختیاردیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔
- ( ١٨٣٨٧ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثً.
- (۱۸۳۸۷) حضرت معنمی میشید فر ماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپر دکر دیا اور اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔
- ( ١٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ :الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِن تناكرا حُلْف.
- (۱۸۳۸۸) حضرت ابن عمر رہا ہے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا، اگر کوئی انکار کرے تواس ہے تیم لی جائے گی۔
  - ( ١٨٣٨٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا :الْقَصَاءُ مَا قَصَتْ.
- (۱۸۳۸۹) حضرت کمحول مِلِیٹیڈ اورحضرت زہری ہیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اُختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔

( ١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلُتُ لِلْحَكَمِ : قالَتْ : قَدْ طَلَّقْت نَفْسِى ثَلَاثًا ؟ قَالَ : قَدْ بَانَتُ مِنْهُ ~ بِثَلَاثٍ ، يَغْنِى إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا.

(۱۸۳۹۰) حضرت شعبه ولینی فرماتے بین که میں نے حضرت علم ولینی سے سوال کیا اگر آ دی بیوی کا معامله اس کے سپر دکردے اور عورت کہے کہ میں نے خودکو تین طلاقوں کے ساتھ بائد ہوجائے گ۔ عورت کہے کہ میں نے خودکو تین طلاقوں کے ساتھ بائد ہوجائے گ۔ (۱۸۲۹۱) حَدَّ ثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأْتِهِ بِيلِهَا ، فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِي وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَقِي عُمَرَ فَقَالَ : نِعْمَ مَا رُأَيْتَ.

(۱۸ ۳۹۱) حفرت عبداللہ دوائنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کامعاملہ اس کے سپر دکر دیا اور اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں توالک طلاق واقع ہوگی۔ پھروہ حضرت عمر دوائنہ سے ملے توانہوں نے فرمایا کہتم نے بہترین رائے دی ہے۔

( ١٨٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :حُدِّثْنَا إِذْ ذَاكَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَّةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

(۱۸۳۹۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز پراتیج نے بنوتمیم کے ایک آ دمی کے بارے میں لکھا جس نے اپنی بیوی کامعاملہ اس کے سپر دکر دیا تھا کہ معاملہ مردکی طرف لوٹے گا اورا گرعورت نے خود کوطلاق دی تو ایک طلاق ہوگی اور آ دمی رجوع کا زیادہ حق دارہے۔

( ٥٦ ) مَا قَالُوا فيه إِذا جَعَلَ أَمْرَ الْمِرَأَتِهِ بِيَكِهَا فَتَقُولُ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا الرَّكِي مَا قَالُوا فيه إِذا جَعَلَ أَمْرَ الْمِرَأَتِهِ بِيكِهَا فَتَقُولُ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا اللهِ الرَّكِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

( ١٨٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمُلَكُ بِهَا إِنْ قَالَتْ :طَلَّقْتُكَ ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي.

(۱۸۳۹۴) حضرت منصور ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید ہے سوال کیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس

کے ہاتھ میں دے دیا اور پھرعورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ خواہ یہ کہے کہ میں نے تخچے طلاق دی اور خواہ یہ کہے کہ میں ایک طلاق ہوجائے گی اور وہ خاوندر جوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔ زیادہ حق دار ہوگا۔

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْنَهَا.

(۱۸۳۹۵) حضرت ابن عباس بئ ونزن ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر عورت نے کہا کہ بچتے تین طلاقیں ہیں تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اللہ نے اس کی زبان پر غلط بات کو جاری کر دیا۔

( ١٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ :أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ :خَطَّأَ اللَّهُ نَوْنَهَا.

(۱۸۳۹۲) حضرت ابن عباس ٹنکاہ من سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھرعورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی زبان پرغلط بات کوجاری کر دیا۔

( ١٨٣٩٧) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبُدِيُّ ، قَالَ: حَلَّنَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَغْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا قَالَتُ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ؟ وَبَيْنَ أَهْلِي بَغْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا قَالَتُ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ؟ فَلُكُ نَكُونُ اللهِ : هِي تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، فَقُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكُ لَمُ تُصِبُ.

(۱۸۳۹۷) حفزت علقمہ پرظیرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود وفاتیو کے پاس تھا کہ ایک آوراس نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! میرے اور میری بیوی کے درمیان کچھے جھاڑا ہوا ،اس نے جھے کہا کہ اگرتم اپنا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دوقو تم دیکھنا کہ الرحمٰ اپنا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دوقو تم دیکھنا کہ میں کہا کہ وہ تیرے ہاتھ ہے، چھراس نے خودکو تین طلاقیں دے دیں۔ حضرت عبداللہ وفاتیو نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوئی ،اورتم اس سے رجوع کرنے کے زیادہ حقد اربو۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا تذکرہ حضرت عمر وفاتی سے کیا تو میں سجھتا کتم نے میچے بات نہیں گی۔
تو انہوں نے فرمایا کہ اگرتم اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتے تو میں سجھتا کتم نے میچے بات نہیں گی۔

( ٥٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتُهُ فَتَخْتَارُهُ ۚ أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیار دیاا دراس نے خودکوا ختیار کرلیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ :إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَانِنَةٌ ، وَإِنِ انْحَتَارَتُ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرجعَتِهَا .

(۱۸۳۹۸) حفرت عبداللد و فاقد فرماتے ہیں کہ کر کسی مخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور اس نے خود کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔اوراگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو مجھ نہیں ہوگا۔ حضرت علی ہی ٹی فوفر ماتے ہیں کداگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو ایک طلاق ہوگی اور آ دمی رجوع کا زیادہ حقد ارہوگا۔ طلاق بائنہ ہوگی اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو بھی ایک طلاق ہوگی اور آ دمی رجوع کا زیادہ حقد ارہوگا۔

( ١٨٣٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا أَبَالِي خَيَرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ، أَوْ مِنَةً ، أَوْ أَلْفًا ، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدُ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتُ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟. (بخارى ٥٢٦٣ـ مسلم ١١٥٣)

(۱۸۳۹۹) حضرت مسروق طینی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی برواہ نہیں کہ میری ہوی مجھے اختیار کرنے کے بعد ایک ،سویا ہزار طلاقیں اختیار کرلے۔ میں حضرت عائشہ ٹٹکانٹرنٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللّٰہ مُٹِرِ اَنْتَظِیْرَ نِی اِخْتَیار دیا تھا اور ہم نے آپ مُٹِرِ اُنْتَظِیْرَ کِی اِخْتار کیا تھا تو کیا بیطلاق ہوگئی؟

( ١٨٤٠. ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ بِشُرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ آبَا الدَّرْدَاءِ أَتِى وَهُوَ بِالشَّامِ فِى رَجُلٍ خَيْرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتُ زَوْجَهَا ، قَالَ :لَيْسَ بِشَىءٍ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِى بِذَلِكَ ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ.

(۱۸۴۰۰) حضرت عکرمہ پرشین فرمائتے ہیں کہ حضرت ابودرداء دلائٹو شام میں تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کواختیار دے دیا اور اس نے اپنے خاوند کواختیار کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بی پیشن بھی بہی فرمایا کرتے تھے اور حضرت ابان بن عثان بیٹٹیا نے بھی مدینہ میں بہی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٨٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِى ۚ : إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِي وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتُهُ.

(۱۸٬۰۱) حضرت علی دو تی فرماتے ہیں کہ جَب آ دی نے اپنی بیوی کا معاملہ اپنی گردن سے اتار دیا تو ایک طلاق ہوگئی خواہ مورت اینے خاوندکو ہی اختیار کر لے۔

( ١٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِم ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ ، فَسُنِلَ عَنِ الْجِيَارِ ؟ فَقَالَ : سَأَلَنِى عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، فَقُلْتُ : إِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَانِنَةٌ ، وَهُوَ وَإِن اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ : إِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو وَإِن اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجَدُ بُدًّا مِنْ مُنَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا أَحَقُ بِهَا ، فَلَمْ أَجَدُ بُدًّا مِنْ مُنَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وَلِيَ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَهُو أَحَقُ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدُ بُدًّا مِنْ مُنَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وَلِي اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدُ بُدُّا مِنْ مُنَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وَلِي اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدُ بُدُّا مِنْ مُنَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمْ وَلِي الْخَمَاعِةِ أَحِبُ إِلَيْنَا مِنْ رَأَيكُمَا فِي الْخَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ رَأَيكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ رَأَيكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ رَأَيكُ

فِى الْفُرُقَةِ ، فَضَحِكَ عَلِىٌّ وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَئَلَاثٌ ، وَإِن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۴۰) حضرت زاذان برتید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی نظاؤ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان سے اختیاد کے بارے میں سوال کیا تا اور میں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے نفس کو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر مخالف نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی ، اور خاوندر جوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ جوتم نے کہا ہے وہ درست نہیں ، اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی اور آ دمی رجوع کا زیادہ حقد ار ہوگا ، اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو بھے لازم نہ ہوا اور وہ آ دمی اس مورت کا زیادہ حق دار ہوگا۔ امیر المومنین کے بیفر مادینے کے بعد میرے پاس ان کی اجباع کے سواکوئی چارہ وہ نہ تھا۔ جب مجھے امیر بنایا گیا اور میرے پاس خادی کے مسائل لائے جانے گئو میں میرے پاس ان کی اجباع کے سواکوئی چارہ وہ نہ تھا۔ جب مجھے امیر بنایا گیا اور میرے پاس خادی کے وہ ہمارے زدیک آپ کی تنہائی نے دوبارہ سابقہ دائے کو اختیار کرلیا۔ ان سے کہا گیا کہ جماعت کے سامنے آپ کی جورائے ہوہ ہمارے زید بن خابت دی تو نئی والی دائے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ اس پر حضرت علی دوائی مسلم اور کے اور فرمایا کہ انہوں نے حضرت زید بن خابت دوائی کی طرف والی رائے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ اس پر حضرت علی دوائیوں نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہوگئی اور اگر اس نے اپنے فاوند کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہوگئی۔ اس نے خاوند کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہوگئی۔ اس نے خاوند کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہوگی۔

( ١٨٤٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۳۰۳) حفزت عطاء مِیشِیْ فرماتے میں کہاگرایک آ دی نے اپنی بیوی سے کہا کہا ہے آپ کواختیار کرلے ، پس اگر اس نے اپنے آپ کواختیار کرلیا توایک طلاق پڑگئی اوراگراس نے اپنے خاوند کواختیار کرلیا تو کچھنہ ہوا۔

( ١٨٤٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنِ احْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِن اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ

(۱۸۴۰)حضرت زید بن ثابت و اُنتُو فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپ نفس کو اختیار کرلیا تو تین طلاقیں ہو کیں اور اگر اپنے خاوند کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہوئی۔

( ١٨٤٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۴۰۵) حضرت زَید بن ثابت دی نو فرماتے میں کہ اگرعورت نے اپنفس کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہوئی اورآ دمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگااورا گراس نے اپنے خاوند کو اختیار کرلیا تو کوئی چیز لا زم نہ ہوئی۔

( ١٨٤٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْنًا. (بخارى ٥٢٦٢ـ مسلم ٢٨)

- (۱۸۴۰۲) حضرت عائشہ ٹھاملی فل ماتی ہیں کہ رسول اللہ میر النظی ہے نے ہمیں اختیار دیا۔ ہم نے آپ میر النظی کے کو اختیار فر مایا ، آپ نے اس اختیار کوطلاق شاز نہیں فر مایا۔
- ( ١٨٤.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنُ الرَّجُلِ يُحَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَإِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقَةً ، وَهُوَ أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا.
- (۱۸۴۰۷) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر ویشید سے پوچھا کہ اگرکوئی محض اپنی بیوی کواختیار دے اور وہ اپنے خاوند کواختیار کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر عورت اپنفس کواختیار کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی اور آ دمی رجوع کا زیادہ حق دار ہے۔
- ( ١٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى رَجُلٍ خَيْرَ امْرَأَتَهُ ، فَرَدَّتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ :لِيْسَ ذَلْكَ بِشَيْء .
- (۱۸۴۰۸) حضرت سعید بن میتب براتیلا سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور عورت نے اختیار مرد کو واپس دے دیا اور اس میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیکوئی چیز نہیں۔
- ( ١٨٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْخِيَارِ ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرً ، وَعَبْدِ اللهِ.
- ۔ (۱۸۴۰۸) حضرت سعید بن مسیّب رویشی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اورعورت نے اختیار مر دکو واپس وے دیا اور اس میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیکوئی چیز نہیں۔

#### ( ٥٨ ) مَنْ قَالَ اختارى وَأَمْرُك بِيكِكِ، سَوَاءٌ

مرد کا بیوی سے کہنا کہ ' محجّے اختیار ہے' اور بیکہنا کہ' تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہے' ایک جیسے ہیں ( ۱۸٤۱ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیَاتٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :أَمْرُك بِیَدِكِ وَاخْتَادِی ، سَوَاءً.

- (۱۸۳۱) حفزت عمراور حفزت عبدالله بن دين فرمات بي كدمر د كابيوى كهنا كه ' تجھے اختيار ہے' اور په کہنا كه' تيرامعاملہ تير بے ہاتھ ہے' ایک جیسے ہیں۔
  - ( ١٨٤١١ ) حَلَّاتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.

(۱۸۴۱) حضرت مسروق بیلیلا فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی ہے کہنا کہ'' تحجے اختیار ہے''اور یہ کہنا کہ'' تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہے''ایک جسرین

( ١٨٤١٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : أَمْرُك بِيكِدِكِ وَاخْتَارِى ، سَوَاءٌ.

(۱۸۳۱۲) حفزت علی، حفزت عبدالله اور حفزت زید دی کنتی فرماتے ہیں که مرد کا بیوی ہے کہنا که'' تجھے اختیار ہے' اور پیر کہنا که'' تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے''ایک جیسے ہیں۔

( ١٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا :أَمْرُك بِيكِكِ وَاخْتَارِى ، سَوَاءٌ.

(۱۸۴۱) حفزت ابراہیم بیٹید اور حفرت معنی بیٹید فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی ہے کہنا کہ'' تجھے اختیار ہے' اور بیکہنا کہ'' تیرامعالمہ تیرے ہاتھ ہے' ایک جیسے ہیں۔

" المداد) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاحْتَادِى ، سَوَاءً. (١٨٣١٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز وليني فرمات بي كمردكا يول س كهنا كه " تجفّ اختيار ب" اوريكهنا كه " تيرامعامله تير باتھ بـ "ايك جيبے بيں ـ

( ٥٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ الْمِرَأَتَهُ، فَلاَ تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِها اگرکوئی شخص اپنی بیوی کواختیار دے اور عورت اختیار قبول نہ کرے اور مجلس سے اٹھ

#### جائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٤١٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِى مَجُلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقًا فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۳۱۵) حضرت جاہر بن زید پر پیٹھینے فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دیتو یہ اختیار صرف مجلس تک باتی رہے گاجب مجلس برخاست ہوجائے تو اختیار ختم ہوجائے گا۔

ا ١٨٤١٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُحَلِّسِ، الْحَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ ، قَالَا : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا ، أَوَّ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَحْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْنًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا.

(١٨٣١٦) حضرت عمر بن خطاب اورحضرت عثمان بن عفان من عفان من فرماتے بیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیار دے دیا ، پھران

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُا لِنَا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

كناب الطلاق کی مجلس برخاست ہوگئی اورعورت نے کوئی بات نہ کی تو معاملہ مرد کے پاس چلا جائے گا۔

( ١٨٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيلِدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ.

(۱۸۴۱۷) حضرت عبدالله حلافو فرمات بین که اگر کسی خص نے اپنی بیوی کا معاملہ کسی آ دمی سے سپر دکر دیا اور اس آ دمی نے کوئی فیصلہ نه کیااورمجلس برخاست ہوگئ تواس کااختیارختم ہو گیا۔

( ١٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ، فَلَمْ

تَخْتَرُ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا. (۱۸۳۱۸) حضرت جابر ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیا ردیا اورعورت نے اس مجلس میں اختیار کواستعمال نہ کیا

تواس كااختيار حتم ہوگيا۔ ( ١٨٤١٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ

لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَائَتُ. (۱۸۳۱۹) حضرت ابراہیم مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی کواختیار دیا،اب اگرعورت فوری طور پراختیار کواستعال

كرلة و تحيك ورنده وجب بهي بهي حلى حاب اختيار واستعال نبين كرعتي -( ١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءً .

(۱۸۳۲۰)حفرت مجامد بالطیخ فرماتے ہیں کہ جب عورت مجلس ہے اٹھے گئی تو اختیارختم ہو گیا۔

(١٨٤٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بَشِير ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتُّخْييرِ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا. (۱۸ ۴۲۱) حضرت عطاء بیشین اورحضرت عمر و بن دینار بیشین فرماتے ہیں کہ جب تملیک اوراختیار میں جدا ہو گئے تو اختیار ختم ہوگیا۔

( ١٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عبد اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأْتَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.

(۱۸۳۲۲) حضرت عبداللہ بنعمرو دہا ہے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تو اختیاراں وقت تک باقی رہے گاجب میں تک دونو سجلس میں رہیں۔

( ١٨٤٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالُوا : إِنْ قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلا حِيَارَ لَهَا.

(۱۸۳۲۳) حضرت عطاء،حضرت طاوُس اورحضرت مجاہد برئيسيم فرماتے ہيں كەعورت اگراختيار ملنے كے بعدانتتيار كومجلس ميں

كتباب الطلاق

استعال نهرب تواختيار ختم موجائے گا۔

( ١٨٤٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ ، فَلَمْ تُخْتُرُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَار.

(۱۸۳۲۳) حضرت عامر بریشید فرماتے ہیں کداگر مرد نے بیوی کواختیار دیااوراس نے مجلس میں اختیار کواستعال نہ کیا تواختیار ختم ہوگیا۔

(٦٠) مَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کے بولنے تک اسے اختیار رہے گا یعنی جب بات کی تو

#### اختیارختم ہوجائے گا

( ١٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ الْمُرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ :هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ :هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.

(۱۸۳۲۵) حضرت علی ڈواٹنو فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی کا اختیار اس کے حوالے کردیا توبیاس وقت تک اس کے پاس رے گاجب تک وہ کوئی بات ندکر لے۔ای طرح اگریداختیار کی آ دمی کے ہاتھ میں دیا توبیاں آ دمی کے پاس بھی بات کرنے تک رے گا، لینی جب بات کی تواختیار ختم ہوجائے گا۔

( ١٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسَيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَامَتْ وَكُمْ تَقُضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ :عَلَى مَا قُمْتِ ؟ قَالَتْ :عَلَى أَنُ لَا أُرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.

(۱۸۳۲۷) حضرت حسن بن مسلم پرتیمین فرماتے ہیں کدایک آ دی نے اپنی بیوی کامعاملہ اس کوسونپ دیاوہ کھڑی ہوئی اوراس نے کوئی فیصلہ نہ کیا، بیمعاملہ حضرت عبداللہ بن زبیر جھٹو کے پاس پیش ہوا، انہوں نے عورت سے بوچھا کہتم کس نیت سے کھڑی ہوئی تھیں؟اس نے کہا کہ میں اس ارادے سے کھڑی ہوئی تھی کہ دوبارہ بھی اس کے پاس نہ آؤں گی۔حضرت عبداللہ بن زبیر مُثاثِقُونے اس عورت كوآ دى سے جدا كراديا۔

( ٦١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجْلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتُهُ، فَيرْجِعُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اگر کوئی شخص بیوی کواختیار دیت تو کیا بیوی کے اختیار کو استعال کرنے سے پہلے اختیار واپس لےسکتاہے؟

( ١٨٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ :لَهُ أَنْ يَوْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمُ.

(۱۸۳۲۷) حضرت معمی ویشید فرماتے ہیں کداگر کوئی مخص اپنی بیوی کواختیار دیتواس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لےسکتا ہے۔

( ١٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :لَهُ ذَلِكَ.

(۱۸۳۲۸) حفزت جابر بن زید میلیند فرماً نے ہیں کدا گرکو کی محض این یوی کواختیار دی تواس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لے سکتا ہے۔

( ١٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ الْمَرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْنًا ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.

(۱۸۴۲۹) حفرت عطاء دیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کو اختیار دیتواس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لےسکتا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَجْعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا .

(۱۸۴۳) حضرت ابن مسعود رہائے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اور وہ عورت مجلس سے اٹھ جائے تو عورت کا اختیار ختم ہوگیاا وراگر مردعورت کے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے رجوع کرلے تو کوئی چیز لازم نہ ہوگ ۔

#### ( ٦٢ ) فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ الْمِرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَخْتَارُ وَاحِدَة

ا گركوئى تخص اپنى بيوى كوتين طلاق كا اختيار دے اور وہ ايك كواستعال كرلے تو كيا حكم ہے؟ ( ١٨٤٣١ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا ، فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِى ثَلَاكُ.

(۱۸۳۳) حضرت عبدالله بیشطهٔ فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق کا اختیار دے دیا اورعورت نے خود کو ایک مرتبہا ختیار کیا تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ خَيْرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ :بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ.

(۱۸۳۳۲) حفزت شعبی پیشینهٔ فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تمین طلاق کا اختیار دیا اورعورت نے خودکو ایک مرتبہ اختیار کیا تو تمین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِى قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : الْحَتَارِى ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَتَارِى ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَتَارِى ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ ، فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا. ہے وہ پھر خاموش رہی، پھر کہا تھے اختیار ہے،اب اس نے اپنفس کواختیار کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت بائنہ ہو جائے گی اور بیتین طلاقیں ہوں گی۔

( ۱۸۲۲ ) حُدَّثُتُ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا خَيَرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً، فَهِي ثَلَاثُ. (۱۸۳۳) حضرت ابراہیم بِرِیْطِیدُ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی یوی کوتین طلاق کا اختیار دیا اور عورت نے خود کو ایک مرتبہ

اغتیار کیاتو نین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔

# ( ٦٣ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتُ وَلَمْ تَقُلُ شَيْئًا

اگرائیک آ دمی نے عورت کواختیار دیالیکن وہ خاموش رہی اوراس نے کوئی بات نہ کی تو کیا تھم ہے؟ ( ۱۸۶۲۵ ) حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَیْمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سُکُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ ، إِذَا خَیَّرَهَا فَسَکَتَتْ.

(۱۸۳۳۵) حفرت عبدالله بڑائو فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی کواختیار دیااوروہ خاموش رہی تو خاموثی خاوند کے ساتھ رہنے کی رضامندی کی علامت ہے۔

( ١٨٤٣٦) يَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ.

(۱۸۳۳۷) حضرت ابراہیم مِیشید فرمائے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کواختیار دیا اور وہ خاموش رہی تو خاموش خاوند کے ساتھ رہنے کی رضامندی کی علامت ہے۔

### ( ٦٤ ) مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ ٱلْبَتَّةَ

# اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوظعی طلاق دے تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٤٣٧) حَذَنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلِى بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ ٱلْبَتَةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَدُتَ بِهَا ؟ فَقَالَ :وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَهِ مَا أَرَدُتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدُتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، قَالَ : قَالَ : فَرَدَّقَا عَلَيْهِ. (ابوداؤد ٢٢٠١- بيهقى ٣٢٢)

(۱۸۳۳۷) حضرت عبدالله بن على بن يزيد بن ركانه ويطيط بيان كرتے بي كدان كے داداحضرت ركانه دائي نے اپني بيوى كوقطعى طاق دى، پھروه حضور مَلِيَّفَيَّةً كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بارے ميں سوال كيا تو آپ نے يو چھا كداس سے تمہارا

ارادہ کیا تھا؟انہوں نے کہا کہ ایک طلاق کاارادہ تھا۔حضور مَلِّفَظَیَّمَ نے پھر بدِ چھا کہ کیا خدا کی تسم ایک ہی طلاق کاارادہ تھا؟انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ہی طلاق کاارادہ تھا۔لہٰذاحضور مَلِّشِفِیَّمَ نے ان کے نکاح کو باقی رکھا۔

( ١٨٤٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :هِي ثَلَاثُ.

(١٨٣٣٨) حضرت على والغور فرمات بين كقطعى طلاق تمن طلاقيس بين-

( ١٨٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْبَيَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ.

(١٨٣٣٩) حضرت ابن عمر ولي فرمات بين كقطعى طلاق تمن طلاقين بين-

( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاً : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا. (١٨٢٠ ) حضرت عمراور حضرت عبدالله يؤيد عن فرمات بين كفطعى طلاق ايك طلاق باورآ دمى رجوع كازياده فق واربوگا-

( ١٨٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ الْبُتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزُوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا.

(۱۸۴۴) حضرت عمر جنافحهٔ فرماتے بین کقطعی طلاق ایک طلاق ہے اور آ دمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔

( ١٨٤٤٢) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَذَادٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۴۴) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ١٨٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِى قُوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ٱلْبَنَّةَ ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ :هِى ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ :نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ.

(۱۸۳۳) حضرت عمر خلاقۂ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے قطعی طلاق ہے تو ایک طلاق بائنہ پڑے گی ۔ حضرت علی خلافۂ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں ہوں گی جبکہ حضرت شرح کی پیشیڈ فرماتے ہیں کہ ہم اے اس کی بدعت پر موقوف کے رہے گ

( ١٨٤٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بُنُ شَذَادٍ عِنْدَ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ. أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الْرَائِشَ بُنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ :نِيَّتُهُ.

(۱۸ ۳۳۳) حفزت عروہ بن مغیرہ پریشیۂ فرماتے ہیں کہ حضزت عمر شائٹۂ نے قطعی طلاق کوایک طلاق قرار دیا اور خاوند کورجوع کاحق دار تھہرایا۔ جبکہ رائش بن عدی پریشیۂ نے حضرت علی ہوائٹؤ کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے طلاق قطعی کو تین طلاقی قرار دیا۔ جبکہ حضرت شرت کے پیشیڈ کے فزد کیک اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ( ١٨٤٤٥) حَذَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُرُوَةً إِلَى شُرَيْحِ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَحَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ، لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَاً ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا الْمِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ : فَإِذَا انْتَهَى إِلْهُ لِللَّهُ عَلَى وَجُهِهَا ، وَأَلْحِقُوا الْهِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ : فَيِذَعَةٌ يُوقَفُ عَلَى بِدُعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ.

(۱۸۳۵) حفرت ضعی فرماتے ہیں کہ حفرت عروہ برانی نے اس بارے میں حفرت شریح برانی سے استفیار کیا، انہوں نے کوئی جواب دینے سے معذرت کی تو حضرت عروہ برانی نے اس بار پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دین پر عمل کرنے کے لئے شریعت کو مقرر کیالیکن لوگوں نے اس میں بہت می نئی با تیں ایجاد کر ڈالیس، انہوں نے بوعوں کو سنتوں کے ساتھ خلط کرلیا، جب تمہارے باس ایسا کوئی معاملہ آئے تو سنتوں کو الگ کر کے ان کے مطابق فیصلہ کرلیا کر واور بدعتوں کوار باب بدعت کے سپر دکر دو۔ باقی جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے تو وہ ایک معروف چیز ہے جبکہ قطعی ہونا ایک بدعت ہے جس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے جا ہے تو تقدم کر ہے اور جا ہے تو تاخر۔

(١٨٤٤٦) حَلَّنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ بِظِنْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ظِنْرِى هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ٱلْبَنَّةَ قَبُلُ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَهَلُ عِنْدَ كُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلُ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً ؟ فَقَالًا : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكُنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلُهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إلَيْنَا وَخُصَةً ؟ فَقَالًا : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكُنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلُهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إلَيْنَا فَأَخْرِرْنَا، فَأَتَاهُمْ فَسَلُهُمْ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بُتَتْ ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَامِعَ أَيْدَاهُ مَا اللهُ عَبَّالِ ابْنُ عَبَّاسٍ : بُتَتْ ،

( ١٨٤٤٨ ) حَذَّنْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَذْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ

فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَائَتُ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَتَلَاثُ.

(۱۸۳۸) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو اس کی نیت کا کم از کم یعنی ایک طلاق بائنہ تو ہوجائے گ اگر جا ہیں تو دوبارہ نکاح کرلیں اوراگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ.

(۱۸۳۹) حفرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کا یو جھا جائے گا۔

( ١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثُ.

(۱۸۳۵) حضرت کمحول والله فرماتے بیں کہ تین طلاقیں ہوں گی۔

( ١٨٤٥١ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فَالَا :ثَلَاثُ.

(۱۸ ۲۵۱) حضرت محول والشيط اور حضرت زهري ويشيط فرمات مين كه تين طلاقين مول گي -

( ١٨٤٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَأَلِنِى عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ ٱلْبَتَّةَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بُنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِى وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ ٱلْفًا ، مَا أَبُقَت ٱلْبَتَةَ مِنْهُ شَيْئًا.

(۱۸۴۵) حضرت ابو بکر پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پریشین نے مجھ سے طلاقِ قطعی کے بارے میں سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ ابان بن عثان فرمایا کرتے تھے کہ ایک طلاق ہوگی ۔ حضرت عمر پریشین نے فرمایا کہ اگر طلاقیں ایک ہزار بھی ہوں تو طلاقِ قطعی دینے سے ایک طلاق بھی باتی نہیں رہےگی۔

( ١٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، الْبَتَّةَ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَنْ الطَّلَاقُ ٱلْف ، مَا أَبْقَت الْبَتَةَ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ الْبَتَةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصُوَى.

(۱۸۴۵) حفرت ابو بکر ویشین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز ویشین نے مجھے سے طلاقِ قطعی کے بارے میں سوال کیا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ابان بن عثان ویشین فر مایا کرتے تھے کہ ایک طلاق ہوگی۔ حضرت عمر ویشین نے فرمایا کہ اگر طلاقیں ایک ہزار بھی ہوں تو طلاقِ قطعی وینے سے ایک طلاق بھی باتی نہیں رہے گی۔ جس نے قطعی کا لفظ کہا اس نے انتہاء کو چھولیا۔

> ( ١٨٤٥٤) حَلَّمْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي ٱلْبَتَّةَ : ثَلَاثُ. (١٨٣٥) حفرت زيد بن ثابت وليُ فرمات بي كمطلاقٍ تطعى تمن طلاقيس بير \_

#### ( ٦٥ ) مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ

#### عورت کوتخلیہ کا کہنا کیا حکم رکھتاہے؟

( ١٨٤٥٥ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :فِي الْخَلِيَّةِ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

(١٨٣٥٥) حضرت عمراور حضرت عبدالله مؤيد فن فرمات جيل كه عورت كوتخليه كاكبنا ايك طلاق باورآ دي كورجوع كاحق موكار

( ١٨٤٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ كُرْدُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ قَالَ : لِيَّتُهُ.

(۱۸۳۵۲) حضرت عبدالله ون و فرمات بين كه عورت كوخليه كا كهنيم مين مردكي نيت كاعتبار موكايه

( ١٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :هِي ثَلَاثُ.

(١٨٣٥٤) حفرت على وي في فرمات بين كه عورت وتخليد كاكهنا تين طلاقيس بين -

( ١٨٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ.

(۱۸۳۵۸) حضرت عمر حلافظ فرماتے ہیں کے عورت کو تخلیہ کا کہنا تمین طلاقیں ہیں۔

( ١٨٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى.

(۱۸۳۵۹)حفرت طاؤس راثین فرماتے ہیں کہ عورت وتخلیہ کا کہنے میں نبیت کا اعتبار ہوگا۔

( ١٨٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ :إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَانِنًا ، إِنْ شَانَتُ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَّى ثَلَاثًا فَنَلَاثُ.

(۱۸۴۷۰) حضرت ابراہیم پیٹیز فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کوتخلیہ کا کہا اور طلاق کی نیت کی تو کم از کم ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر جاہیں تو نکاح کرلیس اوراگر تمن کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجا ئیں گی۔

## ( ٦٦ ) مَا قَالُوا فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا ؟

#### عورت كوبرىءالذمه كهني كاحتكم

( ١٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ:قَالَا :تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

(۱۸۳۶) حضرت عمراور حضرت عبدالله شين شنافر ماتے ہيں كه اگرعورت كو برىءالذمه كمباتو ايك طلاق ہوگی اور آ دى كورجوع كا حق ہوگا۔ ( ١٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .

(۱۸۳۷۲) حضرت علی جاہو فرماتے ہیں کہ آگرعورت کو بری ءالند مہ کہاتو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هِي ثَلَاثٌ.

(۱۸۴۷۳) حضرت حسن يطيط فرمات بين كه الرعورت كوبرى ءالذمه كباتو تين طلاقيس موجائيس گير

( ١٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۴۹۴) حفرت صعبی النظاف فرمائتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو ایک طلاق ہوگی۔

( ١٨٤٦٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ.

(۱۸۳۷۵) حضرت ابراہیم راہیا فرماتے ہیں کہ جو کہاہے وہی ہوگا۔

( ١٨٤٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّاهٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَيْنَتَانِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاكُ.

(۱۸۳۷۷) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریءالذمہ کہا تو اگر ایک کی نیت کی تو ایک ، دو کی نیت کی تو دواور تین کی نیت کی تو تمن طلاقیں ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا حِاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ :هِيَ ثَلَاثٌ.

(١٨٣٦٤) حضرت كمول بيشيد فرماتے ہيں كه أگرعورت كوبرى ءالذمه كہاتو تين طلاقيں ہوں گي۔

( ١٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيدٍ؛ فِي الْبَرِيَّةِ ، قَالَ: مَا نَوَى.

(۱۸۴۷۸) حضرت طاؤس طِیْطِ فرماتے ہیں کہا گرعورت کو بریءَالذمہ کہاتو نیت کا عَسَبار ہوگا۔

( ١٨٤٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ الطَّائِثَى ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :بَرِئْتُ مِنْكِ ؟ قَالَ :نِيَّنُهُ.

' (۱۸ ۲۹) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کدا گرعورت کو بریءالذمہ کہا تو نیت کا اعتبار ہوگا۔

( .١٨٤٧) حَذَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتُهُ امْرَأَتُهُ تَسُأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ :اذُهَبِى فَأَنَا مِنْك بَرِىءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّى بَرِينَةٌ ، وَلَا يَنُوى الطَّلَاقَ وَيَنَاذٍ ؟ فَقَالَ :إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِى عِذَتِهَا.

(۱۸۴۷) حضرت عمر و پیشید کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دیشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کی بیوی اس سے طلاق پر اصرار کرے اور وہ اس سے کہے کہ جاتو میری طرف سے آزاد ہے اور میں تیری طرف سے آزاد ہوں اور وہ طلاق کی نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر طلاق کی نیت نہ کی تو طلاق نہ ہوگی اور اگر طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی اور اسے عدت میں

رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

( ١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ فِى الْبَرِيَّةِ :إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِى ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَانِنَةٌ ، إِنْ شَانَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَنَلَاثُ.

(۱۸۴۷) حضرت ابراہیم ویطین فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریء الذمہ کہا تو طلاق کی نیت کرنے کی صورت میں کم از کم ایک طلاق بائنتو واقع ہوجائے گی اورا گردونوں چاہیں تو آ دمی اس سے شادی کرسکتا ہے اورا گرتین کی نیت کی تو تمین طلاقیں ہوجا کیں گی۔ (۱۸٤۷۲) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِمَ ثَلَاثٌ لَا تَعِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ

(۱۸۴۷) حصرت ابن عمر مُنْ الْحُوْ فر ماتے ہیں کہا گرعورت کو بریءالذ مہ کہا تو یہ تین طلاقیں ہیں اور یہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی اور مختص سے نکاح نہ کرلے۔

( ١٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ :الْبَرِيَّةُ ثَلَاثْ.

(۱۸۴۷۳) حضرت زیدبن ثابت براتیملا فر ماتے ہیں کہ عورت کو بری اور آزاد کہنا تین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

#### ( ٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ

# اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٤٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَائِنِ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۳۷) حفرت عمراور حفرت عبدالله ٹن الله ثن الله عن فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ مجھ سے جدا ہے تو بیا لیک طلاق ہےاور آ دمی رجوع کا زیادہ جق دار ہے۔

( ١٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثٌ.

(۱۸۴۷۵) حضرت علی دفای فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے توبیتین طلاقوں کے برابر ہے۔

( ١٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْبَائِنِ قَالَ :هِيَ ثَلَاثُ.

(۱۸۴۷)حضرت کمحول بیشین فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

( ١٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى.

(۱۸۴۷۷) حفرت طاؤس پالٹیو فرماتے ہیں کداس میں نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٨٤٧٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلَاثُ.

(۱۸۲۷۸) حضرت زهرى ويشيخ فرمات بين كداكراكي آوى في اين بيوى سىكها كدتو جه سه جدا بتوية تمن طلاقول كرابر ب-(۱۸۶۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَائِنُ ثَلَاثُ ، لاَ تَوحلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۳۷) حضرت ابن عمر مزلی فر ماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔ بیٹورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسر مے خص سے شادی ندکر لے۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ :ثَلَاثْ.

(۱۸۴۸) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوکی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے توبیتین طلاقوں کے برابر ہے۔

#### ( ٦٨ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَى حَرَجُ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنُ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَىَّ حَرَّجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هِيَ يِأَهُونِهِنَّ.

(۱۸۴۸) حفرت نعیم بن د جاجه براتی سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو دوطلاقیں دیں پھرکہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت عمر والتی نے فرمایا کہ وہ مصیبت سے کم تونہیں۔

( ١٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِى حَسَّانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ :ثَلَاثُ ، قَالَ قَتَادَةُ :وَكَانَ ذَلِكَ رَأْىَ الْحَسَنِ يُفْتِى بِهِ.

(۱۸۴۸۲) حفرت علی داشی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کمی مخف نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے قائم مقام ہے اور حضرت قمادہ ویلٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بالٹیو بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

( ١٨٤٨٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ معبمر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ :ثَلَاثْ.

(۱۸۲۸۳) حفزت زہری پیٹیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے توبیہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

( ۱۸۶۸) حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ بُنُ عَبُدِالُوَادِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فِي طَلَاقِ الْحَرَّجِ: مَا نَوَى. (۱۸۴۸) حفرت طاوَس بِيشِيْ فرمات بين كها گركن شخص نَّ اپني بيوى سے كہا كه تو مير سے لئے مصيبت ہے تواس ميں نيت كا اعتبار ہے۔ هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلده ) في مسخف ابن ابي شيبه متر جم (جلده ) في مسخف ابن ابي مستقب العلاق

( ١٨٤٨٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِى طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ.

(۱۸۳۸۵) حفرت علی چانٹی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔حضرت حسن بیلٹیلا کی بھی یہی رائے تھی۔

# ( ٦٩ ) مَا قَالُوا فِي الْحَرَامِ ، إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَى َّخَرَامٌ ، مَنْ رَآةُ طَلاَقًا الرَكَيْ شخص نے اپنی بیوی سے کہا كہ تو جھ پرحرام ہے تو كيا حكم ہے؟

( ١٨٤٨٦) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَى ّ حَرَامٌ ، فَهِي ثَلَاثٌ.

(۱۸۴۸)حضرت علی مُؤاثِدُ فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے اپنی بیویٰ سے کہا کہ تو جھے پرحرام ہے توبیر تین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

( ١٨٤٨٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَلَاثُ.

(۱۸۴۸۷) حضرت علی ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اگر سی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو بھے پرحرام ہے تو بیتین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

( ١٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَوَّل ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَّاقًا ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكُفِّرُهَا.

(۱۸۳۸۸) حضرت عبدالله وافخ فرمات بین کداگر کمی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے توبیا یک طلاق ہے اوروہ آدمی

رجوع کازیادہ جق دارہے،اوراگراس نے طلاق کی نیت نہ کی تو یتم ہے جس کا کفارہ دے گا۔

( ١٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۳۸۹) حضرت ابوجعفر ریشط نیسبھی یونہی منقول ہے۔

( ١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى.

۔ (۱۸۳۹۰) حضرت عبداللہ رہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو اگر قتم کی نیت کی توقتم ہے اور اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق ہے۔

( ١٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَاثِنَةٌ.

(١٨٣٩١) حضرت حماد مِلتِيْمَا فرماتے ہیں کداگر کمی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو یدا یک طلاقِ بائنہ ہے۔

( ١٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : هِي عَلَيْهِ حَرَاهٌ ،

يُنُوِى الطَّلَاقَ ، فَأَدُنَى مَا يَكُونُ تَطُلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸ ۳۹۲) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہےاور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔

(١٨٤٩٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مَنْ نِيَّتُهُ فِى ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَائَتُ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَنَلَاثٌ.

(۱۸۳۹۳) حضرت ابراہیم پر بیٹیز فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ ہوگی ،اگر دو دونوں جا ہیں تو آ دمی اس سے نکاح کر لے اوراگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطر ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ :هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۳۹۳) حفرت زید بن ثابت و انتخو فرماتے میں کداگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو تین طلاقیں موجا کیں گی اورعورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر شخص سے شادی نہ کر لے۔

( ١٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ :ثَلَاثُ.

(۱۸۳۹۵) حضرت زیدین ثابت رہ فر ماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو تمین طلاقیں ہوجائیں گی۔

### ( ٧٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ

ا گرکسی آ دمی نے اپنی بیوی کوکہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو جن حضرات نے نزدیک بیطلاق نہیں قتم ہے ( ۱۸د۹۲) حَذَقَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَالِمٍ ، عَنْ عِكْمِ مَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.

(۱۸۳۹۲) حضرت عمر والني فرماتے ہيں كدا كركسي تخص نے اپني بيوى ہے كہا كدتو مجھ پرحرام ہے تو يہ م كے تقم ميں ہے۔

( ١٨٤٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۸ مور) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٨٤٩٨ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتُ : يَمِينْ.

(۱۸۳۹۸) حفرت عائشہ ٹی میڈیٹ فرماتی ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو بیتم کے علم میں ہے۔

( ١٨٤٩٩) حَدَّقَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنُ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :الْحَرَامُ يَمِينٌ.

- (۱۸۳۹۹) حضرت ابن عباس،حضرت جابر بن زید،حضرت سعید بن جبیر،حضرت سعید بن میتب،حضرت سلیمان بن بیار بُیّسَیم فرماتے ہیں کدا گرکٹی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو جمھے پرحرام ہے تو بیتم کے تھم میں ہے۔
  - ( ١٨٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ : مَا أَبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ ، أَوْ مَاءً فُرَاتاً.
    - (۱۸۵۰۰) حضرت ابوسلمہ ویشید فرماتے ہیں کہ عورت کوحرام کہنااور فرات کے پانی کوحرام کہناایک جسیا ہے۔
      - ( ١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَا :يَمِينٌ.
- (۱۸۵۰۱) حفرت عطاء پیٹیلا اور حفرت طاؤس پیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے آئی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو بیتم کے تھم میں ہے۔
- ( ١٨٥٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ أَناسٌ :ثَلَاثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ :كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظّهَارِ .
- (۱۸۵۰۲) حضرت ابوقلابہ پریٹیوا فرمائے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کوحرام کہنے سے تین طلاقیں ہوجا کیں گی اور بعض کہتے ہیں کہتم کا کفارہ دینا ہوگا جبکہ میری رائے یہ ہے کہ ظہار کا کفارہ دینا ہوگا۔
- ( ١٨٥.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَا : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
- (۱۸۵۰۳) حفزت سعید میلینگیا اور حفزت ابوجعفر پراتیمیز فر ماتے ہیں کداگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو یہتم کے حکم میں ہے۔
- ( ١٨٥٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْحَرَامُ يَمِينٌ ، (قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ).
- (۱۸۵۰۴) حفرت این عباس وید من فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کدتو مجھ پرحرام ہے تو یہ تم کے علم میں ہے،اوراللہ تعالی نے تم پرقسموں کے کفارے کومقرر کیا ہے۔
  - ( ١٨٥٠٥) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالًا : الْحَرَامُ يَمِينٌ .
- (۱۸۵۰۵) حضرت کمحول پیشید اور حضرت سلیمان بن بیار پیشید فر ماتے ہیں کہ اگر می شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو بیتم کے حکم میں ہے۔
- ( ١٨٥٠٦ ) حُدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ السَّمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أَبَالِي حَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ.
  - (۱۸۵۰۱) حضرت مروق بلیٹی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عورت کو حرام کرنااور ٹرید کے بیالے کو حرام کرناایک جیسا ہے۔

( ١٨٥.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا:مَنُ قَالَ لامُرَأَتِهِ :هِي عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كِقَّارَةُ يَمِينٍ.

(۷۰۵) حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت ابن مسعود شکشتم فر ماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میرے لئے حرام ہے تو وہ حرام نہیں ہوگی ،اس رفتم کا کفارہ لازم ہوگا۔

( ١٨٥.٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۵۰۸) حَضرت فعمی بِایشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ برحرام ہے تو بیکو کی چیز نہیں۔

( ١٨٥.٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرْ : زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مَنِ الَّذِى قَالَهَا ؟ إِنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرُ.

(۱۸۵۰۹) حضرت عامر ویشیخ فر ماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی ہی تین کا مسلک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی یہوی کو اپنے کے حرام کہہ دے تواس سے تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اورعورت اس خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے ۔ خدا کی شم! حضرت علی ہی تین فر مایا اور نہ میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں جواس کا قائل تھا۔ حضرت علی ہی تی تو اسے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ حرام ، اگر وہ جا ہے تو تقدم کر لے اور اگر جا ہے تو تقدم کر لے اور اگر جا ہے۔

( ١٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ ، قَالَ :يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِلْارْبَعِ ، فَأَرْبَعُ رِقَابِ.

(۱۸۵۱۰) حضرت سعید بن جبیر ویشی فرماتے ہیں کداگر کئی شخص نے اپنی ٹیوی ہے کہا کہ تو بھے پرحرام ہے تو ایک غلام آزاد کرے اوراگریہ بات چار بیویوں سے کہی تو چارغلام آزاد کرے۔

#### (٧١) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ كُلُّ حِلٌّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ

# اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٌّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَاهٌ ، قَالَ : لَوْلَا امْرَأَتُهُ ، لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكُفِّرَ يَمِينَهُ

(۱۸۵۱)حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہرحلال حرام ہے تو اگراس کی بیوی نہ ہوتو میں

ات شم کا کفارہ ادا کرنے کا تھم دوں گا۔

( ١٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :كُلُّ حِلٌّ عَلَى فَهُو حَرَامٌ ؟ قَالَ :لَا يُوجِبُ طَلَاقًا ، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۸۵۱۲) حضرت عمرین ذریریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی پیشین سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہےتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیطلاق کو ثابت نہیں کرتا اور حلال کوحرام نہیں کرتا ، و ہ اپنی قسم کا کفار ہ ادا کرے۔

( ١٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلَّ عَلَىَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنُو طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفَّرُهَا.

(۱۸۵۱۳) حضرت ابراہیم پیشینز فرماتے ہیں کہ اگر کمی محض نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی اور وہ رجوع کا زیادہ حق دار ہے اورا گر طلاق کی نیت نہیں کی توبیتم ہے اس کا کفارہ دے۔

( ١٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٌّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ.

(۱۸۵۱۴) حضرت ابوجعفر ویشینه فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہرحلال حرام ہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

( ١٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالاَ : كُلُّ حِلُّ عَلَىَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۸۵۱۵) حضرت حسن دلیٹیو اور حضرت جابر بن زید دلیٹیو فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے توقتم کا کفار و دے۔

( ١٨٥١٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح، عَنْ جَابِر، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ بِقُولُ لامُوَ أَيِّهِ: كُلُّ عِلَى الْمُو أَيِّهِ: كُلُّ عَلَى فَهُو حَرَامٌ، فَالَ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُو أَيَّةُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُكَفُّر يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ. وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُكَفُّر يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ. (١٨٥١٦) حفرت على وَلِيَّةُ فرمات بين كه جم فض ن اپن بيوى كه بارك مين كها كه ميرك لئے برطال چيز حرام جاتوبي كي اور اس عن الله يوى الله يوكون ا

## ( ٧٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجْلِ يَهَبُّ امْرَأَتُهُ لِلْهُلِهَا

اگرکوئی مخص اپنی بیوی اس کے گھروالوں کو بہبکردے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ

يَهَبُ امْرَأْتَهُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۵۱۷) حضرت عبدالله ویشید فرماتے بین که اگر کوئی مخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ببه کرد ہے تو اگر اس کے گھر والے قبول کرلیس تو ایک طلاق ہے اورا سے رجوع کاحق ہوگا اوراگر وہ قبول نہ کریں تو مجھلا زمنہیں۔

( ١٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا.

(۱۸۵۱۸) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ہبہ کردے تو اگر وہ قبول کرلیس تو ایک طلاق ہے اورا سے رجوع کاحق ہوگا۔

( ١٨٥١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوْ انْحَتَارِي، أَوْ قَذْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، فَهِي تَطُّلِيقَةٌ.

(١٨٥١٩) حفرت عبدالله والله والتي بين كما كركم فخص في الي يوى كها تواي معاطع كوخود و كيه له، يا كها كه تخفي اختيار عبدالله عن عبدالله عن المهاكمة تجليل عن المهاكمة عن المهاكم

( ١٨٥٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَخَقُ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۵۲۰) حَصْرَت حسن ولینی ایک صحابی نے قال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ہبہ کردے تو اگر وہ قبول کرلیں تو ایک طلاقی بائنہ ہے اوراگر وہ قبول نہ کریں تو ایک طلاق ہے اور مردکور جوع کاحق ہوگا۔

(۱۸۵۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ. فَنَلَاثُ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ. (۱۸۵۲۱) حَرَت زيد بَن ثابت بِيتِي فرمات بي كما كرونَ خص ابني بيوى الى كراول وبهر روت توية بين طلاقول كة قائم مقام ب، اب وه عورت اس فاوند كے لئے اس وقت تك حلال نبيل جب تك كى دوسرے مرد سے شادى ندكر لے الروه تبول كرنے سے انكاركردين تواكي طلاق ہے اور آدى كورجوع كاحق عاصل ہوگا۔ حضرت حسن بيتين كي بھى يہى رائے تھى۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امُوَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ شَيْءَ.

(۱۸۵۲۲) حَضَرتَ عطاء مِرِيَّيْ فرماتے ہیں کہا گرکو تی شخص اپنی ہوی اس کے گھر والوں کو ہبہ کرد ہے تو اگر وہ قبول کرلیں تو ایک طلاق اورا گروہ قبول نہ کریں تو مجھلان منہیں۔

( ١٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِى الَّتِى تُوهَبُ لِلَّاهُلِهَا : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا. (۱۸۵۲۳) حفرت طاوُس پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی ای کے گھر والوں کو ہبہ کردے توایک طلاق ہے اور مرد کو رجوع کاحق ہوگا۔

- ( ١٨٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا :إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- (۱۸۵۲۳) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی ہیوی ای کے گھر والوں کو ہبد کردے تو اگر وہ قبول کرلیں تو ایک طلاق بائنداورا گروہ انکاردیں تو ایک طلاق رجعی ہے اور مردکور جوع کاحق ہوگا۔
- ( ١٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (١٨٥٢٥) ايك اورسندے يونجي منقول ہے۔
- ( ١٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ :إذَا وَهَبَهَا لِآهُلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِلَلِكَ طَلَاقاً ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا.
- (۱۸۵۲۷) حضرت وکیچ ولیٹیز فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ہبہ کردے تو اگر طلاق کاارادہ نہیں تھا تو سیجھ نہ ہوا خواہ وہ قبول کرلیس یا واپس کردیں اورا گر طلاق کی نیت کی تو جونیت کی وہ واقع ہوگا خواہ وہ واپس کردیں یا قبول کرلیس۔

( ٧٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ أَراحَنِي اللَّهُ مِنْك، فَقَالَ نَعَمْ

اگرعورت نے اپنے خاوندسے کہا کہ اللہ نے تجھے مجھ سے راحت دی اور آ دمی نے کہا ہاں

#### تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، غَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا :أَرَاحَنِى اللَّهُ مِنْك ، قَالَ حُمَيْدٌ :أَوْ نَحُوًّا مِنْ هَذَا ، قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ ، فَنَعَمْ ، فَنَعَمْ ، قَالَ :فَأَتَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرٌ :تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْك ؟ هِيَ بِكَ ، هِيَ بِك.

(۱۸۵۲۷) حضرت حسن میلیمین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ نے مجھے تجھ سے راحت دی اور آ دمی نے جواب میں کہا کہ ہاں، ہاں، ہاں۔ بیمقد مدحضرت عمر جوائٹو کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو جا ہتا ہے کہ میں اس راحت کو تجھ سے دورکر دوں، وہ تیرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ ہے۔ ( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَنْفٍ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلَ بَعِيدٍ الرَّاكِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلَ بَعِيدٍ الرَّاكِ آدمى نَه اپني بيوى سے كہا كہ تجھے ايك الي طلاق ہے جو ہزار طلاقوں كے برابر

ہے یا کہا کہ تجھے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابرطلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٥٢٨ ) حَلَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ، قَالَ : لاَ تَعِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۵۲۸) حضرت علی مخافو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تخفے اونٹ کے بوجھ کے برابرطلاق ہے تو میرعورت

اس خاوند کے لئے طلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرلے۔ ۔

( ١٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَيْدٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَاحِدَةً كَالْفِ ، قَالَتْ : لَا تَحِلُّ لِهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۵۲۹) حضرت عائشہ ٹنکھٹیٹھا فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تختے ایک ایسی طلاق ہے جو ہزار طلاقوں کے برابر ہےتو بیے مورت اس خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرلے۔

( ٧٥ ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجُحَدُهَا

اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوتین طلاقیس دے دے اور پھرا نکار کر دی تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَى السَّلُطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَى أَنْ تَفْتَدِى مِنْهُ إِذَا هُوَ حَلَفَ.

(۱۸۵۳۰) حضرت ابراہیم پڑھیا: ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور پھرا نکار کر دے تو کیا تھکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیہ مقدمہ سلطان کے پاس لے جایا جائے اور اس آ دمی سے تسم اٹھوائی جائے ، اگر وہ تسم کھالے تو میرے خیال میں بہتر رہے ہے کہ عورت اسے فدید دے کرخلع کرلے۔

( ١٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً ، فَقَدْ حَلَّت لَهَا الْفِدْيَةُ

(۱۸۵۳) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ اگرائیک آ دی اپنی بیوی کوئین طلاقیں دے دے اور پھرا نکار کردے تو اگرعورت تجی ہے تو اس کے لئے فدید دے کرخلع لینا درست ہے۔

( ١٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَتَسْتَحُلِفُهُ.

(۱۸۵۳۲) حضرت حسن ریشید فرماتے ہیں کہ عورت ایسی صورت میں خاوند کوسلطان کے پاس لے جائے اوروہ اس سے متم لے۔

( ١٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوُجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ :كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرُّ .

(۱۸۵۳۳) حضرت حسن ولینیلا سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے خاوند نے اسے تین طلاقیں دے دی ہیں، اس عورت کے پاس کوئی گوائی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کے پاس رہاس کے پاس سے کہیں نہ جائے۔ (۱۸۵۲۶) حَدَّثَنَا هُسَنْدُمْ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَاہِرِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ :هُمَا زَانِیَانِ مَا اجْتَمَعَا.

(۱۸۵۳۴)حضرت جابر بن زید برانین فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اکٹھے رہیں گے زنا کریں گے۔

( ١٨٥٢٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عن مجاهد قَالَ : كَانَتْ لابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَتْ لابْنِ عُمَرَ :إِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السَّرِّ ، فَأَخْلَفَهُ وَتَرَكَّهُ.

(۱۸۵۳۵) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ کی ایک باندی کا خاوندا سے علیحد گی میں طلاق ویتا تھا، اس باندی نے حضرت ابن عمر دٹاٹیؤ سے بات کی تو انہوں نے اس کے خاوند ہے تسم لی اور اسے چھوڑ دیا۔

( ١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، عَنِ الْهُذَیْلِ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ شَیْحِ یُگنَّی :أَبَا عَمْرٍو ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : إِنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُها فِي الْعَلَانِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مَا طَلَقَ ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ.

(۱۸۵۳۱) ایک بزرگ ابوعمر و بیشیط فرماتے میں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بنکافیئن کے پاس بیٹھاتھا کہ ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرا خاوند علیحدگی میں مجھے طلاق دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے آکرا نکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمانیا کہ آدمی کو چاہئے کہ اللّٰہ کی چارتشمیں کھائے کہ اس نے طلاق نہیں دی اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس نے طلاق دی ہوتو اس پراللہ کی لعنت۔

( ١٨٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، وَسُيْلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ :تَهُرُّبُ مِنْهُ.

(۱۸۵۳۷) حضرت ابن سیرین میرایشید فر ماتے ہیں کدا گرکو کی شخص اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعد انکار کریے توعورت اس کے پاس سے بھاگ جائے۔

( ١٨٥٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتُ عَلَيْهِ. (١٨٥٣٨) حفرت زبرى بيه فرمات بين كُه الركوني خفس طلاق دينے كے بعدا نكاركرد بية عورت نماز كے بعداس سے قسم لے، اگروہ تسم كھالے تو وہ عورت واپس آ جائے گی۔

( ١٨٥٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :سَأَلْتَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيْنَةٌ ؟ قَالَ : تَفْتَدِى بِمَالِهَا ، قَالَ :قُلِتُ :فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ :تَهْرُبُ مِنْهُ وَلَا تَقَارُّهُ. هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي په ۱۲۳ کي ۱۲۳ کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي په ۱۲۳ کي کتاب الطلاق

(۱۸۵۳۹) حضرت شعبہ بریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بریشین ہے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے و سے اور عورت نے پاس کوئی گواہی نہ ہوا ور مردا نکار کردیتو کیا تھکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت فدید دے کراس مرد سے چھٹکا را حاصل کر لے۔ ہیں نے کہاا گر مردا نکار کر ہے تو پھر؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت اس کے پاس سے بھاگ جائے ،اس کے یاس نے مماگ جائے ،اس کے یاس نے مماگ جائے ،اس کے یاس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے یاس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے باس نے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس سے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس نے محمد کے باس نے بھاگ جائے ،اس کے باس نے محمد کے باس نے بھاگ ہے باس نے بھاگ جائے ،اس کے باس نے بھاگ ہے بھاگ ہے باس نے بھاگ ہے باس نے بھاگ ہے باس نے بھاگ ہے بھاگ ہے باس نے باس نے بھاگ ہے باس نے باس نے بھاگ ہے باس نے بھاگ ہے باس نے باس نے بھاگ ہے باس نے بھاگ ہے باس نے باس نے باس نے بھاگ ہے باس نے باس نے

( ١٨٥٤٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ.

(۱۸۵۴۰) حفرت محمر ہیتھیداس صورت میں عورت کومرد کے پاس سے بھاگ جانے کامشورہ دیتے تھے۔

( ٧٦) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ، فَيَغْلَطُ فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ الركوئي شخص بيوى سے كوئى بات كرنا جا ہے كيكن غلطى سے بيوى كوطلاق كے كلمات زبان سے ذكال دے توكيا حكم ہے؟

( ١٨٥٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ.

(۱۸۵۳) حفرت جابر بن زید میشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کوئی بات کرنا چاہے کیئ تنظی سے بیوی کوطلاق کے کلمات زبان سے نکال دیے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کفلطی سے نکلا ہوالفظ مومن کونقصان نہیں پہنچا تا۔

( ١٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَىءٍ ، فَغَلِطَ فَطَلَقَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :لَيْسَ بِشَيءٍ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : يَلْزُمُهُ.

(۱۸۵۳۲) حفرت عامر ویشین اور حفرت علم ویشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ہوی سے کوئی بات کرنا چاہے کیکن خلطی سے ہوی کوطلاق کے کلمات زبان سے نکال دے تو کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی ویشین نے فر مایا کہ یہ کچھنیں جبکہ حضرت تھم بیشین نے فر مایا کہ طلاق ہوجائے گی۔

( ٧٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ طلاَقًا بَائِنًا، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا الرَّحُولِ فِي عِدَّتِهَا الرَّكُونَ فَي عِدَّتِهَا الرَّكُونَ فِي عِدَّتِهَا الرَّكُونَ فَي عِنْ الْمِي الْمُولِ قِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### د نے کو کیا تھم ہے؟

( ١٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَاحِدَةً بَانِنًا ، وَقَعَ

عَلَيْهِ طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

- (۱۸۵۳۳) حفرت ابراہیم ریشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاقِ بائندد ہے بھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
- ( ١٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ طَلَاقًا بَاثِنَا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقِ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
- (۱۸۵۳۳) حفرت سعید ویشید فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاقِ بائنددے پھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
  - ( ١٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
    - (۱۸۵۴۵) حفرت ابراہیم رشینہ بھی یونہی فرماتے ہیں۔
- ( ١٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَام رَوَّادُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَاْتَهُ تَطُّلِيقَةً بَانِنَةً ، ثُمَّ يُطُلِّقُهَا فِي عِلَّتِهَا ، قَالوا :يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.
- (۱۸۵۳۷) حفرت کمحول پیشید اور حفرت زہری پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق بائنددے پھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
- ( ١٨٥٤٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.
- (۱۸۵۴۷) حفرت شریح بیشید فرمات بین که اگر کوئی شخص این بیوی کوطلاق بائندد کے پھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے د دے قاعدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
  - ( ١٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ مِثْلُهُ.
    - (۱۸۵۴۸) حفرت شریح پایٹیا سے یونہی منقول ہے۔
  - ( ١٨٥١٩ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ (ح) وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.
    - (۱۸۵۴۹) حضرت شعبی ولیفیلا اور حضرت ابرا ہیم ولیفیۂ فر ماتے ہیں کے عدت میں دی گئی طلاق معتبر ہے۔
  - ( ٧٨ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحَرَّةُ، أَوِ الْحَرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ، كَمْ طَلَاقُهَا؟
  - اگرایک غلام کے نکاح میں آزاد عورت اور آزاد مرد کے نکاح میں باندی ہوتو کتنی طلاقوں کاحق ہوگا؟
    - ( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنَّسَاءِ.
      - (۱۸۵۵۰) حضرت علی واشی فرماتے ہیں کہ طلاق ادر عدت کا تعلق عورتوں ہے ہے۔

( ١٨٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ ، أَوِ الْعِدَّةِ.

- (۱۸۵۵۱)حفرت عبدالله دین فخر ماتے ہیں کہ دین میں طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں ہے ہے۔
- ( ١٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنَّسَاءِ.
  - (۱۸۵۵۲) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ طلاق اور عدت کا تعلق عور توں ہے۔
- ( ١٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاً : الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
  - (۱۸۵۵۳) حضرت حسن جیشیدا ورحضرت محمد بیشید فرماتے ہیں کہ طلاق اور عدت کا تعلق عور توں ہے ہے۔ <sup>-</sup>
    - ( ١٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبُنْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ بِهِ ثُلِ ذَلِكَ.
      - (۱۸۵۵ ) حضرت ابن عباس تفکیشنفاسے بھی یونہی منقول ہے۔
  - ( ١٨٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ :تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ.
- (١٨٥٥٥) حضرت نافع ولينيلا فرمات بين كه باندى خواه آزادكے نكاح ميں ہوياغلام كے دوطلاقوں ہے باكند ہوجائے گی۔
- ( ١٨٥٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ،
  - وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَنُّحْتَ الْعَبْدِ ، فَطَلاَقُهَا ثَلَاثٌ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضِ.
- (۱۸۵۵۷) حضرت مجاہد میشین فرماتے ہیں کہا گر کوئی باندی آزاد کے نکاح میں ہوتو اس کی طلاقیں دواور عدت بھی دو حیض ہیں اور اگر آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہوتو اس کی طلاقیں تین اور عدت بھی تین حیض ہیں۔

### ( ٧٩ ) مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِنَّةُ بِالنِّسَاءِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں اور عدت کاعورتوں ہے ہے

( ١٨٥٥٧) حَلَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا فَنِي أَمٌ سَلَمَةَ ، طَلَقَ الْمُرَاتَةُ وَهِي حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا؟ فَلَمَّا قَلِيمَتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ ، فَكَتَبَ إلَى : إِنَّهُ حَدَّثِنِي مَنْ أَطُمَنِنُ إلَى حَدِيثِهِ : أَنَّ زَيْدَ هَذَا؟ فَلَمَّا قَلِيمَة بُنَ ذُوْيُبٍ ، قَالَا : إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلَاقُ حُرَّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِي حُرَّةٌ ، فَطَلَاقُ حُرَّ ، وَعِذَتُها عِدَّةً اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۸۵۷) حضرت سلیمان بن بیار پیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ٹنکھٹوٹا کے ایک غلام نفیع نے اپنی آزاد بیوی کو دوطلاقیں دے دیں، لوگ چا ہے تھے کہ بیرخاتون واپس ان کے نکاح میں جلی جا کیں۔ حضرت عثمان ڈوٹٹو اور حضرت زید بیٹٹو نے اس کا انکار کیا، حضرت سلیمان پیشید فرماتے ہیں کہ کیا کسی نے اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے؟ جب میں مدینہ آیا تو میں نے حضرت انکار کیا، حضرت سلیمان پیشید فرماتے ہیں کہ کیا کسی نے اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے؟ جب میں مدینہ آیا تو میں نے حضرت

ابوقلا بہ ہیٹینے کوخط لکھا،انہوں نے مجھے جواب میں ایک حدیث لکھ بھیجی جس سے میرا دل مطمئن ہوگیا کہ زید بن ثابت و پڑنے اور تعبیصہ بن ذویب و پڑنے فرماتے ہیں کہا گرکسی باندی کا خاوند آزاد ہوتو طلاق آزاد والی ہوگی اور عدت باندی والی اوراگرکسی آزاد عورت کا خاوندغلام ہوتو طلاق غلام والی ہوگی اور عدت آزاد والی۔

( ١٨٥٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

(۱۸۵۵۸) حضرت سلیمان بن بیار پراٹینی فر ماتے میں کہ طلاق کا تعلق مردوں ہے اور عدت کاعورتوں ہے ہے۔

( ١٨٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.

(١٨٥٥٩) حضرت عكرمه ويغيظ سے بھى يوننى منقول ہے۔

( ١٨٥٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ (ح) وَسُفْيَانُ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، قَالُوا :الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

(۱۸۵۷۰) بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں سے اور عدت کاعورتوں سے ہے۔

( ١٨٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ :حَدَّثَنَا نُفَيْعٌ أَنَهُ كَانَ مَمُلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطُلِيقَتَيُنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ؟ فَقَالَا :طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ .

(۱۸۵۷) حفرت ابوسلمہ ویشید فرماتے ہیں کیفیج ایک غلام تھے اور ان کے نکاح میں ایک آزاد خاتون تھیں ،انہوں نے اپنی بیوی کو دوطلاقیں دے دیں ،اس بارے میں انہوں نے حضرت عثان جڑا ٹو اور حضرت زید جڑا ٹو سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تمہاری طلاق غلام والی اور ان کی عدت آزاد عور توں والی ہے۔

( ١٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثٌ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ ، وَعِدَّتُهَا خَيْضَتَانِ.

(۱۸۵۲۲) حضرت ابن عمر و انتی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہوتو دوطلاقوں سے بائند ہوجائے گی اور تمن حیض عدت گزارے گی اور اگر کوئی بائدی کسی آزاد کے نکاح میں ہوتو تمین طلاقوں سے بائند ہوگی اور دوحیض عدت گزارے گ۔ (۱۸۵۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةً ، عَنْ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ :الطَّلَاقُ لِلرِّ جَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنَّسَاءِ. (۱۸۵۲۳) حضرت سعید بن میتب برشی فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردول سے اور عدت کا عور توں ہے۔

### ( ٨٠ ) فِي الرَّجُل يُزُوِّجُ عَبْلَةُ أَمْتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا ، مَنْ قَالَ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا اگر کوئی شخص اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کرائے پھر باندی کو پیچ دے توجن حضرات کے نزد یک اسے بیخاطلاق کے مترادف ہے

( ١٨٥٦٤) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

(١٨٥١٣) حفرت عبدالله والله فرماتے ہیں كه باندى كو بيخاس كى طلاق ہے۔

( ١٨٥٦٥ ) حَذَنْنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبَى قَالَ : بَيْءُ الْأَمَةِ طَلَافُهَا.

(١٨٥٦٥) حضرت الى تراثون فرمات ين كدباندى كو يجيناس كى طلاق ب-

( ١٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، قَالُوا :بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

(١٨٥٢١) حضرت ابن عباس ،حضرت جابراور حضرت الس تفاتية فرماتے ہيں كه باندى كو پيچنااس كى طلاق ہے۔

( ١٨٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَيُّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلَاقً.

(١٨٥٦٧) حفرت حسن ويشيخ فرماتے ہيں كەغلام اور باندى ميں سے جو بھى بيچا گيا توبيان كى طلاق كى مانند ہے۔

( ١٨٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعُنَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : انَّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلَاقٌ.

(۱۸۵۲۸) حضرت عکرمہ بیٹین فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی میں سے جوبھی نیچا گیا توبیان کی طلاق کی مانند ہے۔

( ١٨٥٦٩ ) حَلَّانَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بُضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيْهِمَا كَانَ.

(١٨٥١٩) حضرت عبدالله دل فرمات بين كه غلام اور باندى مين عي جوبھي پيچا گيا توبيان كى طلاق كى مانند ہے۔

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : بَيْعُهُ طَلَاقُهَا.

(١٨٥٧)حفرت حسن بيشينه فرماتے ہيں كەغلام كو پيمينااس كى طلاق ہے۔

( ١٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى وَلِيْدَةً وَلَهَا زَوْجٌ ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّر ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، قَالَ : وَإِنْ يَتَنَزَّه خَيْرٌ لَهُ.

(۱۸۵۷) حضرت اساعیل ویشینه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر ویشیز سے سوال کیا کدا گرکو کی شخص خاوندوالی باندی کوخریدے تو کیااس ہے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگروہ جماع کرلے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اس کا ایسی باندی ہے دور

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ وُرِثَتْ ، أَوْ

(۱۸۵۷) حفرت مجاہد براثین فرماتے ہیں کداگر باندی کو بیچا گیا، ہبد کیا گیا ،کوئی اس کا دارث بن گیا یا اے آزاد کیا گیا تویہ خاوند سے اس کی جدائی ہے۔

# ( ۸۸ ) مَنْ قَالَ لَیْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ ، وَلَا یَطُوُّهَا الَّذِی یَشْتَرِیهَا حَتَّی تُطَلِّقَ جوحضرات فرماتے ہیں کہ بیطلاق نہیں ہے ،البتہ خرید نے والااس وقت تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اسے طلاق نہ دے دی جائے

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِیِّ ، فَأَخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا.

(۱۸۵۷ ) حضرت ابوسلمہ پرلیٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جانٹونے عاصم بن عدی پرلیٹیلا ہے ایک باندی خریدی انہیں بتایا گیا کہاس کا خاوند بھی ہےتو انہوں نے اس باندی کووا پس کر دیا۔

( ١٨٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِتَى وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

(۱۸۵۷ ) حضرت سلیمان بن بیار جیشید فر ماتے ہیں کہ عاصم بن عدی چیشید نے عبدالرحمٰن بن عوف جیشی کوایک باندی ہدیہ میں

دی، جب وہ اس کے قریب جانے گلے تو اس نے بتایا کہ اس کا خاوند ہے، پس حضرت عبدالرحمٰن دہنو نے اس باندی کوواپس کر دیا۔

( ١٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَسَارٍ بْنِ نمير ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :اشْتَرَى بُضْعَهَا.

(۱۸۵۷۵) حفرت مرجناتی فرماتے ہیں کہاں نے اس کی شرمگاہ کو بھی خریدا ہے۔

( ١٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمْ يَقْرَبُهَا حَتَّى اشْتَرَى بُّضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ مِنَةٍ.

(۱۸۵۷) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد مِلاثیا نے ایک ایسی باندی خریدی جس کا خاوندتھا ، وہ اس باندی کے اس دقت تک قریب نہ گئے جب تک اس کے خاوند ہے اس کاحق یا نچے سوئے مُوض نہ خریدلیا۔

( ١٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ ، قَالَ :فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ جُعْلاً عَلَى أَنْ يُطلِّقَهَا.

(۱۸۵۷۷) حضرت مصعب بن سعد مِیشِید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد جھٹٹونے اپنی ایک باندی کی شادی اپنے ایک غلام سے کرادی۔ بعد میں انہوں نے خوداس باندی کو حاصل کرنے کااراد ہ کیا تو اپنے غلام کواس بات پرعوض دیا کہ وہ اس کو طلاق

ز سے د سے۔

( ١٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا جَرَّدَهَا ، قَالَتْ :إِنَّ لِي زَوْجًا ، فَرَدَّهَا إِلَى مَوْلَاهَا ، وَقَالَ :أَهْدَيْتُ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ.

(۱۸۵۷) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عثان دیا تھ کوا پئی بائدی ہدیہ میں دے دی، جب انہوں نے اس سے جماع کرنا جا ہا تو اس نے کہا کہ میراا کیک خاوند ہے، تو انہوں نے وہ اس کے مالک کو والیس کردی اور فرمایا کہ تو نے جھے ایک ایسی باندی ہیدکی جس کا خاوند تھا۔

( ١٨٥٧٩) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْمِى قَالَ : أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِى جَارِيَةً ، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَالَهَا عَلِى ۚ : أَفَارِغَةٌ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ :مَشْغُولَةٌ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَاعْتَزَلَهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ مِنَةٍ.

(۱۸۵۷) حضرت تعلی ویشید فرماتے ہیں کہ ہمدان کے ایک آ دمی نے اپنی ایک باندی حضرت علی دہائی کو ہدیہ میں دی ، جب وہ ان کے پاس آئی تو حضرت علی دہائی نے اس سے سوال کیا کہ تو فارغہ ہے یا مشغول ہے؟ اس نے کہاا ہے امیر المؤمنین! میں مشغول ہوں یعنی میرا خاوند ہے، حضرت علی دہائی اس سے پیچے ہٹ گئے اور اس کے خاوند کو پیغام بھیج کر بلوایا اور اس کاحق چار سومیں میں خرید لیا۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا.

(۱۸۵۸۰) حضرت ابن عمر والتی فرماتے ہیں کہ غلام اپنی بیوی کا زیادہ حق دار ہے جہاں کہیں بھی اسے پائے ، البت اگراس کو طلاق بائنددے دی تو اس کا حق ختم ہوگیا۔

( ١٨٥٨١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُبُّنُتُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبُنَهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ؟ قَالُوا :هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَان ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ ، فَأَعُطَاهُ مِنْةَ دِرْهَمِ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

(۱۸۵۸) حفرت ابن سیرین برایشیا فرماتے بین که مجھے خبر دی گئی که حفرت عبد الرحمٰن بزائنو نے ایک عورت دیکھی جوانہیں بھنی محسوس ہوئی، انہوں نے اس کے متعلق پوچھا کہ بیکون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ بیفلال کی باندی ہے، انہوں نے چار ہزار درہم کے عوض اسے خرید لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا فاوند بھی ہے، چنا نچہ انہوں نے اس کے فاوند کوایک سودرہم دیے کہ وہ اسے طلاق دے دے، اس نے طلاق دیے سے انکار کردیا، انہوں نے رقم کو بڑھایا اس نے پھر انکار کیا وہ بڑھاتے رہے اور وہ انکار کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے پانچ سودرہم دیے کی پیش کش کی لیکن اس نے پھر بھی انکار کردیا تو حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیونے وہ باندی اس

لود ہے دی۔

( ۱۸۵۸۲) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ. (۱۸۵۸۲) حضرت ابومسعود رِثِيَّوْنِ نَے اس بات كو كروه قرار ديا ہے كه آ دمى عورت سے جماع كرے جبكه اس كا خاوند بھى ہو۔

( ١٨٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرُجَ امْرَأَةٍ ، لَوْ وَجَدُتُ مَعَهَا رَجُلاً لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

(۱۸۵۸۳) حضرت شرح کیالیجی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو مکروہ خیال کرتا ہوں کہ میں کسی ایسی عورت ہے جماع کروں جس کے ساتھ میں کسی آ دمی کودیکھوں تو اس پر حد جاری نہ کرسکوں۔

( ١٨٥٨٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَعَلِىَّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهُبِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ . وَزَادَ فِيهِ عَلِيَّ بْنُ صَالِحٍ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الإِسْلَامِ.

(۱۸۵۸ ) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی فیز نے اس بات کو مکروہ قر اردیا ہے کہ کسی ایسی عورت سے جماع کیا جائے جس کا خاوند ہو۔ایک روایت میں سیاضا فدان کی طرف منسوب ہے کہ اسلام میں ایک عورت کے دوخاونز نبیں ہو کتے۔

( ١٨٥٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ :فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :دَلَّسَتُ لِي إِذَنُ.

(۱۸۵۸۵) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹو نے ایک ایسی باندی خریدی جس کا خاوند تھا بھرا سے واپس کر دی اور فر مایا کہ وہ میرے لئے مشتیقی ۔

( ۸۲ ) فِی الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِةِ فِی النِّكَاجِ ، مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِیَدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَلْمُ الْعَبْدِ الْعَلْمُ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَامِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ

( ١٨٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ الْمَكَّى ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالُوا :قَالَ عُمَرُ :إنَّمَا الطَّلَاقُ بيَدِ مَنْ يَجِلُّ لَهُ الْفَرْجُ.

(۱۸۵۸۱) حفرت عمر مِنْ تَعْمِدُ فرماتے ہیں کہ طلاق کاحق اسے ہوتا ہے جس کے لئے شرمگاہ حلال ہوتی ہے۔

( ١٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بن عَوْذ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ أَمَتِى عَبْدِى ؟ ثُمَّ أَرَدُتُ أَنْ أَفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ :لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

(۱۸۵۸۷) حفرت ابوسعید بنعوذ طِیشی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعید بن جبیر طِیشید سے سوال کیا کہ میں نے اپنی باندی

کا نکاح اپنے غلام ہے کیا بھر میں نے سوچا کہ میں ان دونوں کے درمیان جدائی کرادوں تو کیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کرتم ایسانہیں کر کتے۔

( ١٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَذِنَ السَّيَّدُ ، فَالطَّلَاقُ بِيدِ الْعَبْدِ.

(۱۸۵۸۸)حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب آتا نے اجازت دی توطلاق کا اختیار غلام کوہی ہوگا۔

( ١٨٥٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيدِ الْعَبْدِ.

(١٨٥٨٩) حضرت معنى ويشيد فرماتے ہيں كدا كرغلام نے آتاكى اجازت سے شادى كى تو بھر بھى طلاق كا اختيار غلام كو بى ہوگا۔

( ١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ :الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

(۱۸۵۹۰) حضرت علی ،حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت حذیفه رُنگانیمُ فرماتے ہیں که اگر غلام نے آقا کی اجازت سے شادی کی تو پھر بھی طلاق کا اختیار غلام کو بی ہوگا۔

( ١٨٥٩١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ.

(۱۸۵۹) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجامد بجشند فرماتے ہیں کداگر باندی کسی دوسر مضحض کی ملکیت ہواور کسی غلام کا مالک اے اس باندی سے شادی کرنے کی اجازت دے دیتو طلاق کاحق غلام کوہوگا۔

( ١٨٥٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلَّهِى :الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتُهُ ، هَلُ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفُسٍ مِنْهُ ؟ قَالَ :بِنُسَ مَا صَنَعَ

(۱۸۵۹۲) حفرت ہشام بن عروہ بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے بو چھا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کی اپنے غلام سے شادی کراد ہے تو کیااس کی رضامندی کے بغیر دونوں کوجدا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگراہیا کرے تو بہت براکرےگا۔

( ١٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا نَكَحَ الْعَبُدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بيدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمُسَكَ.

(۱۸۵۹۳) حفرت حسن بیشین فرماتے ہیں کہ غلام نے اپنے آقاکی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا اختیار غلام کو ہوگا ،اگر جا ہے تو طلاق دے اوراگر جا ہے تو رو کے رکھے۔

( ١٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلُتُ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : إنَّ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إذَا زَوَّجَ السَّيْدُ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ.

(۱۸۵۹۴) حضرت الوب بِلِينَيْدِ كہتے ہیں كدمیں نے حضرت سعيد بن جبير مِينَّيْدِ ہے كہا كد حضرت جابر بن زيد مِرتِنْيْدِ فر مايا كرتے تھے

كدجب آقانے غلام كى شادى كرائى تو طلاق كاحق اسى كو بوگا، حضرت سعيد بن جبير ويشين فرماتے بيں كد جابر بن زيد نے غلط كبا۔

- ( ١٨٥٩٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ.
  - (۱۸۵۹۵) حضرت محمد مِیشِید فر ماتے ہیں کہ طلاق کا اختیارای کوہوگا جوشر مگاہ کاحق رکھتا ہے۔
- ( ١٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ ، فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِلسَيْدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.
- (۱۸۵۹۲) حفرت کمحول بیشین فرماتے ہیں کہ جب غلام نے اپنے آتا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا حق غلام کو ہوگا۔ آقااس کی طرف سے طلاق نہیں دیے سکتا۔
- ( ١٨٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِى التَّزُويجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.
- (۱۸۵۹۷) حضرت زہری بیشین فرماتے ہیں کہ اگر آقانے غلام کی شادی کرائی یا اسے شادی کی اجازت دی تو طلاق کاحق غلام کوہوگا۔
- ( ١٨٥٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُوَيْسِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَنَهُ بِمَهْرٍ وَبَيْنَةٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ.
- (۱۸۵۹۸) حضرت ضحاک پیشیز فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے غلام کی اپنی باندی سے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں شادی کرادی تو وہ اس سے چھین نہیں سکتا ،اورموت تک اب اس باندی کی شرمگاہ اس کے لئے حلال نہیں \_
- ( ١٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
  - (۱۸۵۹۹) حضرت ابن عمر وہ کافو فرماتے ہیں کہ جب آ قانے اپنے غلام کوشادی کی اجازت دی تو طلاق کا اختیار غلام کوہوگا۔
- ( ١٨٦٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ قَالُوا :الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
  - (۱۸۲۰۰) حضرت انس بن ما لک ،حضرت ابن عباس ،حضرت جابر بن عبدالله جن کشخ فر ماتے میں کہ طلاق کا اختیار آقا کو ہوگا۔
- ( ١٨٦٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :إِذَا زَوَّجُتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ، ثُمَّ بِغْتَهُ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ.
- (۱۸۲۰) حضرت سعید بن میتب برشیز فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے با ندی کی اپنے غلام سے شادی کر دی اور پھر غلام کو پچ بھی دیا تواہے اس کی بیوی کے پاس آنے ہے مع نہیں کر سکتے۔

( ١٨٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بإذُن سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيدِ الْعَبْدِ.

(۱۸۶۰) حضرت سعید بن مینب وایشید اور حضرت حسن وایشید فر ماتے ہیں کہ جب غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کاحق غلام کوہوگا۔

# ( ٨٣ ) مَنْ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

جود صرات فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقاکی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کا حق آقاکوہوگا ( ۱۸۶۳) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ حُصَیْنِ ، عَنْ عَامِرٍ فَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِعَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِیدِ سَیِّدِهِ . (۱۸۶۳) حَدَّتَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ حُصَیْنِ ، عَنْ عَامِرٍ فَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِعَیْرِ ادْنِ سَیِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِیدِ سَیِّدِهِ . (۱۸ ۲۰۳) حضرت عامر بیشی فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقاکی اجازت کے بغیرشادی کی تو طلاق کا حق آقاکوہوگا۔

( ١٨٦.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْعَبْدِ يَتَزَوَّ جُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبُطَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ.

(۱۸۲۰ه) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کداگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو آقااگر چاہے تو نکاح کوختم کردے اوراگر چاہے تو خاموش رہے۔

( ١٨٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

(۱۸۷۰۵) حضر َت معنی ویشید فرماً تے ہیں کہ آگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کاحق آقا کو ہوگا ،اوراگر آقا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کاحق غلام کو ہوگا۔

( ١٨٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.

(۱۸۲۰۷)حضرت ابن عمر زلان سے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زُوْجِهَا، مَنْ قَالَ يُفَرَّقُ بَينَهُمَا

اگرعورت البيخ خاوندسے پہلے اسلام قبول کرلے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِیٌ بُنُ مَحْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ : ( ١٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَائِيَّةُ قَبْلَ زُوْجِهَا فَهِيَ أَمُلَكُ بِنَفْسِهَا.

- (۱۸۶۰۷) حضرت ابن عباس بنی پیشن فرماتے ہیں کہ اگر عیسائی عورت اپنے خاوند سے پیلے اسلام قبول کر لے تو وہ اپنفس کی مختار ہوگی۔
- ( ١٨٦٠٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا فِى النَّصُرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالَا :الإِسْلَامُ أُخْرَجَهَا مِنْهُ.
- (۱۸۹۰۸) حفرت حسن اور حفرت عمر بن عبد العزيز ميني فرماتے بين كدا كركسى عيسائى كى عيسائى بيوى نے اسلام قبول كرليا تو اسلام عورت كواس كى بيوى ہونے سے نكال دے گا۔
- ( ١٨٦٠٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّصُوَ انِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. (١٨٦٠٩) حفرت عطاء بِيَثِيْ فرمات بين كما كُرعُورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام تبول كرلے تو دونوں كے درميان جدائى كرادى جائے گى۔
- ( ١٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسِ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي نَصْرَانِيًّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسُلِمُ ، فَالُوا :إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
- (۱۸ ۲۱۰) حضرت عطاء ،حضرت طاوس اور حضرت مجاہد بُرِیسیم فر ماتے ہیں کہ اگر کسی عیسا کی شخص کی عیسائی بیوی اسلام قبول کر لے تو اگر اس کا خاد ندبھی اسلام قبول کر لے تو بیاس کی بیوی رہے گی اور اگروہ اسلام قبول نہ کرے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔
- ( ١٨٦١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بُنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ كُوْدُوسٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌّ مِنْ يَنِى تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةَ بُنُ النَّغْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ ، عِنْدَهُ امْرُأَةٌ مِنْ يَنِى تَهِيمٍ ، وَكَانَ عُبَادَةَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَفَرَقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا.
- (۱۸ ۲۱۱) حضرت داود بن کردوس ویشین فرماتے ہیں کہ بنوتغلب کا ایک شخص عبادہ بن نعمان بن زرعہ جو کہ ایک عیسائی تھا،اس کے نکاح میں بنوتمیم کی ایک عیسائی عورت تھی ،اس عورت نے اسلام قبول کرلیالیکن عبادہ نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کردیا،اس پر حضرت عمر دخاتی نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔
- ( ١٨٦١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَسُلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّكَاحِ. (١٨٦١٢) حَفْرت صَن بِيَّظِيدُ فَرِمات مِي كَدجب ورت نے اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو ان کے نکاح کار شرختم ہوگیا۔ ( ١٨٦١٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ :عُبَادَةُ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ :عُبَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِي تَعِيمٍ فَأَسُلَمَتُ ، فَذَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تُسُلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْ إِنَّا مِنْ اللَّهِ عَهَا مِنْهُ عُمَرُ.

(۱۸ ۱۱۳) حضرت بزید بن علقمه ویشیز فرماتے بین که بنوتغلب کا ایک آومی جس کا نام عباده بن نعمان تھا، اس کے عقد میں بنوتمیم کی ایک عورت تھی ، اس عورت نے اسلام قبول کرلیا تو حضرت عمر دوائی نے اس کے خاوند کو بلایا اور فرمایا کہ چاہوتو اسلام قبول کر او بصورت دیگر جم تمہاری بیوی کوتم سے جدا کردیں گے، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا تو حضرت عمر واٹی نے اس کی جوگ کو

ا المستجد رويد. ( ١٨٦١٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ؛ فِي الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ الْمَرَأَتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ نَهُ اللَّهِ مُنَا مُنَا مُنَا اللَّهِ مَا لَا عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ؛ فِي الْيَهُودِيِّ ، أَو

قَالَ : يُفَوَّقُ بَيْنَهُمَا. (۱۸۶۱۳) حضرت تھم پیٹیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی یا یہودی کی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو ان کے درمیان جدائی کرادی

جائے گی۔ ( ١٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِتْی وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِیَّةٌ ، فَأَسُلَمَتْ ؟ قَالَ :فرْق ، فرْق .

ر ۱۸ ۲۱۵) حضرت عمرو بن مره ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشین سے سوال کیا کدا کر کسی عیسائی مرد کی عیسائی بوی نے اسلام قبول کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کدان کے درمیان جدائی کرادو، ان کے درمیان جدائی کرادو۔

ر ۱۸۶۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. (۱۸۶۷) حفزیة سعد بن جبر راثیة ، فر ماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاونڈ سے سلے اسلام قبول کرلے تو دونوں کے درمیان

(۱۸ ۱۱۷) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے میں کہ اگر عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ٨٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَوْ يُسْلِمْ لَوْ تَنْزُعُ مِنْهُ

اگر کا فر کی کا فرہ بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو جن حضرات کے نز دیک ان کے درمیان

## جدائی نہیں کرائی جائے گی

(١٨٦١٧) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَسُلَمَتِ النَّصُرَانِيَّةُ الْمَرَأَةُ الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصُرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا ، لَأَنَّ لَهُ عَهْدًا.

(۱۸۷۱) حضرت علی دیانٹو فرماتے ہیں کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی کی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو وہ اس کے خاوند ہونے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ ان کامسلمانوں سے معاہدہ ہے۔

حَنَّ واربِين كِونَكُمان كَامْسَلُمانُول مِهِ معامِره ب-( ١٨٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَشُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِقَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا

دَامٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ.

( ۱۸ ۱۸ ) حضرت علی دفاتی فر ماتے ہیں کہ کا فرخاونداس کا زیادہ چی دار ہے جب تک وہ دونوں دارالبجر ت میں ہوں۔

( ١٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيّرُنَ.

(١٨ ١١٩) حضرت عبدالله بن يزيد طلمي بايشيز كهتم بين كه حضرت عمر جن في نف خط مين اس بارے مين لكھا تھا كه عورتوں كواختيار ديا حائے گا۔

( ١٨٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ قَالَ :هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتُ فِي الْمِصْرِ.

(۱۸ ۲۲۰) حضرت شعبی مِیشِی فر ماتے ہیں کہاس کا خاونداس کا زیاد دحق دار ہوگا جب تک وہ عورت شہر میں ہو۔

( ١٨٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۱۸ ۱۲۱) حضرت ابراتيم پيشيد فرماتے بيں كدان دونوں كا نكاح باتى رہے گا۔

( ١٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ هَانِيءَ بَنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَأَسُلَمُنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرِّن عِنْدَهُ.

(۱۸۶۲) حضرت تھم مِراثیخ فرماتے ہیں کہ ہانی بن قبیصہ شیبانی ایک عیسائی تھا،اس کے عقد میں چارعور تیں تھیں،ان سب نے اسلام قبول کرلیا تو حضرت عمر بن خطاب مِن ٹیٹو نے تھم لکھا کہ وہ عورتیں اس کے پاس رہیں گی۔

( ١٨٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نَصْرَانِيَّةُ أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَهْلَهَا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ ، فَتَرَجَّلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا.

(۱۸۶۳) حضرت حسن مِیشِیْ فرماتے ہیں کدایک عیسانی مرد کی عیسانی عورت نے اسلام قبول کرلیا ،اس کے گھر والوں \*نے اے اس کے خاوند ہے آزاد کرانا چاہا تو وہ حضرت عمر ڈٹاٹنو کی طرف سفر کیا تو انہوں نے اس عورت کواختیار دیا۔

( ٨٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

ا گرکسی کا فرکی بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند اسلام قبول کرنے ہے انکار کر دیے

#### توجن حضرات كنزد كيا، بدايك طلاق كے حكم ميں ہے

( ١٨٦٢٤ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بُرُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا :تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

( ۱۸ ۱۲۴ ) حضرت حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزيز جيفين فر مات بين كه بيا يك طلاق با ئند ہے۔

( ١٨٦٢٥) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِ كَيْنِ فَأَسْلَمَتُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَى ذَلْكَ.

(١٨٦٢٥) حضرت حسن منتهيد فرمات ميں كه جب ايك آدمي اوراس كى بيوى مشرك بول اور بيوى اسلام قبول كرلے اور خاونداسلام

ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده)

قبول كرنے سے انكار كرد ئے تو عورت كواكك طلاقِ بائند ہوجائے گى اور حفرت عكرمہ برائيل بھى يكن فرمايا كرتے تھے۔ ( ١٨٦٢٦ ) حَدَّفْنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِ كَي قَالَ : تَفُرِيقُ الإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۲۲۷) حضرت زہری ہیشے فرماتے ہیں کہ قاضی کا جدائی کرانا ایک طلاق ہے۔

( ۸۷ ) مَا قَالُوا فِيهِ ، إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِنَّتِهَا ؟ مَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا اگرمسلمان ہونے والی عورت کا خاونداس کی عدت میں اسلام قبول کر لےتو جن حضرات

کے نزد یک وہ رجوع کا زیادہ حقد ارہے

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُب ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَرْزَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ؟ أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَهَ بْنِ أَبِى جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ ، فَرُدَّتُ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مالك ٣٦)

(۱۸ ۱۳۷) حفرت زہری پیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے ان سے پہلے اسلام قبول کرلیا، پھران کی عدت میں حضرت عکرمہ ڈاٹیڈ نے بھی اسلام قبول کرلیا تو وہ واپس ان کے نکاح میں چلی گئیں اور ایسا حضور مَرْاَفَتَعَ اِ کے عبد

مبارك مين ہواتھا۔ ( ١٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِذَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتَهُ

(١٨٩٢٨) حضرت مجامد بليَّيْ فرمات بي كه اگرنومسلم عورت كاخاونداس كى عدت ميس اسلام قبول كرلة وه اس كى بيوى رب كى ( ١٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُو أَحَقُّ بِهَا.

(١٨٦٢٩) حضرت عطاء يظير فرمات بين كما كرنومسلم عورت كاخاونداس كى عدت ميس اسلام قبول كرية وه اس كازياده حقدار بـ-(١٨٦٢٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا

١٨٦١) محدث عبيد اللهِ ، عن سفيان ، عن عمرِ و بنِ ميمو ، عن عمر بنِ عبدِ العربيرِ فان . هو المق بها ت

(۱۸۶۳) حضرت عمر بن عبدالعزیز طِیْتِیْ فرماتے ہیں کہ اگرنومسلم عورت کا خاونداس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔

( ۱۸۶۲) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِلَّةِ فَهِي الْمُوَأَنَّهُ. (۱۸۲۳) حضرت عطاء بيشيد فرمات بين كدا گرنومسلم عورت كا غاونداس كي عدت مين اسلام قبول كرلي تو و ه اس كي بيوى رب گ-

(۱۸۹۳) مفرت عطاء الينيو فرمائي بين لها تربو من مورت 6 هاوندا كن عدت من احملام بول تر يهووه ا من بيون رجوت ( ۱۸۹۳) حقرت عطاء وينظر المورق م كان يون رجوت ( ۱۸۹۳) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلْيَةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حُدِّثُنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْمُوأَتِيهِ

خَيَّرَهَا مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ قَالَ :هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

( ۱۸ ۹۳۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشیز فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنی بیوی کے بعداسلام قبول کرے تو عدت کے دوران عورت کواختیار ہوگا ،یا بیفر مایا کہ عورت کی عدت میں اسلام قبول کرنے کی صورت میں وہ زیادہ حق دار ہوگا۔

( ١٨٦٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَيُّمَا يَهُودِيِّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا سُلُطَانٌ.

(۱۸ ۱۳۳) حفرت زہری ہیں ہے اسلام قبول کیا گرنسی یہودی یا عیسائی نے اسلام قبول کیا پھراس کی بیوی نے اسلام قبول کیا تو ان کا عقد باقی رہے گاالبتہ اگر سلطان نے ان کے درمیان جدائی کرادی ہوتو پھرعقد ختم ہوگیا۔

## ( ٨٨ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقُتُّ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا

( ١٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا :لَيْسَ فِي الطَّهَارِ وَقُتٌ ، وَلَا يَدُخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.

(۱۸ ۲۳۳) حفرت سعید بن میتب بریشید اور حضرت حسن بریشید فرماتے ہیں کہ ظہار میں وقت نہیں ہوتا اوراس میں ایلاء داخل نہیں ہوتا خواہ و دکتنا ہی طویل کیوں نہ ہوجائے۔

( ١٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(١٨ ١٣٥) حفرت ابرابيم بيشيز ع بهي يونبي منقول بـ

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يُوَقَّتُ أَجَلاً قَالَ : لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكُفَّارَةِ.

(۱۸ ۱۳۷) حضرت ابراہیم رہینی فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جماع کیااورکوئی وقت مقررند کیا تواس کی بیوی اس

ے جدانبیں ہوگی خواہ وہ اس ہے جماع نہ کرے، جبکہ تک کہ وہ کفارے کا نتظار کررہا ہے۔

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظَّهَارِ وَقُتْ.

(۱۸۲۳۷)حضرت ابراہیم پیٹیو فر ماتے ہیں کہ ظہبار میں کو کی وقت نہیں ہوتا۔

( ١٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظَّهَارِ وَقُتْ.

(۱۸۲۳۸)حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ ظہبار میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔

( ١٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقُتْ.

(۱۸۲۳۹) حضرت طاؤس مِیتین فر ماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وفت نہیں ہوتا۔

( ١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهُرِ أُمَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :لَا يَدُخُلُ الإِيلَاءُ فِي الظَّهَارِ .

(۱۸ ۱۳۰) حضرت معنی بیشین فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو ایلاء ظہار میں داخل نہیں ہوگا۔

( ١٨٦٤١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، غَنْ شُعْبَةَ ، غَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُرَأَتِهِ : هِى عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أُرْبَعَةَ أَشُهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : هِى عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإِيلَاءِ.

(۱۸ ۱۳۱) حفزت تھکم ہیٹے یہ اور حضرت حماد ہیٹے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کمٹی حض نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ اس کے لئے جار مہینے تک اس کی مال کی پشت کی طرح ہے، اور چار مہینے گذر گئے تو یہ ایلاء ہے اور اگر ریہ کہا کہ وہ اس کی مال کی پشت کی طرح ہے اور پھرا ہے ایک سمال تک چھوڑے رکھا تو رہا یلا نہیں ہے۔

(١٨٦٤٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُ إِيلَاءُ فِى ظِهَارٍ ، وَلَا ظِهَارٌ فِى إِيلَاءٍ.

(۱۸ ۱۳۲) حضرت علی دایشهٔ فرماتے ہیں کہ ایلاءظہار میں اورظہارا بلاء میں داخل نہیں ہوتا۔

( ۸۹ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَىّ كَظَهْرِ أُمِّى إِنْ قَرَبْتُكِ اگر كسى آدمى نے اپنى بيوى سے كہا كہ اگر ميں تيرے قريب آيا تو تو ميرے لئے ميرى مال كى پشت كى طرح ہے تو كيا تھم ہے؟

( ١٨٦٤٣) حَلَّائَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَيْسَ فِى الظَّهَارِ وَقُتْ ، إلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبُتُكِ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلَاءِ.

(۱۸ ۱۳۳) حضرت ابراہیم ویٹیویڈ فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا، تو پھر ظہار میں وقت داخل ہوسکتا ہے،اگر اس نے یہ کہا اور چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو عورت ایلا مکی وجہ ہے بہ سختہ موجائے گی۔

( ١٨٦٤٤) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهُرِ أُمِّى إِنْ قَرَبُتُكِ ، فَإِنْ قَرَبُهَا وَقَعَ الطَّهَارُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلَاءِ.

(۱۸۲۳) حضرت شعبی مِرشِید فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر میں تیرے قریب آیا تو تومیرے لئے میری

ماں کی بشت کی طرح ہے،اوراگروہاس کے قریب آیا تو ظہار ہوجائے گا اوراگر چارمبینے تک جھوڑے رکھا تو عورت ایلاء کی وجہ سے بائنہ وجائے گی۔

- ( ١٨٦٤٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إيلاً ۗ.
  - (۱۸۲۴۵) حفزت حسن پرتیلا فرماتے ہیں کہ یہ ایلاء ہے۔
- ( ١٨٦٤٦) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَحُلٍ قَالَ لامْرَأَنِهِ : إِنْ قَوَنَاكِ فَآنْتِ عَلَىّ كَظَهْرِ أُمِّى ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.
- (۱۸۲۳۷) حفرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کداگرایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہااگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے اوراسے چار مہینے تک چھوڑے رکھا تو یہ کوئی چیز نہیں۔
- ( ١٨٦٤٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَر ، عَنْ الْمَهُرِ الْمُوالِيمَ قَالًا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُراَّتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ، فَإِنْ قَرَبْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهُوَ إِيلًا مَّ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ. فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
- (۱۸۷۳) حفرت حسن ویشید اور حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک محف نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تیرے پاس آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے اور اگروہ چار مہینے میں اس کے پاس آیا تو وہ ظہار ہے اور اگر نہ آیا تو ایلاء ہے اور عورت ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گی۔
- ( ١٨٦٤٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :سَأَلْتَهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى؟ قَالَا :إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنةٌ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكُورٍ.
- (۱۸۲۴۸) حضرت شعبہ میں گئی ہیں کہ میں نے حضرت تھم میں اور جھزت جاد بیانی سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوئ سے
  کہ کہ اگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ
  جب جار مہینے گذرجا کیں تو ایک طلاق بائندہ و جائے گی۔

#### ١٠٠) مَا قَالُوا فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَالَقًا

جن حضرات ئے نزد میک مبارا ق ( یعنی خاوند بیوی کا اَیک دوسرے سے بری ہونا ) طلاق ہے ( ۱۸۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْحُلْمُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنْ ، وَالإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ. (۱۸۲۴۹) حضرت ابرا تیم ویشو فرماتے ہیں کہ خلع طلاقِ ہائنہ ہے اورای طرح ایلاء اور مباراة بھی۔

( ١٨٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْنِ جُرَبْجِ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إذَا تَفَرَّقَا فِى

ذَلِكَ النَّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِي وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَأَخُذُهُ الْفِدَاءَ.

(۱۵۰) حضرت عطاء مِرتِيميَّ فرماتے ہیں کہ ہروہ طلاق جس کا نکاح درست ہو جب میاں بیوی اس نکاح میں جدا ہوں گے (خواہ طلاق کا تکلم نہ کیا ہو ) تو وہ ایک طلاق ہوگی ، جیسے مبارا ۃ اور خلع وغیرہ۔

( ١٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ :بَلَغَنِى أَنَّ الزَّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ :مَا نَرَاهُ إِذَا أَحَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ.

(۱۸۲۵) حضرت زبری مطلط فرمایا کرتے تھے کہ مباراۃ طلاق کی سخت ترین شم ہے، جب مُردعورت سے وکی فدید لے تو یہ خلع کے درجہ میں ہے۔

## ( ٩١ ) مَنْ قَالَ كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ ہرجدائی طلاق ہے

( ١٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : كُلُّ قُوْلَةَ تَطْلِيقَةٌ.

(١٨٢٥) حضرت سعيد بن ميتب واليفيذ اور حضرت حسن ويشيذ فرمات بين كه هرجدا ألى طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ.

(١٨٦٥٣) حضرت ابراتيم مِلِيُورُ فرمات مين كه بروه جدائى جومردول كي طرف سے آئے ،طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلاقٌ.

(۱۸۷۵)حضرت شعمی بیشید فرماتے میں که هرجدا کی طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَهُ.

(١٨٦٥٥) حفرت قاده يرتيني فرماتے ہيں كه برجداني طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(١٨٢٥٢) حضرت عطاء مِليَّنية فرمات ميں كه برجداني طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرُقَةٍ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.

(١٨٢٥٧) حفزت ابراجيم طِيني فرمات بين كه برجدا لى طلاق بائنه ہے۔

( ١٨٦٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيس كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقًا.

(۱۸۲۵۸)حضرت طاوُس پیشید فرماتے ہیں کہ ہرجدائی طلاق نہیں ہے۔

## ( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَعْتَقُ تُخَيَّرُ ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

اگر کسی باندی کوآزاد ہونے کے بعداختیار دیا جائے اوروہ اپنے نفس کواختیار کرلے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٦٥٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ،

عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَكُتَ الْحُرِّ ، فَأَعْتِقَتُ فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا ، كَانَتُ فُرُقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

(۱۸۷۵۹) حضرت ابراہیم،حضرت طاؤس اورحضرت عامر بھتینیم فرماتے ہیں کداگر کوئی یا ندی کسی آ زاد مخض کے نکاح میں ہو،اس باندی کوآ زاد کیا جائے اور وہ اپنےنفس کواختیار کرلے تو یہ بغیر طلاق کے فرقت ہوگی۔

( ١٨٦٦ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّاد (ح) وعَنْ عُبَيدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِذَا أُغْتِقَتْ فَخُيْرَتُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاق.

(۱۸۲۷۰) حضرت حماد مِلِیْظِیدُ اور حضرت ابرانبیم بِلِیْظِیُّ فرماتے ہیں کداگر کسی باندی کوآ زاد کیا گیا پھراسے اختیار دیا گیا اوراس نے اپ نفس کواختیار کرلیا تو یہ بغیرطلاق کے فرقت ہوگی۔

( ١٨٦٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.

(١٨١١)حضرت حسن مِينَّة فرمات مِن كه يبطلا تِ مِانَ بــــ

( ١٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَانِنٌ.

(١٨٦٢٢) حضرت محمد بيطين فرمات بين كه إكراس في السينفس كوانتتيار كرلياتو يبطلاق بائن بـ

( ٩٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِنْ شِنْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

اگركوئى شخص ابنى بيوى سے كہے كما كرتو جا ہے تو تحقي طلاق ہے تو كيا حكم ہے؟

( ١٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : إِنْ شِنْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ شَانَتُ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ لَمْ تَشَأُ فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۲۷) حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوں ہے کہ اگر تو جا ہے تو تجھے طلاق ہے تو اگر وہ جا ہے تو طلاق ہوگی اورا کرنہ جا ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔

( ١٨٦٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفُصِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتِ ، فَقَالَتُ : قَدُ شِنْتُ ، فَقَالَ : هِي طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ شِنْتُ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتُ ۚ فَدُ شِنْتُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا. (۱۸۲۷) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کداگرکوئی شخص اپنی بیوی ہے کیے کداگر تو جا ہے تو تخفیے طلاق ہے تو اگر عورت نے کہا کہ میں نے طلاق کو جاہ لیا تو اسے ایک طلاق ہو جائے گی اور مر دکور جوع کا حق ہوگا اور اگر کہا کداگر تو جا ہے تو میں تخفیے طلاق دے دول اور اس نے کہا کہ میں نے جاہ لیا تو اگر مرد جا ہے تو طلاق دے دے۔

## ( ٩٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، مَا يَكُونُ ؟ اگرايك آدمى نے اپني بيوى سے كہاكة وميرى بيوى نہيں ہے تو كيا تكم ہے؟

( ١٨٦٦٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْمُون ، مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ فَائِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِى بِامْرَأَةٍ ، فَلْفَعَلَتْهُ ، فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَأَنَتُ مَعَهُ أَبًا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيَّ فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۶۱۵) حضرت عروہ بن فائد والنظیظ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں فلاں کام کرے تو میری بیوی نہیں ہے، اس عورت نے وہی کام کیا، پھروہ اپنے خاوند کے ساتھ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بیلی ڈٹیٹو کے پاس آئی انہوں نے فرمایا کہ جو نیت کی جو نیت کی تھی وہ واقع ہوگیا، پھروہ اپنے خاوند کے ساتھ حضرت ابوعبد اللہ جدلی کے پاس گئی انہوں نے بھی فرمایا کہ جونیت کی ہوہ واقع ہوگیا، اور حضرت سعید بن جبیر ویشیوٹنے نے فرمایا کہ بیہ کچھنیس ہے۔

( ١٨٦٦٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِنَى ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُّلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ :لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا أَبْعَدَ.

(۱۸۶۷) حضرت قیادہ کہتے ہیں کہ میں نے مصرت سعید بن مستب ویشید کے کہا کہ تجاج اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو ایک طلاق ہوجائے گی ، یہ ن کر حصرت سعید ویشید نے فرمایا کہ یہ بہت بعید از قیاس بات ہے۔

( ١٨٦٦٧ ) حَذَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُثِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِى بِامْرَأَةٍ مِرَارًا ، وَهُوَ غَضْبَانُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ :مَا أُرَاهُ بَلَغَ هَذَا ، إِلَّا وَهُو يُرِيدُ الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۷) حفرت ابراہیم بریشید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص آپی ہوی ہے کئی مرتبہ غصے کی عالت میں کہے کہ تو میری ہوئیس تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں دہ طلاق کا ارادہ کر کے ہی اس حدکو بینج سکتا ہے۔

( ١٨٦٦٨) كَذَنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ: مَا نَوَى.

(۱۸۷۸) حضرت زہری پر بیٹیلا فرماتے ہیں کہ آگر سی مخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو میری ہوئ نہیں تو اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَ عطاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُواَّتِهِ :لَسْت لِي بِامُواَّةٍ ، قَالًا :كِذُبَةٌ ، لَيْسَتُ بشَيْءٍ.

(۱۸ ۲۲۹) حضرت حسن ہایٹیا اور حضرت عطاء میشید فر ماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو یہ جھوٹ ہے اور یہ کچھنہیں۔

( ١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :إذَا وَاجَهَهَا بِهِ ، وَأَرَادَ الطَّلَاقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةً.

(١٨٧٧) حضرت قماده ويشيخ فرماتے ہيں كہ جب اس كى طرف مندكر كے كہااور طلاق كااراده كيا توايك طلاق ہوجائے گی۔

( ٩٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَقُولُ لاَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اگرایک صاحبِ زوج شخص سے پوچھاجائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کے نہیں تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنَ إِبرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ :أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ :لَا ، فَقَالَ إِبرَاهِيم :كِذُبَةٌ كَذَبَهَا.

(۱۸۷۷) حفرت ابراہیم بیٹیو سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک صاحب زوجہ مخص سے پوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کیجئیس تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔

( ١٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كِذُبَةٌ ؛ فِى الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَيُسأَل : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لاَّ.

(۱۸۶۷) حفرت عمر وہ اٹنے سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک صاحب زوجہ مخص سے بوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کہنیس تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔

( ١٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سيار ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :هُوَ كَاذِبٌ.

(۱۸۶۷)حفرت فعمی ریشید فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔

( ١٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(١٨٦٧) حفرت حكم يشيخ فرمات بين كه يه يجينيس ـ

( ١٨٦٧٥ ) جَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :هُوَ كَاذِبٌ.

(١٨٦٧٥) حضرت حسن بيشينه فرمات ميں كدوه جمونا ب\_

# ( ۹۶ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یُقَالُ لَهُ طَلَّقْتَ امْرَأْتَكَ ؟ فَیَقُولُ نَعَمْ ، وَلَمْ یَکُنْ فَعَلَ الرَّکِی مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یَقَالُ لَهُ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَیَقُولُ نَعَمْ ، وَلَمْ یَکُنْ فَعَلَ الرَّکی خُص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ؟ وہ جواب میں کہا ہال میں کہا ہال کہ اس نے طلاق نہ دی ہوتو کیا تھم ہے؟

( ١٨٦٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ :طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ :يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

(۱۸۷۷) حفرت ابراہیم ویشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی ہوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالا تکداس نے طلاق نددی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

( ١٨٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحُسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طِلَقُتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنُ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ :نَعُمُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : فَقَدْ طُلِّقَتُ.

(۱۸۷۷) حضرت حسن ویشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مختص ہے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالانکہ اس نے طلاق نددی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس عورت کو طلاق ہوگئ۔

( ١٨٦٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقُتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ، فَيَقُولُ :نَعَمْ ، فَقَالَ :كِذُبَهٌ.

(۱۸۷۷) حضرت عامر ولیٹیز ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخف ہے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالا تکداس نے طلاق نددی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کداس نے ایک جھوٹ بولا۔

( ٩٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، يَنْوِي ثَلَاثًا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کوایک لفظ میں طلاق دی اور تین کی نیت کی تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :النَّيَّةُ فِيمَا خَفِي ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ ، فَلَا نِيَّةَ فِيهِ.

(١٨٦٧٩) حضرت معنى مِلِينَيْهُ فرماتے ہیں كەنىيە يخفى چيزوں ميں ہوتى ہے ظاہر چيزوں ميں نيت كااعتبار نبيس ہوتا۔

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنُوِى ثَلَاثًا ، قَالَ :هِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۷۸۰) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دمی اور نیت تمین کی کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ (١٨٦٨١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُطَرَّفٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، قَالَ :هِي وَاحِدَةً. (١٨٦٨١) حفزت عَمَرِيشِ فِي فَرِماتِ بِن كِما يَكِ طلاق بوكل \_

( ١٨٦٨٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقِيلَ :هِي وَاحِدَةٌ.

(۱۸۶۸) حضرت تھم میشید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق ہے اور ہاتھ سے تین کا شار ہ کرے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق واقع ہوگی۔

( ١٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَان ، قَالَ :سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبُوَابِ الطَّلَاقِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ :فَأَوْمَا بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ.

(۱۸۲۸۳) حضرت معنی روینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک مخص سے سوال کیا گیا کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے انگل سے چار کا اشارہ کیا اور کوئی بات نہ کی تو اس نے اپنی بیوی کوچھوڑ دیا۔

#### ( ٩٨ ) مَنْ قَالَ اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ لعان ایک طلاق ہے

( ١٨٦٨٤) حَلَّثُنَّا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٦٨ ) حفرت سعيد بن مستب بيشية فرمات بين كه لعان ايك طلاق بائنه ہے۔

( ١٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حماد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٧٨٥) حفرت ابراميم ويطيؤ فرمات بي كهلعان ايك طلاق بائد بـ

( ١٨٦٨٦) حَدَّثْنَا هُشَيم ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.

(۱۸۲۸۲) حضرت مغیرہ براتین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم براتین سے پوچھا کہ کیالعان کرنے والا تین طلاقیں دینے والے سے زیادہ شدید تھم والا ہے؟ انہوں نے فرمایاہاں۔

( ١٨٦٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُلاَعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ.

(١٨٢٨٤) حفرت معمى برشيو فرماتے ہيں كه لعان سنگساد كرنے سے زيادہ بخت چيز ہے۔

( ٩٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَتَينِ ، أَوْ تَطْلِيقَةً ، فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ

## إلَّيْهِ، عَلَى كُو تَكُونُ عنده ؟

اگرایک آدمی نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دیں ، پھراس سے شادی کرلی تواب اس کے ماس کتنی طلاقوں کاحق ہوگا؟

( ١٨٦٨٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ ، وَحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ سَمِعْنَا أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ الْمُرَأَتَهُ تَطُلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَنُنِ فَتَزَوَّجَتُ ، ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ، ثُمَّ إِنَّ الأَوَّلَ تَزُوَّجَهَا ، عَلَى كُمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِي عَلَى مَا بَقِي مِنَ الطَّلَاقِ..

(۱۸۶۸) حضرت ابو ہریرہ و واٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر واٹی ہے بحرین کے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلا قیس دے دی تھیں، پھراس عورت نے شادی کی اوراس کے دوسرے خاوند نے بھی اسے طلاق دے دی، پھر پہلے خاوند نے اس سے نکاح کیا تو اس کے پاس کتی طلاقوں کا حق ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس باقی ماندہ طلاق کاحق ہوگا۔

( ١٨٦٨٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ أَبَى ، قَالَ : تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

(١٨٦٨٩) حضرت الى يطيع فرماتے ميں كداب اس كے پاس باقى ماندہ طلاق كاحق رے گا۔

(۱۸٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَةً ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْيِيّ ، أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ ، وَشُرِيْحًا عَنِ الرَّجُلِ فَيَطَلَقُهُا ، أَوْ يَمُوتُ عَنَّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، يُطَلِّقُ الْمُرَاتَةُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتِيْ ، فَبَينِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلَقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ عَنَّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، يَطَلَقُهُا ، أَوْ يَمُوتُ عَنَّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، يَطَلَقُهُ اللَّهُ وَعَلَمَ عَلَى ع

( ١٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ ، وَأَبَى ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ،

وَمُعَاذٌ ، يَقُولُونَ : تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ.

(١٨٦٩١) حفرت عمر ، حفرت الى ، حفرت الودرواء اور حفرت معاذ تَنَاقَتُمْ فرمات بين كه باتى ما نده طلاقون كاحق باتى رجى الله و ١٨٦٩١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِينٌ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَهْدِهُ الزَّوَاجَ ، إلاَّ الثَّلاثُ .

(۱۸۲۹۲)حضرت علی می اتنے میں کہ شادی کے رشتے کو تین طلاقیں ہی ختم کرتی ہیں۔

( ١٨٦٩٣ ) حَلَّنَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَلَى مَا بَهِىَ. (١٨٦٩٣ ) حضرت على ﴿ اللّٰهِ فرمات بِين كه باتى مانده طلاقوں كاحق بوگا۔

( ١٨٦٩٤ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.

(۱۸۶۹۳) حضرت الي زانو فرماتے ہيں كه باقي مانده طلاقوں كاحق ہوگا۔

( ١٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قضَى عُمَرُ ، وَمُعَاذْ ، وَزَيْدٌ ، وَأَبَنَّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَّ مِنَ الطَّلَاقِ.

(۱۸۶۹) حفرت عمر،حفرت معاذ ،حفرت زید،حفرت الی اورحفرت عبدالله بن عمر تفکیقی فرماتے ہیں که باقی ماندہ طلاقوں کاحق ہوگا۔

( ١٨٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

(١٨ ١٩٦) حضرت عمر رہ اپنے فرماتے ہیں کہ باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔

## ( ١٠٠ ) مَنْ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہالیی صورت میں طلاق جدید کاحق ہوگا

( ١٨٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ.

(١٨٦٩٧) حفرت ابن عمر ثذا نفو فرمات بين كه اليي صورت مين طلاق جديد كاحق موكار

( ١٨٦٩٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاً :هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاق جَدِيدٍ.

(١٨٦٩٨) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر جي پيغير أفر ماتے جيں كه اليي صورت ميں طلاق جديد كاحق ہوگا۔

( ١٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ.

مصنف ابن الب شيرمترجم (جلده) كي المستحري المستحر

تھی مست بن بی میں ہور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں عورت میں طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔ (۱۸ ۱۹۹) حضرت ابراہیم مرتشطیۂ فرماتے ہیں کہ نے عقد کی صورت میں عورت تین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔

( .١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ :يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثَّنْتَيْنِ ، يَعْنِي طَلَاقًا جَدِيدًا

بہوں مور معنا و معنان میں ہوتی ہے۔ (۱۸۷۰) حضرت ابراہیم میں پینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وٹی ٹوزے شاگر دفر مایا کرتے تھے کہ تمین طلاقی کا طلاق کا حق دلواسکتی ہیں تو ایک اور دوطلاقیں کیوں نہیں دلواسکتیں؟

بين تواك اور دوطلا قين كون كين دلوا طنين؟ ( ١٨٧٠١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ النَّلَاثَ ، وَ لَا يَهْدِهُ الْهَ احدَةَ وَ النِّنْسَدِنِ

وَلاَ يَهْدِهُ الْوَاحِدَةَ وَالنَّسَيْنِ. (١٨٧٠) حضرت ابراجيم مِيشْط فرمات بين كه حضرت عبدالله رها يُحدِّ عشا گروفر ما يا كرت تصح كه تمن طلاقين في طلاق كاحق ولوا

عَقَ مِن تَوَايَكَ اوردوطلاتِيں كُولَ مِيْسِ دلوا عَتِين؟ ( ١٨٧٠٢ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِهُ الْهَ احدَةَ وَ الثَّنَّةُ : كَمَا يَهْدِهُ الثَّلَاتُ ، إِلَّا عَبِيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ :هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ.

الْوَاحِدَةَ وَاللَّنَتِيْنِ كَمَا يَهْدِهُ التَّلَّاتُ ، إلَّا عَبِيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ :هِي عَلَى مَا بَقِيَ. (١٨٤٠٢) حضرت ابراہیم مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله وہا تئو کے شاگر دفر مایا کرتے تھے جبکہ حضرت عبیدہ فرماتے تھے کہ مرد

ر معنی سرف باتی ماندہ طلاقوں کا حق موگا۔ ایک اور دوطلاقیں نئی طلاق کا حق دلوا سکتی ہیں جس طرح تین طلاقیں نئی طلاق کا حق دلوا تی ہیں۔ دلواتی ہیں۔

( ۱۸۷.۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِيْحٍ فَالَ : عَلَى طَلَاقِ جَدِيدٍ ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ .
(۱۸۷۰۳ ) حضرت شرح بيشيْد فرمات بين كهوه في طلاق اور ننه نكاح كي ساتھ واپس آئِ گُل-

( ١٨٧٠٤) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :هِى عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ. (١٨٧٠٣) حَفرت مِمون رِثِيْرِ فَرَبَّ تَى بِي كَدُه فَى طَلاق كَ سَاتِهُ والْهِلَ آكَ كَ -( ١٨٧٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَقَ الْمَرَأَتُهُ تَطْلِيقَة

فَبَانَتُ مِنْهُ ، فَحَلَّتُ فَتَزَوَّجَتُ زَوُجًا ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوُ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى الأَوَّلِ ، عَلَى كُمُ هِى عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَى مَا بَقِى مِنَ الطَّلَاقِ . قَالَ : قُلْتُ : فَطَلَقَهَا أُخْرَى فَبَانَتُ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتُ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، عَلَى كُمْ هِى عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِى عَلَى مَا بَقِى . قُلْتُ : فَطَلَقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتُ فَتَزَوَّجَتُ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا أَنُمْ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا أَنُمْ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتُ إِلَى زَوْجًا الْأَوَّلِ ، عَلَى كُمْ هِى عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِى عَلَى ثَلَاثٍ .

رے دیں۔ (۱۸۷۰۵) حضرت رجاء پریشنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قبیصہ پریشیز کے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اوروہ بائنہ ہوگئی، اس نے عدت پوری کی اور کسی مرد سے شادی کرئی، اس نے اس سے دخول کیا بھروہ مرگیایا اس کو طلاق دے دی،
یہ پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ باقی ہاندہ طلاقوں کے ساتھ، میں
نے سوال کیا کہ اگر اس نے اسے دوسری مرتبہ طلاق دی، وہ بائنہ ہوگئی، پھر اس نے کسی آ دمی سے ذکاح کیا، اس نے اس سے دخول کیا
اور پھروہ مرگیا یا اسے طلاق دے دی، یہ پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی؟ انہوں نے فرمایل
کہ باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ، میں نے کہا کہ اس نے پھر طلاق دے دی، اس نے عدت کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرئی، اس
نے اس سے دخول کیا اور پھر اسے طلاق دے دی یا مرگیا ہی جورت پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس
نے اس سے دخول کیا اور پھر اسے طلاق دے دی یا مرگیا ہی جورت پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس

( ١٨٧٠٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَهِيَّةِ الطَّلَاقِ.

(۱۸۷۰۷) حضرت ابراہیم رکیٹیے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دخول کیا تو تین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی اور اگر دخول نہ کیا تو باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔

## (١٠١) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأْتِهِ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٧٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَى تَطُهُرَ ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتُ.

(۷۷-۱۸۷) حفرت قادہ رہی ہے۔ اس کہ اگر کمی شخص نے اپنی بیوی سے کہا جب تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو آ دمی کو جائے کہ ہر طہریش اس سے جماع کرنے کے بعد دوبارہ جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ دوبارہ حیض آنے کے بعد پاک ہوجائے، جب اس کاحمل ظاہر ہوجائے تو وہ بائنہ موجائے گ۔

( ١٨٧٠٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا خَتَى تَحْمِلَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ.

(۰۸ ۱۸۷) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو حاملہ ہوئی تجھے طلاق ہے، تو وہ عورت کے چیف سے پاک ہونے کے بعداس سے جماع کرے اور پھر رک جائے ۔ حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ اس کے حمل کے ظاہر ہونے تک اس سے جماع کرسکتا ہے۔

## (١٠٢) مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ

## اگر مجوسی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةً ، وَكِتَابِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا :إذَا سَبَقَ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ بِالإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلاَّ بِخِطْبَةٍ.

(۱۸۷۰) حضرت حسن، حضرت عکرمداور حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشتیم فرماتے ہیں کداگر مجوی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کرلے تو مردکو بغیر نئے سرے سے بیغام نکاح کے عورت پر کوئی حق نہیں رہا۔

( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّكَاحِ.

(۱۸۷۱) حضرت حسن والتي فرماتے بيں كه اگر مجوى مياں بيوى ميں كے كوئى ايك اسلام قبول كرلے توان كا نكاح ختم ہو گيا۔

( ١٨٧١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ.

(۱۸۷۱) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ١٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ: يَنْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِى بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

۔ (۱۸۷۱۲) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ شرک مرد وعورت اگر انتھے اسلام قبول کرلیں تو ان کا نکاح باتی رہے گا اوراگرا یک اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح ختم ہوجائے گا ، پیتھم مجوسیوں اورمشرکوں کا ہے اہلِ کتاب کانہیں۔

( ١٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إذَا أَسْلَمَ أَحَدُّهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

۔ (۱۸۷۱) حضرت تھم پرتینی فرماتے ہیں کہا گرمجوی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے توان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

# ( ١٠٣ ) قَالَ لَيْسَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبُّ ، وَقَالَ هُوَ لَهُ لاَزِمْ

جوح طرات فرماتے ہیں کہ طلاق اور غلام کوآزاد کرنے میں مزاح نہیں ہوتا، یہ لازم ہوجاتے ہیں ( ۱۸۷۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ :النَّكَاحُ ، (۱۸۷۱۳) حضرت ابودر داء دل فو فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاح نہیں ہوتا: نکاح ،عمّاق اور طلاق

( ١٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ جَانِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالِ :الْعِنْقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنَّكَاحُ ، وَالنَّذُرُ.

(۱۸۷۱۵)حضرت عمر مزین فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہرحال میں نافذ ہوجاتی ہیں:غلام کی آزادی،طلاق،نکاح اورنذر

( ١٨٧١٦ ) حَلَمَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى كِبْرَان ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ :الطَّلَاقُ ، وَالنَّكَا حُ ، وَالنَّذُرُ.

🔫 (۱۸۷۱) حضرت ضحاک پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ تین چیز وں میں مزاح نہیں ہوتا: طلاق، نکاح اور نذر

( ١٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ.

خط میں ککھا تھا کہتم ہے وقو فوں کی سب باتوں کومعاف کر دولیکن طلاق اور غلام کی آزادی میں انہیں جھوٹ نہ دو۔

( ١٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :ثَلَاثُ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النُّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِنَاقُ.

(۱۸۷۱) حضرت سعید بن میتب بلیشید فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاح نہیں ہوتا: نکاح ،طلاق اور آزاد ی

( ۱۸۷۱۹ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ أَبِى الدَّردَاء ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ
يُطُلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا
 تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوا﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَقَ ، أَوْ حَرَّرَ ، أَوْ أَنْكُحَ ، أَوْ
 نَكَحَ ، فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ لَاعِبًا فَهُو جَائِزٌ . (طبرى ٣٨٢ ـ طبرانى ٤٨٠)

(۱۸۷۹) حضرت ابودرداء رق فرماتے میں کہ زمانہ جابلیت میں آدمی اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو مزاح کرر ہاتھا، غلام کوآزاد کرتا تھا اور رجوع کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو مزاح کررہا تھا، بھراللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ﴿ وَلَا تَتَّیْخِدُو ا آیَاتِ اللهِ هُوُوًا ﴾ اللہ ک آیات کو نداق نہ بناؤ، اس پر رسول اللہ مُؤَفِّفَ ہے نے فرمایا کہ جس نے طلاق دی، غلام کوآزاد کرایا، نکاح کرایایا تکاح کیا اور پھر کہا کہ میں تو مزاح کررہا تھا یہ چیزیں پھر بھی نافذ ہوجا کیں گی۔

( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ، فَلَا تُقِلْهُمُ الْعَتَاقَ وَالطُّلاقَ. ه مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) کي اسمال المسلاق المسلوق المسل

( ۱۸۷۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: فَلَاكْ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبْ: الْعِتَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنَّكَاحُ (۱۸۷۲) حضرت معيد بايني فرمات بين كه تين چيزين اين بين جن مين مزاح نهين بوتا: عَالَ، طلاق اور نكاح

( ١٠٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ

عربی کےعلاوہ کسی دوسری زبان میں طلاق دینے کا حکم

( ١٨٧٢٢) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : تَطُلِيقَةٌ. (١٨٧٢٢) حضرت على ويشيئ فرماتے بين كما كركس آ دمى نے اپنى بيوى كو "بيشتم" كہا توا كي طلاق بوجائے گى-

( ١٨٧٢٢ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَاقُ الْعَجَمِي بِلِسَانِهِ جَائِزٌ.

(۱۸۷۲۳)حضرت ابراہیم ہیشیۂ فرماتے ہیں کہ مجمی مخص کا پنی زبان میں طلاق دینا جائز ہے۔

( ١٨٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى شِهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ دَعْلَجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بالْفَارسِيَّةِ قَالَ :يَلْزَمُهُ.

(۱۸۷۲۳) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے میں کہ فاری میں طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :بهشتم ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ.

(١٨٧٢٥) حضرت حسن مالينية فرمات مين كدا كركسي آدى نے اپنى بيوى كور بيشتم'' كہا توايك طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨٧٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: بهشتم ، بهشتم، بهشتم، بهشتم، بهشتم، بهشتم، قَالَ :قَدُ قَالَهَا يِلِسَانِهِ ، ذَهَبَتُ مِنْهُ.

(۱۸۷۲۱) حفرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی زبان میں بیوی کو ' بیشتم ، بیشتم'' کہا تو طلاق ہو جائے گ۔

( ١٠٥) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ ؟

آ دمی کے لئے اپنی بیوی کوخلع کا کہنا کب درست ہے؟

( ١٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : لَا يَعِلُّ الْخُلُعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ :﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. (١٨٧٢٤) حفرت الوقلا بداور حفرت ابن سيرين بُيَسَيَّا فرمات بين كدا دى كے لئے يوى كوفلع كاكبناس وقت تك مناسب نيس جب تك وه اس كے پيٹ پركى دوسرے مردكوند و كھے لے، كونك الله تعالى فرماتے بيں ﴿ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ جب تك وه اس كے پيٹ پركى دوسرے مردكوند و كھے لئر الله تعالى فرماتے بيں ﴿ إِلّا أَنْ يَأْخُذَ فِلْ يَهُ مِنَ الْمُوكَةِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ تَعِلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۸۷۲) حضرت ابراہیم پر پیٹیز فرمائے ہیں کہ مرد کے لئے صرف اتی بات پر بیوی سے ضلع کا فدیہ لینا درست نہیں کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے اوراس کی تیم کو پورا نہ کرے ، البتہ اگر وہ ایسا کرلے تو اس کے لئے فدیہ حلال ہے، اگر خاوند فدیہ تبول کرنے سے انکار کرے وہ دونوں فیصلے کے لئے دوآ دمی مقرر کریں ایک عورت کے گھر والوں سے ایک مرد کے محمد والوں سے ا

( ١٨٧٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذُ مِنْهَا وَلَيْدَعْهَا .

(۱۸۷۲)حضرت شعمی راتیجید فر ماتے ہیں کدا گرعورت اپنے خاوند کو ناپند کرے تو آ دی اس سے فدیہ لے کراہے جھوڑ دے۔

( ١٨٧٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِعْمَيْرِيِّ ، قَالَ: يَظِيبُ لَكَ الْخُلُعُ إِذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أَبُرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَطِيعُ لَكَ أَمْرًا.

(۱۸۷۳) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن حمیری ویشید فرماتے ہیں کہ تبہارے لئے عورت سے ضلع کرنا اس وقت اچھا ہے جب وہ کیے کہ میں نہ تو تمہارے لئے غسلِ جنابت کروں گی نہ تو تمہاری تتم پوری کروں گی اور نہتمہارے تھم کی اطاعت کروں گی۔

رَيْنَ وَرَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىّى ، عَنْ عَلِى ّى ، قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلُعُ ( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىّى ، عَنْ عَلِى إذَا قَالَتُ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلاَ أَبُرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَكْرُمُ نَفْسًا.

(١٨٤٣١) حضرت على مخاتف فرمات ميں كدمرد كے لئے عورت سے اس وقت عليحد كى كرنا درست ہے جب عورت كيے كدميں ندتو

تمہارے لئے غسل جنابت کروں گی ، نتمہاری بات مانوں گی ، نتمہاری قتم پوری کروں گی اور نہ کسی کا اکرام کروں گی۔

( ١٨٧٢٢ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ :إذَا عَصَتْكَ ، وَآذَتُكَ.

(۱۸۷۳) حضرت مقسم ولی فی فرماتے ہیں کہ جب وہ تہمیں تکلیف دے یاتمہاری نافر مانی کرے تو تم اس نے طع تعلقی کرلو۔

( ١٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِهِ : (لَا جُنَاحَ) قَالَ : ذَلِكَ فِى الْخُلُعِ ، إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ.

(۱۸۷۳) حضرت حسن میشید آیت خلع کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیاس وقت مناسب ہے جب عورت کہے کہ میں تمہارے لئے غسل جنابت نہیں کروں گی۔ ( ١٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ قَالَ :إذَا فَعَلَتُ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا.

(سمر المركة) حطرت ضحاك ويشيد قرآن مجيدكي آيت ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ كى تغير مين فرمات بين كدار عورت ايماكر عنومرد كے لئے فديد لينا درست ہے۔

( ١٨٧٢٥ ) حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ الْرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ الْرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ الْرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ

(۱۸۷۳۵) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کداگر برے تعلقات کا سبب عورت ہوتو مرد کے لئے ضلع کرنا درست ہے۔

( ١٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قَالَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ :إذَا كَانَ النَّشُوزُ مِنْ قِيَلهَا حَلَّ لَهُ فِلدَاؤُهَا.

(١٨٧٣٧) حفرت جابر بن زيد يريط فرمات بي كما كربر عقلقات كاسب ورت بوتو مردك لي قديد لينادرست ب-(١٨٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عُرُوةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ

(۱۸۷۲۷) حدث ابن حدید ، عن بین بویج ، عن بیستم ، بن طوره عن بیسون ، و پیرس مسوم می در الله این طابع الله من جَنابَةٍ. الْفُسَادُ مِنْ قِیلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ تُحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَغْنَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. (۱۸۷۳۷) حفرت عروه بالیو فرمایا کرتے تھے کہ فدیداس وقت تک درست نہیں جب تک فساد عورت کی طرف سے نہ وہ وہ یہ بیس

ر ما ایک کردن کے تھے کہ فدیداس وقت تک درست نہیں جب تک عورت بیانہ کے کہ میں تیری تم کو پورانہیں کروں گی اور تیرے لئے عسل جنابت نہ کروں گی۔

( ١٨٧٣ ) حدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ: يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْيَة.

(۱۸۷۳) حفرت ابن جری کولیٹے؛ فرماتے ہیں کہ حفرت طاؤس پرلیٹے فرمایا کرتے تھے کہ خلع میں فدیداس وقت تک درست ہے جب تک دونوں کوخوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم ندر کھ سکیں گے ،صرف آئی بات پر فدید درست نہیں ہوتا کہ عورت کے کہ میں تیرے لئے خسل جنابت نہ کروں گی ، بلکہ اصل بنیا داللہ کی حدود کو قائم ندر کھنا ہے ، اللہ کی حدود دونوں پر مقرر کی گئی ہیں جیسے اچھا سلوک اور صحبت ۔

( ١٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا ٱبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ؟ قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُمْسِكُهَا.

- (۱۸۷۳) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم جیشید سے مورت کے اس جملے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اپنے شو ہرسے رہ کہے کہ میں تیرے لئے خسل جنابت نہیں کروں گی اور تیری قتم کو بھی پورانہیں کروں گی اور تیری بات بھی نہیں مانوں گی، انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں اے اپنے پاس ہی رکھے۔
- ( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سُنِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ﴾ قَالَ :مَا اُفْتُوضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشُوةِ وَالصَّحْبَةِ.
- (۱۸۷۴) حفرت قاسم بن محمر طِینے ہے قرآن مجیدآیت ﴿ إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمًا حُدُو دَ اللهِ ﴾ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کداس سے مراد حسنِ سلوک اور صحبت ہیں۔
- ( ۱۸۷۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِالْمَرَأَةِ نَاشِزٍ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: إخْلَعْهَا. (۱۸۷۳) حضرت كثير مولى ابن سمره ويشيخ فرماتے بي كه حضرت عمر تائي كے پاس ایک ایس عورت كامقدمدلایا گیا تو جواہے شوہر كى نافر مان تھى، آپ نے اس كے شوہر سے فرمایا كه اس سے ضلع كرلو۔
- ( ١٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُم قَالُوا : لاَ يَجِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ .

(۱۸۷۴) حفرت زہری،عطااورعمروبن شعیب بیسیم فرماتے ہیں کہ خلع صرف نافر مان بیوی ہے کیا جا سکتا ہے۔

( ١٠٦) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاَقِ ؟ خلع كتني طلاقول كة ائم مقام بي؟

- ( ١٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ؛ أَنَّ امْوَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَعَلْهَا عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً ، وَمَا سَمَّى.
- (۳۳ ۱۸۷) حفرت جمہان مِیشِید فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لیا تو حضرت عثمان ڈٹاٹیڈ نے اسے ایک طلاق قرار دیا۔
- ( ١٨٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةً ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : خَلَعَ جُمُهَانُ الأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتُ ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَلَكَوُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ. (شافعي ١٦٥- بيهقي ٣١٦)
- ( ۱۸۷۳) حفرت عروہ پیٹیل فرماتے ہیں کہ جمبان اسلمی بیٹیلٹ نے ایک عورت سے ضلع کیا، بھر دونوں کوافسوس ہوا، دونوں حضرت عثان چائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیا لیک طلاق ہے، البت اگر طلاق کی تعداد مقرر کر دوتو وہ مقرر کر دو کے

مطالق

( ١٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.

(١٨٧٣٥) حفرت عثمان جانئو فرماتے میں كه خلع ایک طلاق ہے۔

( ١٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

(١٨٧٣١) حضرت بشام مِلْتِيْ فرمات بين كمير عدوالدخلع كوايك طلاق قراروية تقه-

( ١٨٧٤٧ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِى عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطُلِيقَةً. (عبدالرزاق ١١٧٥٨)

(١٨٢٨) حضرت سعيد بن مستب يشير فرمات بن كرحضور مَوْفَظَةُ فِي فِي كُوا يك طلاق قرار ديا-

( ۱۸۷۶۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. (۱۸۷۴۸) حفرت ابوسلم ولِيْعِ فرمات بي كفلع ايك طلاق ہے۔

( ١٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةً ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمْ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِاللهِ قَالَ:لاَ تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، إلَّا فِى فِدْيَةٍ ، أَوْ إِيلَاءٍ ، إلَّا أَنَّ عَلِىَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ :عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

(١٨٧٣) حضرت عبدالله ريشي فرمات بين كدا يك طلاق بائته صرف خلع اورايلاء بين ہوتى ہے۔

( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَجَابِرٌ ، عَنْ عَامِرٍ. (ح) وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا :الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ.

(۱۸۷۵۰)حفرت ابراہیم،حضرت عامر،حضرت عطاءاورحضرت سعید بن جبیر جو آنڈیو فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلُعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.

، معاملہ) (۱۸۷۵) حصرت ابراہیم ویشینے فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائند ہے اورای طرح ایلاءاور مباراۃ بھی۔

( ١٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. (ح)وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالَا : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۷۵۲) حضرت حسن میشید اور حضرت معید بن مستب طیشید فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :قَالَ عَلِنَّ :إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِدٍ ، فَهِى وَاحِدَةٌ ، وَإِن اخْتَارَتْهُ.

(۱۸۷۵۳) حضرت علی براین فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاقی بائندہےخوا دعورت خو داختیار کرے۔

هي مصنف ابن الب شيبرمترجم (جلده) کي په ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي کشاب العلاق

﴿ ١٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بُنُ ذُوَيْبٍ : الْحُلْعُ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ شَانَتْ تَزَوَّجَنْهُ بِصَدَاقِ جَدِيدٍ.

(۱۸۷۵۴)حضرت قبیصہ بن ذوکیب پایٹیو فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق ہے،اگر عورت جا ہے تو نئے مہر پر نکاح کر لے۔

( ١٨٧٥٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: كُلُّ خُلْع أُخِذَ عَلَيْهِ فِذَاءٌ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَهُو تَطْلِيقَةٌ بَاتِنَةٌ.

(۱۸۷۵۵)حضرت فتعنی رہیں فرماتے ہیں ہروہ خلع جس کاعوض لیا گیاوہ ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : كُلُّ خُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۷۵۲) حضرت شریح پیشید فرماتے ہیں کہ ہرخلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٧٥٧) حفرت عطاء رهيد فرماتے ہيں كه ضع ايك طَلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۷۵۸) حفزت حسن بیشیا فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٧٥٩) حفرت زهري ويطيو فرماتے ہيں كه خلع ايك طلاق بائد ہے۔

( ١٨٧٦ ) حَذَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ قَالَ :فِي قِرَائَةِ أَبَى الْخُلُعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۷۷)حضرت الی پیشید کی قراءت میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٦١ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ.

(۱۸۷۱) حفرت کمحول پرائیل فرمائے ہیں کہ ہروہ عورت جس کے نفس کا فدید دیا عمیا ہووہ اپنے نفس کی زیادہ حق دارہے،وہ اپنی مرضی سے بی پہلے خاوند کی طرف لوٹ عمق ہے۔

( ١٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا مَحلَد بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۷۲) حضرت مکحول بایشید فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٦٢ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

(١٨٧ ٢٣) حفرت عثان زائد فرماتے ہيں كەخلىج ايك طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۷ ۱۸۳) حفرت ابوسلمہ پریٹی فرماتے ہیں کے خلع ایک طلاق با کنہ ہے۔

( ١٨٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ

الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا.

۔ (۱۸۷۷۵) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے،اور اگرعورت نے کسی طلاق کی شرط لگائی تو وہ بھی ہو جائے گی۔

#### ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ لَا يَوَى الْخُلْعَ طَلاَقًا

#### جوحفرات خلع كوطلاق نهيل فبجهة

(١٨٧٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِى أَوَّلِ الآيَةِ ، وَفِى آخِرِهَا ، وَالْخُلُعُ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ الله : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ .

(۱۸۷۹) حضرت ابنَ عَباس الله و الله عن الله عن كفطع صرف جدائى أورنس بيطلاق نيس بـ الله تعالى في طلاق كا آيت كي شروع اور آخر مين تذكره فرمايا بدوميان بين خلع كا ذكر ب، الله تعالى فرمات بين الله الطَّلَاقُ مَرَّ قَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُوِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البغرة ٢٢٩]

### ( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي عِنَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، كَيْفَ هِيَ ؟

#### خلع يا فتة عورت كى عدت

(١٨٧٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.

(١٨٧٦٤) حضرت سعيد بن مستب بيشيد اور حضرت ابرا جيم بيشيد فرمات بين كه خلع يا فةعورت كي عدت مطلقه كي طرح ہے۔

( ١٨٧٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَهُوَ أَوْلَى بِخِطْيَتِهَا فِى الْعِدَّةِ.

( ۱۸ ک ۱۸۷ ) حضرت عروه پیشین فرماتے ہیں کہ وہ تین حیض تک عدت گزارے گی اور خلع کرنے والا خاوند عدت میں بیامِ نکاح کا زیادہ حق دارہے۔

( ١٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْفَةٍ كَانَتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.

(١٨٧٦٩) حضرت ابرا ہيم وليٹيو فرماتے ہيں كەمرد وعورت كے درميان ہونے والى برجدائى ميں عدت طلاق يا فته عورت كى عدت

( ١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.

(۱۸۷۷) حفزت حسن طبیعید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلَاتَ حِيضِ.

(۱۸۷۷)حضرت سالم مِلْشِطْ فرماتے ہیں کہ وہ تین حیض عدت گزارے گی۔

( ١٨٧٧٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ قَالَ :عِدَّتُهَا ثَلَاثَ قُرُوعٍ.

(١٨٧٧٢) حفرت فعمى واليطة فرمات بين كداس كى عدت تين حيض ہے۔

( ١٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُحْتَلِعَةِ ، عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.

(۱۸۷۷) حضرت علی جھانٹو فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ کی عدت طلاق یا فتہ کی عدت کے برابر ہے۔

( ١٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي عِيَاضٍ ، وَخِلَاسٍ ، قَالُوا :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَعِدَّةُ الْمُلاعَنَة عِدَّةُ الْمُطلَّقَةِ.

(۱۸۷۷) حضرت سعید، ابوعیاض اورخلاس بیشیم فر ماتے ہیں کہ خلع یا فتہ اور لعان کردہ عورت کی عدت مطلقہ کی عدت کی

( ١٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَغَيْرِهِم ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ :ثَلَاثَةُ قُرُوعٍ.

(۱۸۷۷) بہت سے حضرات فر ماتے ہیں کہ خلع یا فتہ کی عدت طلاق یا فتہ کی طرح تین حیض ہے۔

#### ( ١٠٩ ) مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ

#### جن حضرات کے نز دیک خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے

( ١٨٧٧٦) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.

(١٨٧٧) حضرت عثمان ولأفور فرمات بين كه خلع يا فته عورت كي عدت ايك حيض ٢٠

( ١٨٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.

(١٨٧٧) حفرت ابن عمر و الله فرمات ميں كه خلع يا فة عورت كى عدت ايك حيف ہے۔

( ١٨٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرَّبَيْعَ الْحَتَلَعَتْ مِنْ

زَوْجِهَا ، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ؟ قَالَ :تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : تَعْتَدُ ثَلَاتَ حِيَضِ ، حَتَّى قَالَ هَذَا عُثْمَانُ ، فَكَانَ يُقْتِى بِهِ وَيَقُولُ :خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا.

ا المدكر المدكر

( ١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي الظُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمَلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيلَةَ ابِنْةِ سَلُولٍ.

(ابوداؤد ۲۲۰۲ عبدالرزاق ۱۱۸۵۸)

(۱۸۷۷) حفرت عکرمہ براتی فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے، اس کا فیصلہ رسول اللّہ مَرَّائِنْ کَیْ نَے جیلہ بنت سلول نئی الانٹائے بارے میں فرمایا تھا۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۸۷۸) حفرت ابن عباس نؤی دین افرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

( ١٨٧٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتُ فَأْمِرَتُ بِحَيْضَةٍ.

(۱۸۷۸) حطرت سلیمان بن میار دایشی فرماتے ہیں کہ حضرت رُنَتِی ٹراٹیز نے اپنے خاوند سے خلع کی اور پھر ایک حیض عدت گزار نے کاانہیں حکم دیا گیا۔

# ( ١١٠ ) مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟

#### خلع یا فته عورت عدت کہاں گز ارے گی؟

( ١٨٧٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْمُخْتَلِعَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، لأَنَّهُ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا.

(۱۸۷۸۲) حضرت صعبی پیشین فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی تا کہ اگر وہ جا ہے تو رجوع کر لے۔

( ١٨٧٨٣ ) حَلَّاتَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيُّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى مُعَوِّذٌ

عُثْمَانَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ :أَتَنتَقِلُ ؟ قَالَ :نعَمْ ، تَنتَقِلُ.

(۱۸۷۸) حضرت ابن عمر رفیانٹر فرماتے ہیں کہ حضرت رہیج دہانٹو نے اپنے خاوند سے خلع کی تو (رہیج کے والد) حضرت معو ذوہانٹو حضرت عثمان جہانٹو کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ کیا وہ وہال سے نتقل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان دہانٹو نے فرمایا کہ ہاں وہ اس گھر سے نتقل ہو سکتی ہیں۔

## ( ١١١ ) مَا قَالُوا فِي الْخُلْعِ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ ؟

## کیاسلطان کی مداخلت کے بغیر خلع ہو سکتی ہے؟

( ١٨٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :أُتِى بِشر بُنُ مَرْوَانَ فِى خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَلَمْ يُجِزُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيُّ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِى فِى خُلْعٍ كَانَّ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، فَأَجَازُهُ.

(۱۸۷۸) حقرت خیشہ مِلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ بشر بن مروان کے پاس میاں بیوی کے درمیان خلع کا ایک مسئلہ لایا گیا ، بشرنے اس کی اجازت نہ دی ، تو حضرت عبداللہ بن شہاب خولانی بِلیٹیڈ نے بشر ہے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب دی ٹو کے پاس حاضر تھا ، ان کے پاس خلع کا ایک مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی۔

( ١٨٧٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلُعًا دُونَ السُّلُطَانِ.

(۱۸۷۸۵) حفرت شرح بیشید نے سلطان کی مداخلت کے بغیر خلع کی اجازت دی ہے۔

( ١٨٧٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ ؛ أَنَّ عَمَّهَا حَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ ، دُونَ عُثْمَانَ ، فَأَجَّازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ.

(۱۸۷۸) حفرت نافع مِیشِیْنِ فر مات، ہیں کہ حضرت رئیج بنت معو ذنزی انڈیٹنا کے بچپانے انہیں ان کے خاوند سے خلع لے کر دی ، ان کا خاوند شراب پیا کرتا تھا ، پی خلع انہوں نے امیر المومنین حضرت عثان دہائی کی مدا خلت کے بغیر لی ، کیکن حضرت عثان دہائی نے اسے جائز قرار دیا۔

( ١٨٧٨٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونُ السُّلْطَانِ.

(١٨٧٨) حضرت ابن سيرين ميشيد فرمات ميں كه خلع سلطان كے بغير بھى جائز ہے۔

( ١٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ :الْخُلُعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلُطَانِ.

(١٨٧٨) حضرت زہری ہیشید فر ماتے ہیں کے خلع سلطان کے بغیر بھی جائز ہے۔

١ ١٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا ذُونَ السُّلُطَانِ ، فَإِذَا رُفِعَ

اِلَی السَّلُطَانِ أَجَازَهُ. (۱۸۷۸) حفریت کچی بن سعد میشهٔ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے باس بغیرسلطان کے ضلع کیا کرتے تھے، جب معاملہ سلطان کے

(۱۸۷۸) حفرت کیجیٰ بن سعید ویشید فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس بغیر سلطان کے فلع کیا کرتے تھے، جب معاملہ سلطان کے پاس پیش ہوتا تو وہ بھی اس کی اجازت دے دیتے۔

## ( ١١٢ ) من قَالَ هُوَ عِنْدَ السَّلْطَانِ

جن حفرات کے نز دیکے فلع کے لئے سلطان کے پاس جانا ضروری ہے

( ١٨٧٩ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ عِنْدَ الشَّلُطَانِ.

(١٨٧٩٠) حضرت صن وليتية فرماتے بين كه خلع سلطان كے پاس بى ہوگى -(١٨٧٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتُ نَاشِزًا ، أَمَرَهُ السُّلُطَانُ أَنْ يَخْلَعَ.

- ١١٢) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، مَنْ قَالَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ

اگرایک آ دمی خلع کرنے کے بعد عورت کو طلاق دیے قرحن حضرات کے نز دیک طلاق نافذ

#### ہوجائے کی

( ۱۸۷۹۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الَّتِي تَفْتَدِى مِنْ زَوْجِهَا :لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِذَتِهَا.

(۱۸۷۹۲) حضرت عمران بن صين داننو اور حضرت ابن معود ولانو فرما ياكرتے تھے كفع كے بعد عدت ميں طلاق بوجاتى ہے۔ (۱۸۷۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَلَحْةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعُورِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ زِلْلُمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ.

(١٨٧٩٣) حفرت ابوالدرداء وراثي فرماتے ہيں كه خلع كے بعد عدت ميں طلاق ہوجاتى ہے۔

( ١٨٧٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأْتَهُ ثُمَّ يُطُلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا :لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الآخَرُ : مَا دَامَتْ فِى الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا. ( ۱۸۷۹۳ ) حضرت ضحاک مِلِیْنِیهٔ فر ماتے ہیں کہ خلع کے بعد طلاق کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس پئي پين کا ختلاف ہے، ايک فرماتے ہيں کہ اس طلاق کی کوئی حيثيت نہيں جبکہ دوسرے فرماتے ہيں کہ عدت ميں طلاق

- ( ١٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارِكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ.
  - (۱۸۷۹۵) حفرت سعید بن میتب روشید فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہوجاتی ہے۔
- ( ١٨٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يَجُوِى عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتُ فِي الْعِدَّةِ.
  - (١٨٤٩١) حفرت سعيد بن ميتب ميشط فرمات بن كفلع كے بعد عدت ميں طلاق موجاتي ہے۔
- ( ١٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ ، وَكَلَامُهُ بِالطَّلَاقِ تَطْلِيقَةٌ.
- (١٨٤٩٤) حفرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كەخلى كرنے كے بعدا كرغورت كوطلاق دى تو آدى كامال ليناايك طلاق ہے اور طلاق کا کہنا دوسری طلاق ہے۔
- ( ١٨٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَخِلَاسٍ قَالَا : يَلْحَقُّهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتُ فِي الْعِلَّةِ.
- (١٨٧٩٩) حفرت معيد بن مستب والني اور حفرت خلاس والني فرمات بين كفطع كے بعد عدت بين طلاق به وجاتی ہے۔ (١٨٧٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : الْحُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَإِنَّهُ يَلُحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
- (١٨٧٩٩) حضرت زہری بیشین فرماتے ہیں كہ خلع ايك طلاق بائند ہے، خلع كے بعد عدت میں طلاق دينے سے بھی طلاق واقع
- ( ١٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمُرَأَتَهُ ثُمٌّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا.
- (۱۸۸۰۰) حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کداگرایک آدمی ضلع کے بعدا پنے بیوی کوطلاق دے دیتو بیاسے بیوی سے اور زیادہ دورکرنے والی چیز ہے۔
  - ( ١٨٨٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِيْحٍ، قَالَ بَيَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.
    - (۱۸۸۰۱) حضرت شرح میشید فرماتے ہیں کے خلع کے بعدعدت میں طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٨.٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَان ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى الْمَرْأَةِ تُبَارِءُ زَوْجَهَا فَيُطلِّقُهَا ، قَالَا :يَقَعُ عَلَيْهَا مَّا كَانَتُ فِى عِذَّتِهَا . قَالَ سُفْيَانُ :نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ.

(۱۸۸۰۲) حصرت ابراہیم ریشین اور حصرت معنی میشین فرماتے ہیں کہ اگر خلع کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت میں

ر ما قع ہوجائے گی۔حضرت سفیان مِیشِید فرمانے ہیں کہ ہماری رائے بھی یہی ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔ طلاق واقع ہوجائے گی۔حضرت سفیان مِیشِید فرمانے ہیں کہ ہماری رائے بھی یہی ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

( ١٨٨٠٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : يَلُحَقُهَا الطَّلَاقُ. (١٨٨٠٣ ) حضرت عطاء بيشي؛ فرماتے بي كرخلع كے بعد عدت ميس طلاق ہوجاتی ہے۔

#### ( ١١٤ ) من قَالَ لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ

جن حضرات کے نز دیکے خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

( ١٨٨.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :لَيْسَ بِشَيْءٍ. ( ١٨٠٨) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبير مُنْ يَعْمُ مَاتَ بَيْنَ كَهْ عَلَى عَلَى عَدَعدت مِسْ طَلَاقَ وينے سے طلاق واقع نبيس ہوتی۔

( ١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو لَهْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ لِمِن زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ، مَا كَانَتُ فِي عِذَةٍ مِنْهُ بَائِنَةً.

(١٨٨٠٥) حضرت جابر بن زيد ويشيد فرمات بين كه خلع كے بعد عدت مين طلاق دينے سے طلاق واقع نہيں ہوتی۔

( ١٨٨.٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتُ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً.

(۱۸۸۰۲) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،خواہ عورت عدت میں ہی کیوں نہ ہو۔

ى كيول نەبور ( ١٨٨.٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتُ فِى الْعِذَة.

(۱۸۸۰۷) حفرت طاوس واليمية فرمات بين كه خلع كے بعد عدت ميں طلاق دينے سے طلاق واقع نہيں ہوتی ،خواہ عورت عدت

ں چی کیول نہ ہو۔

( ١٨٨٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَطَاوُوسٍ قَالَا : إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ.

(١٨٨٠٨) حضرت ضعى ويليز اورحضرت طاؤس ويشيز فرماتے ہيں كہ خلع كے بعد عدت ميں طلاق دينے سے طلاق واقع نہيں ہوتی۔

( ١٨٨٠٩ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِذَّتِهَا.

- (۱۸۸۰۹) حضرت عکرمہ براٹیمیا فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،خواہ عورت عدت میں ہی کیوں نہ ہو۔
- ( ١٨٨١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، وَابْنِ قَوْبَانَ ، قَالَا : إِنْ طَلَقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا.
  - (۱۸۸۱۰) حضرت ابوسلمه رایشیا اور حضرت ابن ثوبان رایشیا فرماتے ہیں که اگر خلع کی مجلس میں طلاق دی تو واقع ہوگی ور نہیں ۔
    - ( ١١٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ، أَمْرُ لَا ؟ ـ

## خلع لینے والی عورت کا نفقہ عدت کے دوران مرد پر لا زم ہوگا یا نہیں؟

( ١٨٨١١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لِلْمُحْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

- (۱۸۸۱) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا۔ ؟
- ُ ( ١٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، لَانَّهَا لَوْ شَانَتْ تَزَوَّجَتُ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِها تَزَوَّجَتْهُ.
- (۱۸۸۱۲) حضرت شعمی مطیعۂ فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا کیونکہ اگر وہ چاہے تو عدت میں اپنے شو ہر سے شادی کرسکتی ہے۔
  - ( ١٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا النَّفَقَةُ.
    - (١٨٨١٣) حضرت جماد ويشيؤ فرمات بين كه خلع لينے والي عورت كونفقه ملے گا\_
- ( ١٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيَّ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ؛ سُيلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟.
- (۱۸۸۱۳) حضرت فعمی ویشین سے سوال کیا گیا کہ کیاخلع لینے والی عورت کونفقہ ملے گا انہوں نے فر مایا کہ وہ اس پر کیسے خرچ کرسکتا ہے حالا نکہ مرد نے عورت سے پیسے وصول کئے ہیں۔
- ( ١٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ.
- (١٨٨١٥) حضرت حسن بيني فرمايا كرتے تھے كہ خلع لينے والى عورت كے لئے اوراس عورت كے لئے جمے تين طلاقيں دى جاچكى

ہوں رہائش اور نفقہ بیں ہے۔

( ١٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِنَةِ نَفَقَةٌ.

(۱۸۸۱۲) حضرت قمادہ ویشین فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی اور نکاح سے فارغ ہوجانے والی عورت کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

( ١١٦ ) مَا قَالُوا فِي مُتَعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟

خلع لینے والی عورت کے متعہ کے بارے میں علماء کی آراء

( ١٨٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ زِلْمُمَلَّكَةِ ، وَالْمُخَيِّرة ، وَالْمُخَيِّلِعَةِ ، مُتُعَةٌّ.

(۱۸۸۷) حضرت عطاء پر این فرماتے میں کہ جش عورت کواس کے معاطع کا مالک بنادیا گیا ہو، یا اے اختیار دے دیا گیا ہویا اس نے ضلع کی ہو،ایس عورت کومتعہ ملے گا۔

( ١٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتُعَةً.

(١٨٨١٨) حضرت زهري ويشيد فرمات بي كمُنلع لينے والى عورت كومتعد ملے گا۔

( ١٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟

(۱۸۸۱۹) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کومتعہ بھی نہیں ملے گا، وہ اے کیسے متعہ دے حالا نکہ وہ اس سے مال لے رہا ہے۔

( ١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.

(۱۸۸۲۰) حضرت تباده والشط فرماتے ہیں کہ فلع لینے والی عورت کے علاوہ ہر طلاق یا فتہ کے لئے متعہ ہے۔

( ١٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتَعَةً

(۱۸۸۲)حضرت ابن عباس تفادین فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کے لئے متعنبیں ہے۔

( ١١٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟

خلع یا فته عورت کا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے یانہیں؟

( ١٨٨٢٢) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَبيب بُنِ مِهْرَانَ النَّيمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرِ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلُ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعًا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرِ جَدِيدٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مَاهَانَ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ.

(١٨٨٢٢) حضرت حبيب بن مبران بيتي المهمين كمين في حضرت عبدالله بن ابي او في جن الله سيسوال كما كما كما كركسي عورت في

اپنے خاوند سے باقی ماندہ مہر کے بوض خلع کی تو کیاوہ رجوع کر سکتے ہیں،انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر طلاق کا ذکرنہ کیا ہو نے مہر کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ماہان ویٹیوڑ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں خواہ پانی کی ایک صراحی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔

( ١٨٨٢٢ ) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

(۱۸۸۲۳) حفزت عامر مریشید اور حفزت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کو کسی عوض کے بدلے ایک طلاق دے دی تو وہ رجوع کاحق نہیں رکھتا، بلکہ پیام نکاح بھجوائے گا۔

( ١٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي يَقُولُ :صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْيَتِهَا فِي الْعِدَّةِ

(۱۸۸۲۳) حضرت ہشام میشین فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ خلع یا فتہ عورت کا خاوند عدت کے دوران پیامِ نکاح بھجوانے کا زیادہ حق دارے۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمُ تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، إِلَّا بِخِطْبَةٍ.

(۱۸۸۲۵) حضرت ابراہیم ہیشیٰ فرماتے ہیں کہ جب مرد نے عورت کوخلع کے ذریعے طلاق دی، پھر دونوں کو ندامت ہو گی، جبکہ عورت اپنی عدت میں ہوتو وہ پیام نکاح کے بغیرر جو عنہیں کرسکتا۔

( ١٨٨٢٦) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.

(١٨٨٢١) حضرت زمرى بيشيد فرماتے بين كه جو يجھ آدمى نے بيوى سے ليا ہے اس سے كم پرنكاح نبيس كرسكتا۔

( ١٨٨٢٧) حَلَّاثُنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَيْمُونَ بُنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ :إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِذْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ :يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّى لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا.

(۱۸۸۲۷) حضرت میمون بن مبران برانیماز مختلعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہا گر خاوند نے اس سے فدیہ قبول کر لیا پھراس کے بعد پیام نکاح بھجوایا تو وہ شادی کرسکتا ہے لیکن نیامبرمقرر کرےگا۔

( ١٨٨٢٨ ) حَلَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : يَخْطُبُهَا بِمَهْرِ جَدِيدٍ. (دارقطني ٢٧٦ـ بيهقي ٣١٣)

(۱۸۸۲۸) حفرت حسن مراتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت کا خاوندا گراس سے رجوع کرنا چاہے تو نئے مہر کے ساتھ پیام نکاح تھجوائے گا۔

## ( ١١٨ ) من كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

#### عورت سے خلع کرتے ہوئے مہرسے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں

( ١٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ :تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، قَالَ :أَمَّا زِيَادَةً فَلَا.

(١٨٨٢٩) حضرت عطاء ويشي فرمات بي كدايك عورت حضور مُؤلف يَ في السيخ خاوند كي شكايت كرآئي، آپ فرمايا كد

جوتم نے اس سے لیا تھااسے واپس دے دیا؟اس نے کہاہاں میں نے زیادہ دے دیا،آپ نے فرمایا کہ زیادتی نہیں کرسکتی۔

( ١٨٨٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۰) حضرت علی و این فر ماتے ہیں کہ عورت سے ضلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيسٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۸۸۳) ایک اور سندے یونبی منقول ہے۔

( ١٨٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۲) حضرت طاؤس ويشيد فرمات بيل كمورت سے ضلع كرتے ہوئے مہرے زياده معاوضه ليما درست نبيس۔

( ١٨٨٣٣ ) حَلَّقَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَإِنَّ أَخُذ رَدَّ عَلَيْها.

(۱۸۸۳۳) حضرت عکرمہ پیتیلا فرماتے ہیں کہ تورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں ،اگرلیا تو واپس دیتا ہوگا۔

( ١٨٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳س) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ.هِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۵) حضرت زہری پر پیٹھیڈ اور حضرت حسن پر پیٹھیڈ فر ماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتْ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا. (۱۸۸۳۷) حفزت زہری،حفزت عطاءاورحفزت عمرو بن شعیب بڑت پیم فرماتے ہیں کہ عورت سے ضلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لیزا درست نہیں۔

( ١٨٨٢٧) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَوَ مِمَّا أَعْطَاهَا. (١٨٨٣٤) حضرت تعنى ويني فرمات بين كرعورت سے ضلع كرتے ہوئے مبرے زياده معاوضہ لينا درست نہيں۔

( ١٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۸) حضرت سعید بن میتب پایشینه فر ماتے ہیں کی عورت سے خلع کرتے ہوئے مہرے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۹) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پریٹید اور حضرت حماد پریشید سے اس بارے میں سوال کیا تو ان دونوں نے فرماما کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع کے لئے لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَان.

(۱۸۸۴۰) حضرت میمون ویشید فرمائے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی ہے مہر سے زیادہ معاوضہ لیااس نے احسان کے ساتھ رخصت نہیں کیا۔

( ١٨٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳) حضرت علی مخالف فر ماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہرے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

(١٨٨٤٢) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِى الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ :قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : اقْرَا الآيَةَ الَّتِى بَعُدَهَا : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾.

(۱۸۸۴) حفرت رجاء بن حیوه ویشید سے سوال کیا گیا کہ حفرت حسن ویشید خلع یا فتہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ دوہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مہر سے زیادہ معاوضہ خلع لے۔حضرت رجاء ویشید نے فرمایا کہ کہ قبیصہ بن ذکر مایا کہ دو قبیصہ بن ذکریب ویشید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت پڑھوجس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہوکہ وہ دونوں اللہ کی صدود پرقائم نہیں رہ سکیں گئو دونوں پراس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدید دے دے۔

## ( ١١٩ ) من رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِنَّا أَعْطَاهَا

## جن حضرات کے نز دیک مہر سے زیادہ بدلِ خلع وینا درست ہے

( ١٨٨٤٣ ) حَدَّقَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِى بِامْرَأَةٍ نَاشِزِ ، فَأَمَوَ بِهَا الْمَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَاً ، ثُمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ :كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ :مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ ، إلَّا هَذِهِ اللَّيَالِىَ الَّتِي حُبِسُتُهَا ، قَالَ :اخْلَعُهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا.

( ١٨٨٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ :اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا.

(۱۸۸۳۳) حضرت عمر رہی تئے فرماتے ہیں کے عورت سے خلع کرلوخواہ اس کے بال باندھنے والے کپڑے ہے کم چیز کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔

( ١٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ نَافِعِ ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ الْحَتَلَعَثُ مِنْ زَوُجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى الْحَتَلَعَثُ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ.

(۱۸۸۴۵) حضرت نافع مِرتِینَّیا فرماتے میں کہ حضرت صفیہ بنت الی عبید جن کی ایک مولاہ خاتون نے اپنے خاوندے اپنی تمام چیزوں حتیٰ کہ اپنے بعض کپڑوں کے بدلے خلع لی،اور جب سے بات حضرت ابن عمر جن تُنٹُؤ کومعلوم ہو کی تو آپ نے اس سے منع وفر الما

( ١٨٨٤٦) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا. (١٨٨٣٢) حضرت ابن عباس في دين فرمات بي كورت مرد في طع ليكتى بنواه بال باند هن كاكپراتك وينا برك -(١٨٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۸۴۷) حضرت مجامد رفینطیا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٨٨٤٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا.

(۱۸۸۴۸)حفرت ابراہیم پریٹیے فرماتے ہیں کہ خاوندخلع کے عوض عورت سے ہر چیزحتی کہاں کے بال باند ھنے کا کپڑا بھی لے

( ١٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْسِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۴۹) حضرت ضحاک پیشیلا فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی مہرے زیادہ عوض لے کربھی خلع کرے تو درست ہے۔

(١٢٠) فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَتَزَقَّجُهَا، ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

بِهَا ، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟

ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لی، پھروہ اسی سے شادی کرتا ہے اور دخول سے پہلے

#### اسے طلاق دے دیتا ہے تو عورت کو کتنامہر ملے گا؟

( ١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ ، أَوْ إيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

(۱۸۸۵۰) حفرت ابراہیم پریٹیز سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند سے خلع یا ایلاء کے ذریعے جدا ہوئی، پھرآ دی نے اس عمر سے شاری کی درخیاں سے مہاری سازی ہے ۔ بیٹر کی جس کا درجی ہے ۔ بیٹر کی ایک عصر کی مدر مہاری اس

اس عورت سے شادی کی اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت کو پورامبر ملے گا۔

( ١٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، وَأَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِى عِلَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْلَةٌ

(۱۸۸۵) حضرت فعمی ویشین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کو طلاقِ بائند دیتا ہے، پھر آ دمی نے اس عورت سے اس کی عدت میں شادی کی اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت کو پورا مہر ملے گا اورعورت پر پوری عدت لازم ہوگی۔

( ١٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۸۵۲) حضرت ابراہیم بلیٹھیا ہے یونہی منقول ہے اوروہ فرمائے ہیں کہوہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ جق وار ہے۔

( ١٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.

(۱۸۸۵۳) حضرت ابراہیم روشید فرماتے ہیں کہاہے پورامبر ملے گااور عورت پر پوری عدت لازم ہوگی۔

## ( ١٢١ ) من قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کداہے آ دھامہر ملے گا

( ١٨٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

ر ۱۸۵۵) حضرت فعمی والین فرماتے ہیں کداگرایک عورت اپنے خاوندے ایک یا دوطلاتوں کے ذریعہ بائند ہوئی اور پھرآ دمی نے اس عورت سے شادی کرلی اور پھراسے طلاق دے دی اور دخول نہ کیا تو عورت کوآ دھامبر ملے گا۔

( ١٨٨٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِلَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

(۱۸۸۵۵) حضرت حسن طینی سے سوال کیا گیا گراکی آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا، وہ اس سے جدا ہوئی اوراس نے اس کی عدت میں اس نے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت کو آدھا مہر ملے گا اور اس برعدت نہیں ہوگی۔

( ١٨٨٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ، وَاللَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَالْحَسَنِ، هَا مَقِي عَلَيْهَا مِنَ الْعِلَةِ.

(۱۸۸۵۲) حفزت عکرمہ بیٹیو اور حضزت حسن بیٹیو فرمانتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ضلع کیا اور پھرعدت ہیں اس سے شادی کرلی اور پھردخول ہے پہلے اسے طلاق دے دی توعورت کو پورا مہر ملے گا اورعورت باتی عدت کو کممل کرے گی۔ (۱۸۸۵۷) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ کَیْٹٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(١٨٨٥٤) حضرت طاؤس يشفيذ فرمات بين كداسة وهامبر ملے گا۔

( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّى لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرٌ مَيْمُون يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۸۸۵۸) حضرت میمون بایسید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے بیوی سے خلع کا فدیہ لے لیا پھرا سے نکاح کا پیغام بھجوایا اور اس سے شادی کی اور مبرمقرر کیا پھر دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو عورت کو آ دھا مبر ملے گا۔حضرت جعفر میانید فرماتے ہیں کہ حضرت میمون بایٹید کے علاوہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اے آ دھا مبر ملے گا۔

## ( ۱۲۲ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زُوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَمَاتَ فِي الْعِلَّةِ ؟ اگرايک عورت نے خاوند کے مرض الموت ميں اس سے خلع لی اور پھروہ عدت ميں مرگيا تو کيا حکم ہے؟

( ١٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِلَّةِ ، فَلَا مِيرَاتَ لَهَا.

(۱۸۸۵۹) حضرت حارث عمکنی میشید فرماتے ہیں کہاگرایک عورت نے خاوند کے مرض الموت میں اس سے ضلع لی اور پھروہ عدت میں مرکمیا توعورت کومیراث نہیں ملے گی۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ مِثْلُ ذَلِك.

(۱۸۸۷۰) حفرت شعنی راشیا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٨٨٦١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِو، عَنْ سِمَاك ابْنِ عِمْرَانَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَتَوَارِثَان؟ قَالَ: لَا، رِلَّانَهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا كُيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا.

(۱۸۸ ۱۹) حضرت ساک بن عمران ویشید کہتے ہیں کہ عبد الملک نے قبیصہ ویشید سے سوال کیا کہ خلع کرنے والے میاں بیوی ایک

دوسرے کے دارث ہوں مے؟ انہوں نے فر مایا کنہیں کیونکہ عورت نے اپی خوش سے اسے اپ مال کا فدید دیا ہے۔

( ۱۲۳ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَدْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ هُوَ طَلَاقٌ ايك آدمي نے اپني بيوي سے ايلاء كيا اور پھراس كوچار مہينے گذر گئے تو جن حضرات كے

#### نزد یک ایما کرناایک طلاق ہے

( ١٨٨٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاً فِي الإِيلاءِ :إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.

(۱۸۸ ۲۲) حضرت عثمان بن عفان رہا تھ اور حضرت زید بن ثابت رہا تھ الله ء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب جار مہینے گذر جائیں تو بیا یک طلاق ہے اور اس کے بعد عورت این نفس کی زیادہ جق دار ہے۔

( ١٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النُّعُمَانُ بُنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطُّلِيقَةٍ. (۱۸۸۷۳) حضرت نعمان بن بشیر جانٹھ نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا تو حضرت ابن مسعود دہانٹو نے فرمایا کہ جب جارمہینے گذر گئے تو

عورت ایک طلاق کے ساتھ بائند ہوگئ۔

( ١٨٨٦٤) حَدَّثَنَا جَوِيوٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتُ

(۱۸۸ ۲۴) حضرت عبدالله جالية فرماتے ہيں كه جب آ دمى نے ايلاء كيا اور جار مہينے گذر كئے تو عورت ايك طلاق كے ساتھ

بائنه ہوگئی۔

( ١٨٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَاسٍ قَالَا : إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِيءُ حَتَّى تَمُضِى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِي تَطُلِيقَةٌ بَالِنَةٌ.

(۱۸۸۷۵) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس من الشخيئ فرماتے ہيں كه جب عورت نے مرد کے ساتھ ايلاء كيا اور ايفاء نه كيا اور جار مينے گذر مے توعورت کوایک طلاق بائند ہوگئ۔

( ١٨٨٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ حَبِيبٍ قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدًا أُمِيرَ مَحَّةَ عَنِ الإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : إِذَا مَضَتُ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتُ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۸۸۷۷) حضرت حبیب بیشین کہتے ہیں کہ امیرِ مکہ نے حضرت سعید پیشین سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس بني دين فرمايا كرتے تھے كہ جب جارمينے گذر جاكيں توعورت اپنے معامله كى مالك ہوجاتى ہے اور حضرت ابن عمر دہاشہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

(١٨٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُوِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ. (بيهقى ٣٤٩)

(١٨٨٧) حضرت ابن عباس مئ دينو فرماتے ہيں كەطلاق كى عزيميت جارمبينوں كا گذرجانا ہے۔

( ١٨٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطُلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٨٨) حفرت على جِنْ فُر مات مِين كه جب جارميني گذرجا كين توبيا يك طلاق با ئند ٢٠-

( ١٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِى تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

(١٨٨٦٩)حضرت قبيصه ويشط فرماتے ہيں كه جب جارمہنے گذرجا ئيں توبيا يك طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٨٧ ) حَلَّاتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ سَالِم ، عَن ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا :إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ فَهِي تَطُلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۸۷) حضرت ابراہیم مطیع فرماتے ہیں کہ جب چارمہینے گذرجا کیں توبیا کیے طلاقی بائنہ ہے،اوروہ مرداس سے رجوع کرنے کازیادہ حقدار ہے۔

( ١٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقِ ، فَقَالَ بِهِ.

(۱۸۸۷۲) حفزت مسروق رایشی فرماتے ہیں کہ جب ایلاء کہ چار مہینے گذر جا کیں قویدا یک طلاقی ہائنہ ہے، حفزت شریح رایشین کو جب حفزت مسروق رایشین کے اس قول کی خبر دی گئ تو انہوں نے کہا کہ یہی درست ہے۔

( ١٨٨٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالًا : إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَالِنَةٌ.

(١٨٨٢) حضرت حسن بينينيا اور حضرت ابن سيرين بينينيا فرماتے ہيں كه جب چارمينے گذر جائيں توبيا يك طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٨٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالاً : إِذَا مَضْتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاءِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا . الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِضَامٍ ، قَالاً : إِذَا مَضْتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاءِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .

(۱۸۸۷) حفرت سعید بن میتب برانیجهٔ اور حفرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن برانیجهٔ فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گذر جا کیں تو بیا یک طلاقِ بائنہ ہے،اوروہ مردعورت ہے رجوع کرنے کازیادہ حقدار ہے۔

( ١٨٨٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِى وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

(۱۸۸۷۵) حضرت کمحول الشیط فرماً تے ہیں کہ جب جار مہینے گذر جائیں تو یہ ایک طلاقِ بائند ہے، اور وہ مردعورت سے رجوع کرنے کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٨٨٧٦) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امُرَأَتِهِ ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَجُلِسِ إِذْ ذكر ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ :أَعْلِمُهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتُ أَمْرَهَا ، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : فَأَنَا أَهْلُكَ ، وَأَصْدَقَهَا رِظُلاً.

(۱۸۸۷) حفرت علقمہ مرتبطۂ فرماتے ہیں کہ حضرت انس خاٹی کی اولا دہیں ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا، وہ عورت چھ مہینے تک تفہری رہی ،ایک مرتبہ وہ آ دمی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اسے ایلاء یاد آگیا، وہ حضرت ابن مسعود جانٹو کے پاس گیا اور ان ے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہاس عورت کو بتا دو کہ وہ اپنے معالمے کی خود مالک بن گئی ہے، وہ آ دمی اس کے پاس آیا اورا سے خبر دی،اس عورت نے کہا کہ میں تیری ہی ہوی ہوں اور آ دی نے اس عورت کوایک رطل مہر دیا۔

( ١٨٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قرَّأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، وَسَالِمًا عَنِ الإِيلَاءِ ؟ فَقَالًا :إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۸۷) حضرت جربر پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب پریشید کے پاس موجود حضرت ابوقلا به پریشید کے خط میں پڑھا ہے کہ میں نے حصرت ابوسلمہ ویٹیو اور حصرت سالم ویٹیو ہے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب حیار مہینے گذر جائیں تو ایک طلاق بائنہ ہوجاتی ہے۔

( ١٨٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زُوْجُهَا فِي عِلَّتِهَا ، وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ

(۱۸۸۷۸)حضرت عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جب جا رمہینے گذر جا تمیں تو بیا کیے طلاقی بائندہے،عدت میں اس کا غاونداسعورت کو پیام نکاح بھجواسکتا ہے کوئی اور نہیں بھجواسکتا۔

#### ( ١٢٤ ) فِي الْمُؤْلِي يُوقَفُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ چارمہینے گذرنے کے بعد حکم ایلاء کرنے والے (مُولِی ) پرموقو ف ہوگا ( ١٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّي ، عَنْ الشَّعْبِيِّي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بُعْدَ الْأُرْبَعَةِ حَتَّى يُبِينَ رَجْعَةً ، أَوْ طَلَاقًا.

(١٨٨٧) حفزت عمرو بن سلمه بن حرب بيشية فرمات بين كه حفزت على خالينة چار مبينة گذرنے كے بعد ايلاء كے حكم كومُولِي پر موتوف رکھتے تھے کہ وہ خود بیان کرے کہ رجوع ہے یا طلاق ہے۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ.

(١٨٨٨) حفرت عبدالرحن بن ابن الى ليل يشط فرماتے بين كه حضرت على دائش نے ايلاء كے مكم كومُولى پرموتوف قرار ديا۔ (١٨٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ؛ عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرُوانَ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ طَلَاقًا ، أَوْ رَجْعَةً.

(۱۸۸۸) حضرت مروان پیٹین قرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹھ چارمہنے گذرنے کے بعدایلاء کے علم کومُو کی پرموقوف رکھتے تھے کہ وہ خود بیان کرے کدرجوع ہے یا طلاق ہے۔

- ( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرُوَانَ ، عَنْ عَلِيَّ فَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ :لَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.
- (۱۸۸۸۲) حفرت علی شاہر فرماتے ہیں کدمیں تھم کومُولی پرموقوف رکھوں گا کدوہ جا ہے تو رجوع کرلے اور جا ہے تو طلاق دے دے مروان کہتے ہیں کداگر میرے پاس بیمعالمہ لا یا جائے تو میں بھی بھی کروں گا۔
- ( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ :يُوقَفُ.
  - (١٨٨٨) حفرت عثان والتوالي مدين عفر ماياكرت يقد كد مكم مُولى برموقوف مولار
  - ( ١٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
  - (۱۸۸۸) حضرت سلیمان بن بیار دانته فرماتے ہیں کہ مروان نے ایلاء کے تھم کو چیرمہینے بعد مُولی کے فیصلے رِمُوتو ف رکھا۔
- ( ١٨٨٨٥) حَلَّنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : يُوقَفُ.
  - (١٨٨٥) حفرت سليمان بن بيار والنور والنور مُؤفِّقَةَ كَي تجوم عاب فقل كرتے بين كر تكم كومُولى برموتوف ركها جائے گا۔
- ( ١٨٨٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ :الْأَمَرَاءُ يَقُضُونَ فِي ذَلِكَ.
- (۱۸۸۸۷) حفرت سعید بن جبیر بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وزاشی سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں امراء فیصلہ کریں معے۔
- ( ١٨٨٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالُوا: فِي الإِيلاءِ يُوقَفُ.
  - (١٨٨٨٤) حفرت مجامد ويطيع اور حضرت الأوس ويشيذ فرمات مين كما يلاء مين فيصله مُولِي رِموقو ف موكا\_
  - ( ١٨٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي الْمُولِي :يُوقَفُ.
    - (١٨٨٨) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويتفيذ فرمات بين كما يلاء مين فيصله مُؤلِي برموقو ف بوگا
- ( ١٨٨٨٩) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمْرَهُ اللَّهُ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَغْزِمَ.
- (۱۸۸۹) حضرت ابن عمر «کافی فرماتے ہیں کہ اس کے لئے صرف وہی کرنا حلال ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تکم دیا ہے کہ جا ہے تو رجوع کر لےاور جا ہے تو طلاق دے دے۔
- ( ١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ فُرَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ :يُوقَفُ الْمُولِي.

(١٨٨٩٠) حضرت عا كشه مين مذه فاقى مين كدايلاء مين فيصله مُؤلِي پرموتو ف ہوگا۔

( ١٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيكَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِىَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَيْقَالُ لَهُ :اتَّقِ اللَّهَ فَإِمَّا أَنْ يَفِىءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ طَلَاقًا يُعْرَفُ.

(۱۸۸۹) حفرت معنی بیشید فرماتے ہیں کداگر کوئی مخص ابنی ہوی سے ایلاء کرے تو چارمہینے گذرنے سے پہلے اس سے کہاجائے گا کداللہ سے ڈرویا تورجوع کرلواور جا ہوتو طلاق دے دو۔

ر سير المراه عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، بِنَحُوهِ . ( ١٨٨٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِنَحُوهِ .

(۱۸۸۹۲) حضرت ابراہیم راشیلے ہے بھی ایو نبی منقول ہے۔

( ١٨٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقِيءُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۸۹۳) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ چارمبینے گذرنے کے بعد مُؤلی سے نفیش کی جائے گی کداگر رجوع کر لے توبیای کی بیوی رہے گی اور اگر رجوع نہ کرے توبیا کیک طلاق بائندہوگی۔

( ١٨٨٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْلَقَ.

(۱۸۹۴) حضرت سعید بن میتب براتی فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گذر جا کیں تو چاہے تو رجوع کرلے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

( ١٨٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : الإِيلاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُوقَفُ.

(١٨٨٩٥) حضرت محمد بن كعب ويطيعة قرمات بيل كدايلاءكو كي چيز بيس، فيصله مُؤلِي برموقوف موگا-

( ١٨٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُيْلَ عَنِ الإِيلَاءِ ؟ قَالَ :

يُوقَفُ فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلُّ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الإِمَامُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ.

(۱۸۸۹۷) حضرت حظلہ ولیٹین کہتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد ولیٹین سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیاا یلاء کا فیصلہ مُولِی پر موقوف ہوگا کہ اس سے سوال کیا جائے گا؟انہوں نے فر مایا کنہیں، بلکہ امام بلائے گا اور پھراس کے سامنے چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

( ١٢٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الإِيلَاءَ طَلَاقًا

جوحضرات ایلاء کوطلاق نہیں سجھتے تھے

( ١٨٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الإِيلَاءِ طَلَاقًا.

- (۱۸۸۹۷)حفرت ابوکجلزایلا ءکوطلاق نبیس سجھتے تھے۔
- ( ١٨٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
- (۱۸۹۸) حفزت عمرو کہتے ہیں کہ میں گنے حضرت معید بن میتب ولٹینا سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کوئی جزنبیں۔
- ( ١٨٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَغِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ :الإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ.
  - (۱۸۸۹۹) حضرت ابودر دا وجهانو فرماتے ہیں کہا یا ءایک معصیت ہےاوراس سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔
- ( ١٨٩٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ عُرُوةَ بُنَ الزَّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالًا :مَعْصِّيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلاقِ.
  - (۱۸۹۰۰) حضرت عروه بن زبير ويشيؤ أورحضرت معيد بن مستب ويشيؤ فرمات بين كدايلاء معصيت بطلاق نبيس ب-

# ( ١٢٦ ) من قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَلَّ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چارمہنے گزرجا ئیں توعورت پرعدت گزار ناضروری ہے

- ( ١٨٩٠١ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا :إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقُةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَذَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
- (۱۸۹۰۱) حضرت ابن عباس ولافؤ اور حضرت ابن حنفیه ولافؤ فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں جارمبینے گذر جا کیں توبیا یک طلاق با کند ہےاورعورت پرتین حیض عدت گزار نالازم ہوگا۔
- ( ١٨٩.٢ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَلِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشُهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَانِنٌ ، وَتَغْتَذُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاكَ حِيَض.
- (۱۸۹۰۲) حضرت عبدالله دی فو فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گذر جا کیں تو یہ ایک طلاقِ بائنہ ہے اورعورت پر تمین حیض عدت گزار نالازم ہوگا۔
  - ( ١٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : تَعْتَدُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
  - (۱۸۹۰۳) حضرت حسن مِلْتِيْظِ اورحضرت محمر مِلْتِيْظِ فرماتے ہیں کدایلاء کردہ عورت چارمبینے کے بعد مطلقہ والی عدت گز ارے گی۔
- ( ١٨٩.٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا :إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَصَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعُدَ ذَلِكَ ثَلَائَةَ أَشْهُرٍ ، إذَا كَانَتْ لَا تَجِيضُ.

(۱۸۹۰۳) حضرت حکم پرلیٹی اور حضرت حماد پرلیٹی فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور جار مبینے گذر گئے تو اگر اسے حیض نہ آتا ہوتو وہ تمین مبینے عدت گزارے گی۔

( ١٨٩٠٥) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنُ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَسْتَقْبُلُ الْعِدَّةَ.

(۱۸۹۰۵) حضرت کھول ویٹین فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیاا در چار مہینے گذر گئے تو ایک طلاق ہوگئی اور وہ عدت نے سرے سے گزارے گی۔

( ١٨٩.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةً.

(۱۸۹۰۲) حضرت جابر بن زید پراتین فرماتے ہیں کہ اس پرعدت لازم نہیں ہے۔

( ١٨٩.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَغْتَدُّ ؟ قَالَ :تَغْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۸۹۰۷)حضرت عطاء پربیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر کمٹی مخص نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا اور چارمبینے گذر گئے تو وہ تین حیض عدت کے گزارے گی۔

( ١٢٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

## جن حضرات کے نز دیک جارمہنے سے کم کاایلاء شرعی ایلا نہیں ہے

( ١٨٩.٨) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ الْمَرَأَتِهِ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

(۱۸۹۰۸) حضرت ابن عباس ٹنگاؤ مل قرماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایک مہینے ، دومہینے یا تین مہینے کا ایلا وکیا لیعنی اتناجو چارمہینے کی حدکونہ پہنچاتو بیا یلا ونہیں ہے۔

( ١٨٩.٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

(۱۸۹۰۹) حضرت عطاء پاتیلیو فرماتے ہیں کہ جب جار مہینے ہے کم بیوی ہے دورر ہنے کی قتم کھائی تو بیا یا نہیں ہے۔

( ١٨٩١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

(۱۸۹۱) حضرت طاؤس پرتین اور حضرت سعید بن جبیر پرتین فرماتے ہیں کہ جب جارمینے ہے کم بیوی سے دورر ہے کی تتم کھائی تو یہ ایلا نہیں ہے۔ ( ١٨٩١١ ) حَلَّاثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقُوبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشُهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا يَكُونُ مُولِيًّا.

(۱۸۹۱) حضرت معنی برایشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے قتم کھائی کہ وہ تین ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جائے گا اور اسے چھوڑے رکھااور چارمینیے گذر کئے توبیا بلا نہیں ہوگا۔

## ( ١٢٨ ) من قَالَ إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعِ فَهُو مُولِ

## جن حضرات کے نزد یک جارمہنے سے کم کا بلاء بھی شرعی ایلاء ہے

( ١٨٩١٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ الْمَرَأَتِهِ عشرًا ، فَأُوقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ.

(۱۸۹۱۲) حضرت عبدالله برايلية فرماتے بين كه جس مخص نے دس دن كے لئے اپنى بيوى سے ايلا مكياس برايلا مكاتكم نا فذ ہوگا۔

( ١٨٩١٣ ) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِى أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

(۱۸۹۱۳) حضرت حسن بربیلید اور حضرت محمد بربیلید فرماتے ہیں کداگر کسی مخف نے اپنی بیوی سے ایک مہینے تک کے لئے ایلاء کیا بھر چار مہینے گذر گئے تو ایک طلاق پائند بڑگنی۔

( ١٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُك الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءً.

(۱۸۹۱۴) حفرت حماد ویتایی فرماتے ہیں کداگر کمی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ خدا کی تیم ایس آج تیم ہے قریب نہیں آؤں گا اور پھر چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو بیا یا ء ہے۔

( ١٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ.

(١٨٩١٥) حضرت ابراجيم ويطيلا فرماتے بين كه أكر جارمينے ہے كم كافتم كھائى تو بھى ايلاء موكيا۔

( ١٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَقُرَبَ امْرَأْتَهُ شَهْرًا قَالَ :هُوَ مُول.

(۱۸۹۱۲) حضرت تھم ہولٹینے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے قتم کھائی کہ وہ ایک ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہے۔

## ( ١٢٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيد فَيْفِيءُ إِلَيْهَا فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مُرَضٌ ، أَوْ عُذَرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ ، مَنْ قَالَ هُوَ رَجْعَةً

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے چروہ اس قتم کوتو ڑنا جا ہے لیکن کسی مرض یا عذر کی وجہ سے نہ

تو رُ سَكَ اور زبان سے ایلاء كی شم كوتو رُ نے كا كہدو ئوجن كے نزد يك بير جوع كے حكم ميں بَ (١٨٩١٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّعْنَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَى فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ قَالَ : فَسَأَلَت عَلْقَمَةً وَالْأَسُودَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدُ فَاءَ.

(۱۸۹۱) حضرت ابوشعثاء والنظية كہتے ہيں كه علاقے كا يك آدى في بيوى سے ايلاء كيا بھروہ عورت نفاس كاشكار ہوگئ تو ميں في اس بارے ميں حضرت علقمہ، حضرت اسوداور حضرت مسروق بيستيم سے سوال كيا، انہوں في فر مايا كه جب زبان سے قتم تو زن كوكمه ديا توقتم توك كئى۔

( ١٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلُ ، أَوْ عُذُرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْنِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

(۱۸۹۱۸) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب آ دی نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا،لیکن کسی مرض ،مصروفیت یا عذر وغیرہ نے جماع ہے روکے رکھالیکن آ دی نے تتم ہے رجوع پر گواہ بنا لئے تو بیکا فی ہے۔

( ١٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِي رَجُعَةٌ.

(١٨٩١٩) حضرت ابوقلابہ واللہ فاقید فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اپنی زبان سے رجوع کر لیا تو بدرجوع ہے۔

( ١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا ، أَوْ كَانَ مُسَافِوًا ، أَوْ كَانَتُ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْنِهِ.

(۱۸۹۲۰) حضرت زہری ہیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیوی سے ایلاء کیا ، پھروہ بیار ہو گیا یا بیوی سے دورسفر میں تھا یا بیوی حا کھنہ ہوگئی تو و درجوع پر کسی کو گواہ بنالے۔

( ١٨٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : إِذَا كَانَ لَهُ عُذُرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَهُ قَدْ فَاءَ إليها فَذَلِكَ لَهُ.

(۱۸۹۲۱) حفزت حسن پایٹیلا اور حفزت عکرمہ پایٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کوکوئی عذر ہوتو وہ عورت سے رجوع کرنے پرسک کو گواہ بنا لے۔ ( ١٨٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ.

(۱۸۹۲۲) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کی اور رجوع پر گواہ بنالیا تو کافی ہے۔

( ١٣٠ ) من قَالَ لاَ فِيءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاءُ

جن حضرات کے نز دیک بغیر جماع کے ایلاء کی قتم ختم نہیں ہوتی

( ١٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۳) حضرت ابن عباس بن ميزهما تے ہيں كها يلاء كي تتم كوفتم كرنے كا طريقہ جماع ہے۔

( ١٨٩٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ وَالْفَىْءُ الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۳) حضرت ابن عباس ٹیکھ بن فر ماتے ہیں کہ طلاق کے عزم کا پختہ ہونا چارمہینوں کا گذرنا ہے اورا یلاء کی قتم کوختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ.

(١٨٩٢٥) حضرت معنى وليطيا فرمات بين كه جماع كے بغيرا بيا ء كي تشمختم نہيں ہوتی \_

( ١٨٩٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۱)حضرت ابراہیم پیٹیوز فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیرا میلا وکی قتم ختم نہیں ہوتی ۔

( ١٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ.

(١٨٩٢٤) حفرت معنى ويشير فرمات بين كه جماع كے بغيرا يلاء كي تتم ختم نہيں ہوتى \_

( ١٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۸) حضرت فعنی رہنی فرماتے ہیں کہ ایلاء کی شم کوختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

( ١٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِي بُنِ بَلِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ :الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(١٨٩٢٩) حفرت سعيد بن جبير ويشي فرمات بي كدايلاء كالمريقد جماع بـــ

( ١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا :الْفَىُءُ الْجِمَاعُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ ، فَإِنَّ فَيْنِهِ أَنْ يَفِىءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ. (۱۸۹۳) حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس نفائی فیم فرماتے ہیں کدایلاء کی قتم کوختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔ حضرت ابن مسعود نفائی فرماتے ہیں کداگر اسے بڑھا ہے کی وجہ سے کوئی عذر ہو، کوئی بیاری ہو، یا قید کی وجہ سے بیوی تک رسائی نہ رکھتا ہوتو زبان یادل سے رجوع کرلینا بھی کافی ہے۔

> مُحَةً وَطَلَاقٍ بِا نَدَبُومِائِ كُلَ. ( ١٨٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۳۲) حضرت مسروق راهید فرماتے ہیں کدایلاء کی فتم کوئتم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

( ١٣١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأُمَةِ ، كَمْ إيلَاؤُه منها ؟

اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہوتواس سے ایلاء کے لئے کتنا عرصہ ہوگا؟

( ١٨٩٣٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الإِيلَاءِ مِنَ الأَمَةِ :إذَا مَضَى شَهْرَان ، وَلَمْ يَفِىءُ زَوْجُهَا ، فَقَدُ وَقَعَ الإِيلَاءُ.

(۱۸۹۳۳) تصرت حسن ویشید فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی خص کے نکاح میں باندی ہواوروہ اس سے ایلاء کرے تو دومبینے گذر جانے برایلاء واقع ہوجائے گا۔

( ١٨٩٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ : إيلاؤُهَا شَهْرَانِ.

(۱۸۹۳۳) حضرت ابراميم ويشيه فرمات مين كه باندى سے ايلاء كى مدت دوماہ ہے۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِيلاءُ الأَمَةِ نِصْفُ إِيلاءِ الْحُرَّةِ.

(۱۸۹۳۵)حضرت معمی ویطی؛ فرماتے میں کہ باندی کا ایلاء آز ادعورت کے ایلاء ہے ہے۔

( ١٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(١٨٩٣٦) حضرت ابراتيم مِيشَيد ، يهي يونهي منقول ب\_

( ١٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ ، أَوُ طَلَقَها فَعِدَّتُهَا نِصُفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ. (۱۸۹۳۷) حضرت ضحاک پیشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد نے باندی سے ایلا مرکیا یا اسے طلاق دی تو اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کانصف ہے۔

( ١٨٩٣٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ : فَالَ إِبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَان ، وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۸۹۳۸) حفرت شعبہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم پیشین سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص اپنی باندی سے ایلاء کرے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم پیشین فرماتے تھے کہ اس کی عدت دو ماہ ہے۔ اور میں نے حضرت جماد پیشین سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔

## ( ١٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرنے کے بعد اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٩٢٩ ) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، أُو طَلَّقَ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلَاقُ الإِيلاءَ.

(۱۸۹۳۹) حضرت ابراہیم روسے ہیں کہ اگر کم محض نے اپنی ہوی سے ایلاء کیا پھراسے طلاق دے دی یا طلاق دی پھرایلاء کیا تو طلاق ایلاء کوختم کردے گی۔

\* عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : هُمَا كَفَرَسَى رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أُجِذَتُ بِهِ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أُجِلَتُ بِهِما.

(۱۸۹۴۰) حظرت معنی ویشین فرماتے ہیں کہ طلاق اورا بلاء دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں، جو پہلے ہوای کا اعتبار ہوگا اوراگر دونوں اکتفے ہوں تو دونوں کا اعتبار ہوگا۔

( ١٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيّ

(١٨٩٨١) حضرت حسن بريطيط بهي حضرت معنى بريشيد والى بات فرمايا كرتے تھے۔

( ١٨٩٤٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ الْمُرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ : إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ ، قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاتَ حِيَضِ ، فَقَدُ بَانَتُ.

(۱۸۹۴۲) حضرت معنی پایٹھیڈ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخفق نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھراسے طلاق دے دی،اگر تین حیض آنے سے پہلے چارمہینے گذر گئے تو وہ عورت بائنہ ہوگئی۔

( ١٨٩٤٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَالَ : يَهْدِهُ الطَّلَاقُ الإِيلَاءَ.

(١٨٩٣٣) حفرت ابراجيم ويطيئ فرمات بين كمطلاق ايلاء كوختم كرديق بـــ

( ١٨٩٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الإِيلاءَ.

(۱۸۹۳۳) حفرت ابراہیم ویشیو فرماتے ہیں کہ طلاق ایلاء کوختم کردی ہے۔

( ١٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الإِيلَاءَ وَقَالَ عَلِيٌّ :هُمَا كَفَرَسَى دِهَان.

۔ (۱۸۹۴۵) حضرت عبداللہ پریشین فرماتے ہیں کہ طلاق ایلاء کوختم کردیق ہے، حضرت علی پڑی ٹی فرماتے ہیں کہ بید دونوں دوڑ کے دو محموڑوں کی طرح ہیں۔

## ( ١٣٣ ) من قَالَ الإِيلاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْغَضَبِ

#### ایلاءغصے اور خوشی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے

( ١٨٩٤٦ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ المَّرِقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :الإِيلَاءُ فِى الرُّضَا وَالْغَضَبِ.

(۱۸۹۳۷) حضرت عبدالله بایشط فرماتے ہیں کہا یلاءغصے اورخوشی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔

(١٨٩٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ حُرَيْتْ بِن عَمِيرَةَ ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ : قَالَ جُبَيْرٌ لا مُرَأَتُهِ : إِن الْبَنَ أَخِى مَعَ الْبِنكَ ، فَقَالَتُ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْضِعَ الْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقُرَبُهَا حَتَّى تَفُطِمَهُ قَالَ : فَلَمَّا الْبَنَ أَخِى مَعَ الْبِنكَ ، فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّى حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرِبُهَا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقُومُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّى حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرَبُهَا حَتَى تَفُطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقُومُ : هَذَا إِيلاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا ، فَلا تَحِلُّ لَكَ الْمُرَأَتُكَ ، وَإِلاَ فَهِى الْمُرَأَتُكَ .

(۱۸۹۴) حفرت ام عطیہ جینے فرماتی ہیں کہ حضرت جبیر رہا تو نے اپنی ہوی ہے کہا کہ میرے بھائی کا بیٹا تیرے بیٹے کے ساتھ دورھ ہے گا، انہوں نے کہا کہ میں دو بچوں کو دودھ نہیں بلا سکتی، حضرت جبیر پراٹھیڈ نے تسم کھالی کہ جب تک وہ اس بچے کو دودھ نہیں چھڑ او بیتی اس وقت تک وہ اپنی ہوی کے قریب نہ جا کیں گے۔ جب اس بچے کا دودھ چھڑ ادیا گیا اوروہ لوگوں کے باس سے گذرا تو لوگوں نے کہا کہ تم کھالی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی ہوی کے لوگوں نے کہا کہ میں نے تسم کھالی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی ہوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک وہ اس کا دودھ نہیں چھڑ ادیتی، لوگوں نے کہا کہ بیا یاء ہے، حضرت علی ڈیاٹھ نے فرمایا کہ اگرتم نے غصے میں نہیں کیا تو بیتم ہماری ہوی حال نہیں اور اگر غصے میں نہیں کیا تو بیتم ہماری ہوی سے۔

( ١٨٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إِنَّمَا الإِيلَاءُ فِي الْعَصَبِ.

(١٨٩٥٨) حضرت على والنو فرمات مين كدايلاء غصي من موتاب-

( ١٨٩٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ يَزِيدُ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنِ الإِيلَاءِ فَقَالَ :إنَّمَا الإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ :مَا أَدْرِى مَا هَذَا ؟ وَتَلَا آيَةَ الإِيلَاءِ.

(۱۸۹۳۹) حفرت قعقاع بن یزید ویشیز کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویشیز سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایلاء تو غصے میں ہوتا ہے۔ میں نے حضرت ابن سیرین ویشیز سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اسے نہیں جانتا، بھرانہوں آیت ایلاء تلاوت کی۔

( ١٨٩٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقُرَّبُ امْرَاتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالَا :إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلُ الإِيلَاءُ.

(۱۸۹۵۰) حضرت ابراہیم پیشین اور حضرت شعبی پیشین فرماتے ہیں کداگر ایک آ دمی نے قتم کھائی کہ دہ اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے بیچے کا دو دھ نہ چھڑا دی تو اگر وہ چارمہینے تک رکار ہے تو ایلاء داخل ہو جائے گا۔

( ١٨٩٥١ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ.

(۱۸۹۵۱) حضرت معید بن جبیر روتیو فرماتے میں کہ غصے اور خوشی کا یلاء برابر ہے۔

## ( ١٣٤ ) من قَالَ لاَ إيلاءَ إلَّا بِحَلِفٍ

## جن حضرات کے نزدیک ایلاء صرف قتم کے ساتھ ہی ہوتا ہے

( ١٨٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا إِيلاَءَ إِلَّا بِحَلَفٍ .

(۱۸۹۵۲) حفرت ابن عباس ری و منافر ماتے ہیں کہ ایلاء صرف تم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔

( ١٨٩٥٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فَالَ :الإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلَفٍ عَلَى الْجِمَاعِ.

(۱۸۹۵۳) حفرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ ایلاء جماع نہ کرنے کی تسم کھانے ہے ہوتا ہے۔

( ١٨٩٥٤ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْوَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ :قَدْ كَالَ الْهِجُرَانَ ، قُلْتُ : يَدُخُلُ عَلَيْهِ الإِيلَاءُ ؟ قَالَ :حَلَفَ ؟ قُلْتُ :لَا ، قَالَ :لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينِ.

(۱۸۹۵۴) حفزت ابوحرہ بیٹین کہ میں نے حضرت حسن بیٹین سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو سات مہینے تک

ر ۱۳۶۳، کے سرت بور دہر ہیں ہوں سے سرت سرت سری جوں یو سر مرد روں میں ایر ان اور است کیا ایلاء داخل ہو جائے گا؟ چھوڑے رکھے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے جدائی کو بہت طول دے دیا، میں نے کہا کہ کیاا یلاء داخل ہو جائے گا؟

انہوں نے فرمایا کہ کیااس نے قتم کھائی تھی؟ میں نے کہانہیں،انہوں نے فرمایا کہ ایلا متم کے بغیر نہیں ہوتا۔

( ١٨٩٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ.

(١٨٩٥٥) حضرت ابراہيم ويشير فرماتے ہيں كدايلاء صرف قتم كے ساتھ بى موتا ہے۔

( ١٨٩٥٦) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَهِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَى تَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلاءً.

(١٨٩٥٧) حضرت ابراہیم پر اللط فرماتے ہیں کہ ہروہ قتم جو جماع ہے روک دے اوراس پر چارمہینے گذر جا تیں تو ایلاء ہوجاتا ہے۔

( ١٨٩٥٧) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمُرِو بُنِ هَرِم قَالَ : شُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأْتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَا تَحْرِمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمَشُهَا ، وَلَا يُصَالِحُهَا ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعُ حَتَّى تَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدُ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهِى الْأَلِيَّةُ.

(۱۸۹۵۷) حضرت جابر بن زید را مینی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی فخص اپنی ہوی کو چھوڑے رکھے اور جار مہینے گذر جا کیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، البتہ اگر اس نے تشم کھائی ہو کہ کہ وہ اسے چھوئے گا بھی نہیں اور اس سے سلح نہیں کرے گا، اگر اس نے اس بات پر تشم کھائی ہواور چار مہینے تک وہ اس سے رجوع نہ کرے تو عورت بائنہ ہوجائے گی اور ایلاء یا فتہ ہوجائے گی۔

( ١٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ.

(۱۸۹۵۸) حضرت قاده پرائیز فرماتے ہیں کوشم کے بغیرا یلا نہیں ہوتا۔

( ١٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ.

(١٨٩٥٩) حضرت فعلى ويشيد فرماتے ہيں كه ہرالي قتم جو جماع سے منع كردے وہ ايلاء ہے۔

( ١٨٩٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ.

· ۱۸۹۲۰) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ ہرالی قتم جو جماع ہے منع کردے وہ ایلاء ہے۔

( ۱۳۵ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یُولِی مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِی الْعِدَّةُ ثُمَّ یُطَلِّقُ اگر کوئی شخص بیوی سے ایلاء کرے، پھرعورت عدت گذارے اور وہ پھراس کو طلاق دے

#### وے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٩٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلَاءِ فطلق ، فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْنًا. (١٨٩٦١) حضرت حسن يَشِيرُ فرمات مِن كما كرا يلاء كى عدت گذر نے كے بعد عورت كوطلاق دى تو پہلے والى عدت كاكوئى شار

ند ہوگا ۔

( ١٨٩٦٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَهِىَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِى الإِيلاءِ، أَوْ طَلاقٍ:هِمَى طَالِقٌ، فَإِنَّ طلاقه ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ :أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ.

(۱۸۹۲۲) حضرت ابراہیم برائیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی ایلاء یا طلاق کی عدت گذار رہی ہواور عدت کے دوران آ دمی اسے پھر طلاق دے دیتو طلاق درست ہے،اگر اس نے عدت گذر نے کے بعد طلاق دی تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

## ( ١٣٦ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ

ا گرکوئی غلام اپنی آزاد بیوی سے ایلاء کرنا چاہے تو کتنی مدت ہوگی؟

( ۱۸۹۱۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ سُنِلَ عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُو. (۱۸۹۳) حضرت من والله عند علام محض كي آزاد يوى كي مدت ايلاء كي بارے بيں سوال كيا گيا تو انہوں نے فر مايا كہ چار مينے ہے۔

ر ۱۸۹۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ : إِيلاً ، الْعَبُدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ إِيلاَءِ الْحُرِّ. ( ۱۸۹۲ ) حَدَّتَ اللهِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ إِيلاَءِ الْحُرِّ. ( ۱۸۹۷ ) حضرت زهري يَشِيَّةُ فرمات بين كه غلام ك لئه مدت الله ، آزادك مدت الله عكانصف ب-

( ١٣٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الإِيلاَءِ قَالُوا لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ

اگر کوئی مخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اور عورت عدتِ ایلاء کوگذار نے گئے توجن

حضرات کے نزد یک خاوندعدت میں اسے بیام نکاح وے سکتا ہے

( ١٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَلِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً.

(۱۸۹۷۵) حضرت عبداللہ جھٹنے فرماتے ہیں کہ عدت میں ایلاء کرنے والے خاوند کے علاوہ کوئی اسے پیامِ نکاح نہیں دے سکتااور جب عدت گذر جائے تو وہ اور دوسرے لوگ برابر ہیں۔

( ١٨٩٦٦) حَدَّنَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ومحمد قَالَ : يَخُطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخُطُبُهَا غَيْرُهُ. (١٨٩٦٢) حضرت حسن بيشير اور حضرت محمر بيشير فرمات بين كدوه عدت مين بيام نكاح د يسكما بهاوركوني نهين د يسكما \_ ( ١٨٩٦٧) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الإِيلَاءِ :إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِى تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخُطُّبُهَا فِي عِلَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْت لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخُطُّبُهَا فِي عِلَّتِهَا عَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ .

محمہ ہے کہا کہ حضرت عامر بریٹی فرمایا کرتے تھے کہ وہ عدت میں پیامِ نکاح دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا،انہوں نے فرمایا کہ حضرت عامر بریٹین نے بچے کہا۔

( ١٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَنَهُ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.

اربعه السهر علیی واجده باینه و یحطبها زوجها فی عدیها و لا یحطبها عیره. (۱۸۹۷۸) حضرت مسروق بریشینه فرمات بین که جب چار مهینه گذر جا ئین تو ایک طلاق بائنه به وجائے گی اور اس کا خاونداس کی عدت میں اسے پیام نکاح دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔

( ١٨٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَغُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَعْتَذُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ تَعْتَذُ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۸۹۲۹) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ ایلاء یا فتہ عورت کا خاوندا گراس ہے شادی کرنا جا ہے تو عدت گز ارنے کی ضرورت نہیں اورا گرکوئی اور شادی کرنا جا ہے تو تین حیض عدت کے گذار ہے گی۔

## ( ١٣٨ ) مَا قَالُوا إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْرُ لَا ؟

#### جو خص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگایانہیں؟

( ١٨٩٧٠) حَلَّثْنَا السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلُ النَّفَقَةُ.

(۱۸۹۷) حضرت حسن پرتینی فر مایا کرتے تھے کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دی گئی ہوں اور وہ حاملہ ہواور جس سے ایلاء کیا گیا ہواور وہ حاملہ ہوتو اس پر نفقہ دا جب ہوگا۔

( ١٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا

وَ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُلاَعَنَةِ وَهُنَّ حَوَايُّمِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ. وه ۱۷ ده - از انجم اطرف استرون على على الترفيقة على التربية التربية على التربيب التربيب التربيب الخاول المسترون

(١٨٩٤) حضرت ابراجيم ويشيد فرمات جين كه وعورت جے تمن طلاقيس دي گئي موں ، يااس سے ايلاء كيا گيامويااس نے خلع لي مويا

اس سے لعان کیا گیا ہو، وہ بیسب حاملہ ہوں تو ان کا نفقہ خاوند پر واجب ہے، اگر خلع لینے والی عورت سے نفقہ کے نہ لینے کی شرط لگائی گئی ہوتو نفقہ واجبے نہیں۔

( ۱۲۹ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِالْمِرَّأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِمُولِ اگر کسی شخص نے بیتم کھائی کہ فلال جگہا پی بیوی سے جماع نہیں کرے گاتو جن حضرات کے نزدیک وہ ایلاء کرنے والانہیں ہے

( ١٨٩٧٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشِنَى بِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ :لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُّخُولِ.

(۱۸۹۷۲) حضرت زمری ہیٹیں فرماتے ہیں کہ اگر ایگ آ دی نے کسی عورت سے شادی کی پھراس عورت کے گھر والوں نے آ دی کو پریشان کیا تو اس نے قتم کھالی کہ وہ اپنی بیوی ہے جماع نہیں کرے گا تو یہ ایلا نہیں کیونکہ ایلا ء تو دخول کے بعد ہوتا ہے۔

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، قُلْتُ :وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا فَادِرًا ؟ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا.

(۱۸۹۷) حفرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے دخول سے پہلے ایلاء کی توبیا یلاء نہیں۔ان سے سوال کیا گیا کہ اگروہ جماع پر قادر ہوکر جماع نہ کرے تو کیا حکم ہے؟انہوں نے فرمایا کہ جماع پر قادر ہوکر جماع نہ کرے تب بھی بہی حکم ہے۔

( ١٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُل قَالَ لامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَنْنِي بِامْرَأَتِي

فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ :هُو إِيلاً وَقَالَ حَمَّادٌ :لَيس بإيلاءٍ.

(۱۸۹۷) حضرت ابو ہاشم پرلیٹینے فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ خدا کی تئم میں اس گھر میں اپنی بیوی ہے جماع نہیں کروں گا چرچارمہینے تک اس کے قریب نہ گیا تو بیا ملاء ہے جبکہ حضرت حماد پرلیٹینے فرماتے ہیں کہ بیا ملاء نہیں ہے۔

( ١٨٩٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فَاسْتَزَادُوهُ فِى الْمَهْرِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمَ الَّذِينَ يَطُلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ : فَتَرَكَهَا سِنِينَ ، ثُمَّ طَلَبُوا الِنِهِ فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلاًءً ، قَالَ وَكِيعٌ :وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

(۱۸۹۷۵) حفرت مجاہد میشین فرماتے ہیں کہ حفرت این زبیر ہی تھی نے ایک عورت سے شادی کی ،لوگوں نے مہر میں اضافے کا مطالبہ کیا حضرت ابن زبیر جی نئی نے تسم کھالی کہ نہ تو مہر میں اضافہ کریں گے اور نہ ہی عورت سے دخول کریں گے ، بھر دوسال تک انہیں چھوڑ ارکھا، بھرلوگوں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے اپنی بیگم سے شرعی ملاقات فرمائی اور اسے ایلاء قر ارند یا ،حضرت

#### وکیع میشید فرماتے میں کہ حضرت سفیان میشید کا بھی یہی مسلک ہاور جماری بھی یہی رائے ہے۔

## ( ١٤٠ ) من قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ

جن حضرات کے نز دیک تین طلاقیں دی گئی عورت کے لئے خاوند پر نفقہ واجب ہوگا

( ١٨٩٧٦) حَذَّتَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا نجيز قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ : وَقَالَتُ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُو هَذَا خَيْرٌ.

(۱۸۹۷) حضرت عمر و الله فرماتے بین کہ ہم اللہ کے دین میں عورت کے قول کو جاری نہیں کرتے (بید حضرت فاطمہ بنت قیس جیلیت کے قول پر تعریض ہے) تین طلاقیں دی گئی عورت کے لئے خاوند پر رہائش اور نفقہ واجب ہوگا، حضرت ابن نفیل بیٹین نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ بڑی نیز ماتی بین کہ عورت کے لئے اس بات میں خیر نہیں کہ وہ اس کا تذکرہ کرے۔ (۱۸۹۷۷) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبُدِ اللهِ قَالاً : لَهَا السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۷۷) حضرت عمراور حَفنرت عبدالله بني پيئين فرياتے ہيں كَه تين طلاقيں دى گئى عورت كور ماكش اور نفقه ملے گا۔

( ١٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(١٨٩٧٨) حضرت ابراجيم ريينية فرمات عبي كه تين طلاقيس دي گئي عورت كور بائش اورنفقه ملے گا۔

( ١٨٩٧٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّي ، عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّغيِيِّ قَالَ :لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(١٨٩٧٩) حضرت ابرا ہيم بيشين اور حضرت شخعبي ويشين فرماتے ہيں كەتىن طلاقيں دى گئى عورت كور ہاكش اور نفقه ملے گا۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :لِلْمُطَلَقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحُرُّمْ فَإِذَا حَرُّمَتْ فَلَهَا مَنَاعْ بِالْمَعْرُوفِ.

(۱۸۹۸) حضرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہ جس طلاق یا فتہ عورت کواس وقت تک نفقہ ملے گا جب تک وہ حرام نہ ہوجائے اور جب وہ حرام ہوجائے تواہے نیکی کے ساتھ فائدہ دیا جائے گا۔

( ١٨٩٨١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَهَا ` السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ.

(۱۸۹۸۱) حفزت حسن، حضرت معلى اور حضرت عطاء بين شيخ فرماتے ہيں كه تين طلاقيں دى گئى عورت كور ہائش اور نفقه ملے گا۔

( ١٨٩٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً قَالَ: ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ: لَانَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ الْمَرَأَةِ لَا نَذُرِى حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، وَكَانَ عُمَرٌ يَجْعَلُ لَهَا السُّكُنَى (۱۸۹۸۲) حضرت عمر تفاظئہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ میر الفظائے کی کسنت کوئییں جھوڑ سکتے ، ہم نہیں جانتے کہ وہ عورت بھول حمٰی یا اس نے یا در کھا، حضرت عمر جھاٹھ طلاق یا فتہ عورت کی رہائش اور نفقہ خاوند پرلازم کیا کرتے ہے۔

( ١٨٩٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ الْمُوَأَتَّةُ وَهِى فَى بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ :عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : فَعَلَى الْآمِيرِ .

۔ الم ۱۸۹۸) حضرت یجی بن سعید ویٹھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب ویٹھینے سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ کمی کرائے کے محر میں رہتی ہوتو کرایہ کس پرلازم ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے خاوند پر، میں نے ہوتو کس نے اوج چھا کہ اگر اس کے خاوند کے پاس کرایے نہ ہوتو کس پر واجب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عوزت پر، میں نے عرض کیا کہ اگر اس عورت کے باس بھی نہ ہوتو پھر کس پر واجب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ امیر پر۔

( ١٨٩٨٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةً قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۸۳) حفرت شرح پیشید فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا۔

( ١٨٩٨٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبْنَا وَسُنَّةَ نَبِيْنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۸۵) حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ، تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا۔

( ١٨٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبْنَا وَسُنَّةَ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ.

(۱۸۹۸۲) حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹو فر ماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ۔

( ١٨٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۸۷) حضرت شریح فر ماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اور نفقہ سے گا۔

( ١٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

(۱۸۹۸۸)حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اورنفقہ ملے گا۔

#### ( ١٤١ ) من قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا ثُلَّاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَّةُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کونفقہ نہیں ملے گا

( ١٨٩٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِى ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. (مسلم ٨٨- ترمذي ١٣٥٥)

(۱۸۹۸۹) حضرت فاطمہ بنت قیس ٹڑیٹ من کو ہاتی ہیں کہ ان کے ضاوند نے انہیں تمین طلاقیں دیں تو رسول اللہ مِنْلِفَتَعَ بَقِ انہیں رہائش اور نفقہ نہیں دلوایا۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِى قَالَ :قالَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ :طَلَّقَنِى زَوْجِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ.

(مسلم ۱۱۱۸ تومذی ۱۱۸۰)

(۱۸۹۹۰) حضرت فاطمہ بنت قیس تُدَکه فیمنا فرماتی ہیں کہ رسول الله مَلِّفْظَةَ کے عبد مبارک میں میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دیں تورسول الله مَلِّفْظَةَ بِنے فرمایا کہ تجھے رہائش اور نفقہ نہیں ملے گا۔

( ١٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ.

(۱۸۹۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دینے والے کو نفقہ پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔

( ١٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتهِمَا يَقُولَانِ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَهٌ.

(۱۸۹۹۳) حضرت عکرمہ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت اور وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہوانہیں رہائش اور نفقہ نہیں ملے گا۔

( ١٨٩٩٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(۱۸۹۹۳) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اے نفقت بیں ملے گا۔

( ١٨٩٩٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.

(۱۸۹۹۳) حضرت ابن عمر دی نفیه فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اے نفقہ نہیں ملے گا۔

( ١٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ الْبَتَّةَ هل

لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(١٨٩٩٥) حضرت بشام بن عروه ويشيد فرماتے بيں كه ميس نے اپنے والد سے سوال كيا كدا كركوئي شخص اپني بيوى كوحتى طلاق دے دے تو کیاا سے نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہا سے نفقہ ہیں ملے گا۔

# ( ١٤١ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

اگرحامله کوطلاق دی جائے تو کیا مرد پر نفقہ واجب ہوگا ( ١٨٩٩٦ ) حَذَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يُطَلَّقُهَا وَهِيَ

حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.

(۱۸۹۹۲) حضرت عبدالله جلافز فرماتے ہیں کہ جو محض بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے اللہ اے نا دم کرے گا ، اور حالب حمل اور حالت ِ رضاعت میں اس پرخرچ کرے گا یہاں تک کہ بچے کا دود ھے چیڑوادے۔

( ١٨٩٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.

(۱۸۹۹۷) حضرت حسن میشینه فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں تین طلاقیں دیں تو عورت کا نفقہ مرد پر لازم ہوگا خواہ وہ آزاد ہویا باندی۔

( ١٨٩٩٨ ) حَلَّانَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۸۹۹۸) حضرت عروہ پر پیٹیلا فر ماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوختمی طلاق دے دی تو عورت کونفقہ نہیں ملے گالیکن اگروہ حاملہ ہوتو نفقہ ملے گا یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوجائے۔

( ١٨٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلاَعَنَّةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ.

(۱۸۹۹۹) حضرت ابراہیم برلیجیز فرماتے ہیں کہ وہ عورت جے تین طلاقیں دی گئی ہوں، یااس سے ایلاء کیا گیا ہو، یااس نے خلع لیا ہو، یااس سے لعان کیا گیا ہواور بیٹور تمیں حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠٠٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا :لِكُلّ حَامِلِ نَفَقَةٌ.

(۱۹۰۰۰) حضرت فعلى جايشيد اور حضرت ابن سيرين جيشيد فرمات بين كه هرهامله كونفقه ملے گا۔

( ١٩٠٠١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زَكَوِيَّا قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلْ أَيُنْفِقُ

عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، إِذَا كَانَ حُوًّا.

(۱۹۰۰۱) حضرت عامر ویشینے سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں طلاق دے دی تو کیا اسے نفقہ دےگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر آزاد مرد ہوتو نفقہ دےگا۔

( ١٩..٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ ، عَنْ جُوَيْسِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : ﴿فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنفق عَلَيْهَا حَتَّى تَصَعَ.

(۱۹۰۰۲) حضرت ضحاک ملیفید قرآن مجید کی آیت ﴿ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی ہوی کو حالت حمل میں طلاق دے دی توضع حمل تک اسے نفقہ دے گا۔

## ( ١٤٣ ) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ ؟ مَنْ قَالَ لَهَا النَّفَقَةُ

#### كياخلع لينے والى حامله كونفقه ملے گا؟

( ١٩.٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَشُرَيْحًا قَالَا :فِى الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ.

(١٩٠٠٣) حضرت ابوعاليه بإيشير اور حضرت شريح بيشيد فرماتي بين كه خلع لينے والى حاملہ ونفقه ملے گا۔

( ١٩٠٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَ.

(۱۹۰۰ هـ) حضرت ابراہیم ویشینے فرماتے ہیں کہ خلع کینے والی عورت کونفقہ ملے گاالبتۃ اگراس نے نہ لینے کی شرط کو قبول کرلیا ہوتو پھر نہیں ملے گا۔

( ١٩.٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ :لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ عَضُّرُو بْنُ دِينَارٍ :لَهَا النَّفَقَةُ ، إنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ.

(۱۹۰۰۵) حفزت عطاء مِلِیْلِید فر ماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کو نفقہ ملے گا البتۃ اگر اس نے نہ لینے کی شرط کو قبول کرلیا ہوتو پھر نہیں ملے گا، حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا، حضرت عمر و بن دینار مِلیٹی فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا، آ دمی اپنی اولا د پرخرج کرے گا۔

( ١٩.٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ.

(۱۹۰۰۲) حضرت قاسم بیشید خلع لینے والی حاملہ عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کدا سے نفقہ ضرور ملے گا۔

( ١٩.٠٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ.

( ١٩٠٠ ) حضرت حماد بيشيد فرماتے ہيں كداسے نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ : كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا.

(۱۹۰۰۸) حضرت زہری پیشید فرماتے ہیں کہا گروہ حاملہ ہوتو اے نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠٠٩) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ :لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ. ( ١٩٠٠٩) حضرت تعمى طِيشِيُ اور حضرت ابن سيرين طِيشِي فرماتے جِين كه برحاملة عورت كونفقه ملے گا۔

( ١٩٠١٠) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ. (١٩٠١٠) حضرت تعمى بِاللِمِيْ خلع لِينے والى حاملہ كے بارے مِس فرماتے ہیں كہا سے نفقہ ملے گا۔

## ( ١٤٤ ) من قَالَ لاَ نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی حاملہ کونفقہ نہیں ملے گا

( ١٩٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا :لاَ نَفَقَةَ لَهَا.

(١٩٠١) حضرت سعيد بن مسيّب ،حضرت حسن اورحضرت جابر بن عبدالله عِيسَايي فرمات بين كه خلع لينے والى عورت كونفقة نبيس ملے گا۔

# ( ١٤٥ ) الْعَبِدُ يُطَلِّقُ امْرَأْتُهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

ا كَركُونَى غلام ابنى حامله بيوى كوطلاق درد من جن جن حضرات كنز ديك اس پرنفقه لازم موگا ( ١٩٠١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلان ، لَهُمَا النَّفَقَةُ.

(۱۹۰۱۲) حضرت حسن پرتینی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزادعورت کسی غلام کے نکاح میں ہویا باندی کسی آزاد کے نکاح میں ہواوران کے حاملہ ہونے کی صورت میں انہیں طلاق ہوجائے تو انہیں نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلَّقُ الْمُرَأَتَّةُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ :عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ.

(۱۹۰۱۳) حفرت فیعنی پرلیٹیڈ فرماتے ہیں کہا گر کوئی غلام اپنی بیوی کوحالتِ حمل میں طلاق دیدے تو اس پر بیچے کی پیدائش تک عورت کا نفقہ لازم ہوگا۔

( ١٩٠١٤ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرة أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا. (۱۹۰۱۳) حضرت علم برائی فرماتے ہیں کدا گر غلام نے اپنی آزاد بیوی کوطلاق دے دی تو بچے کی بیدائش تک نفقداس پرلازم رہے گا، بچے کی پیدائش کے بعد نفقدلازم نہ ہوگا۔

( ١٩.١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ : الْحُرُّ إِذَا كَانَتُ تَحْتَهُ الْآمَةُ فَطَلَقَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.

(۱۹۰۱۵) حفرت زہری بایٹے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد کے نکاح میں باندی ہواوروہ اس کوطلاق دے دیے تو بچے کی پیدائش تک اس پر نفقہ لازم ہے،اوراس پر دودھ پلانے کی اجرت لازم نہ ہوگا۔

( ١٤٦ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَهُ يَفْرِضْ وَلَهُ يَدُخُلُ ، مَنْ قَالَ يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَعَةِ الرايك آدمى نے اپنى بيوى كوطلاق دے دى ، حالا نكه نه مهر مقرر كيا اور نه اس سے شرعى

#### ملاقات کی توجن حضرات کے نز دیک اسے متعہ کی ادائیگی پرمجبور کیا جائے گا

( ١٩.١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُويْحٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَقَ وَلَمْ يَقْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلُ فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ.

(۱۹۰۱۷) حضرت زید بن حارث مِرتِیْمَ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی پیوی کوطلاق دے دی ہیکن اس کے لئے مہر مقرر نہ کیا اور نہ ہی اس سے دخول کیا تو حضرت شرح کوچیلانے اسے متعد کی اوائیگل پرمجبور کیا تھا۔

( ١٩٠١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مغفل قَالَ : إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَّعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدُخُلُ.

( ۱۹۰۱۷) حضرت ابن مغفل ویشید فرماتے میں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، حالا نکہ نہ مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تواسے متعہ کی ادائیگی پرمجبور کیا جائے گا۔

( ١٩٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ وَلَمْ يَغْرِضُ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتَّعَهَا.

(۱۹۰۱۸) حضرت شعبی مِیتینا فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، حالانکہ ندمبر مقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملا قات کی تواسے متعد کی اوائیگی پرمجبور کیا جائے گا۔

( ١٩.١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَّعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضُ وَلَمْ يَدُخُلُ. (۱۹۰۱۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہا گرا کی آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، حالا نکہ ندم مرمقرر کیا اور نہاس سے شرعی ملا قات کی تو اسے متعہ کی ادائیگی پرمجبور کیا جائے گا۔

- ( ١٩٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا.
  - (۱۹۰۲۰) حضرت حماد بیشید فرماتے ہیں کہا ہے متعدمیں مہرمثلی کا نصف دے گا۔
- ( ١٩.٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمَتَاعُ.
- (۱۹۰۲۱) حضرت ابن عباس بن دند من استے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، حالا نکہ نہ مہر مقرر کیا اور نہاس سے شرعی ملاقات کی توعورت کومتعہ کے علاوہ کچھنبیں ملے گا۔
- ( ١٩٠٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفُرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ قَالَ : لَهَا الْمُتَعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتَعَةِ شَيْءٌ.

(۱۹۰۲۲) حضرت حسن بایشید فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، حالانکہ ندم برمقرر کیا اور نداس سے شرعی ملا قات کی تواسے متعہ کی اوائیگی پرمجبور کیا جائے گا، حضرت ابن سیرین بریشید فرماتے ہیں کدا سے متعہ کے ساتھ بھی کچھ ملے گا۔

#### ( ١٤٧ ) من قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتَعَةً

#### جن حضرات کے نزد یک ہرطلاق یا فتہ عورت کے لئے متعہ ہے

( ١٩.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتَعَدَّ إِلَّا الَّتِي طُلُقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.

(۱۹۰۲۳) حضرت ابن عمر دفاہن فرماتے ہیں کہ ہر طلاق یا فقہ عورت کے لئے متعہ ہے، سوائے اس عورت کے جسے دخول سے پہلے طلاق دی گئی اسے نصف مبر ملے گا۔

- ( ١٩٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ متعة دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدُخُلُ ، فَرَضَ لَهَا ، أَوْ لَمْ يَفُرِضُ لَهَا.
- (۱۹۰۲۴) حفزت حسن میشید فرماتے ہیں کہ ہرطلاق یا فتہ عورت کے لئے متعہ ہے،اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو،اس کے لئے مہر مقرر کیا ہو یانہ کیا ہو۔
  - ( ۱۹۰۲۵ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنْ الربيع عن أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ :لِكُلِّ مُطلَّقَةٍ مَنَاعٌ. (۱۹۰۲۵) حضرت ابوعاليه بِشِيْلِ فرماتے ہِن كه ہرطلاق يا فة عورت كے لئے متعد ہے۔

( ١٩٠٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتَعَدٌّ.

(١٩٠٢٦) حفرت ز ہری بیشید فرماتے ہیں کہ برطلاق یا فقاعورت کے لئے متعد ہے۔

(١٩.٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجُعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِى قَدُ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ وَالَّتِى لَمْ يُدُخَلُ بِهَا الْمَتَاعَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الْأَخْزَابِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا يَصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتُعَةَ لَهَا.

(۱۹۰۲۷) حفرت قماً دہ پیشین کہ میں نے حضرت سعید بن میتب پیشینہ سے عرض کیا کہ حضرت حسن پیشین اور حضرت ابوعالیہ پیشین دخول بہااور غیر مدخول بہا دونوں کے لئے متعہ کولازم قرار دیتے تھے، حضرت سعید پیشین نے فر مایا کہ سورۃ الاحزاب میں یہی تھا، جب سورۃ البقرۃ تازل ہوئی تو اس عورت کے لئے مہر کا آ دھا فرض کر دیا گیا جس کے لئے مہر مقرر ہوا تھا اوراہے متعہ نہیں ملے گا۔

## ( ١٤٨ ) مَا قَالُوا إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلًا مُتْعَةَ لَهَا ؟

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس عورت کے لئے مہرمقرر کیا گیا ہوا سے متعہ ہیں مطے گا (۱۹.۶۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ زِلِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَنَاعٌ إِلَّا الَّتِی طُلْقَتْ وَقَدْ فُرضَ لَهَا.

( ۱۹۰۲۸ ) حضرت ابن عمر و اتنو فرماتے ہیں کہ ہر طلاق یا فتہ عورت کو متعہ ملے گا سوائے اس عورت کے جس کے لئے مہر مقرر کیا گیا اورا سے طلاق دے دی گئی۔

( ١٩.٢٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :سُنِلَ :الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَهُ وَقَدُ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، لَهَا مَنَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :لَا مَنَاعَ لَهَا.

(۱۹۰۲۹) حفرت عطاً ویتین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے لئے مبرمقرر کرے اور اسے دخول سے پہلے طلاق دے دے کیا اے متعد ملے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے متعد نہیں ملے گا۔

( ١٩.٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدُ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مَتَاعَ لَهَا.

(۱۹۰۳۰) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دی نے عورت کوطلاق دے دی اوراس کے لئے مہرمقرر کیا تھا تو اسے نصف مبر ملے گااوراس کومتعہ بھی نہیں ملے گا۔

( ١٩٠٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إنَّ لَهَا فِي

النُّصْفِ لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدُخَلُّ بِهَا.

(۱۹۰۳) حفرت شرح بیشید فرماتے ہیں کہ جس عورت سے دخول نہ کیا ہواس کے لئے متعہ کے طور پر نصف مبر ہوگا۔

# ( ١٤٩ ) مَا قَالُوا فِي الْمُتَعَةِ مَا هِيَ ؟

#### متعه کیاہے؟

( ١٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَّم امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ.

(۱۹۰۳۲) حضرت صالح بن ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دیکٹھ نے اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعد متعہ میں ایک سیاہ باندی دی تھی۔

( ١٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِثَلَاثِ مِتَّةٍ.

(۱۹۰۳۳) حضرت یونس پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک دیا تو نے اپنی بیوی کو تین سوکا متعد دیا۔

( ١٩٠٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمَّى مَتَّعَ امْرَاتَهُ بعَشَرَةِ آلَافٍ.

(۱۹۰۳۴) حضرت سعد دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی ڈٹاٹنز نے اپنی بیوی کودس ہزار کا متعہ دیا۔

( ١٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إيَاسٍ ، عَنْ أَبِي مجلَز قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ :عَدَّ كَذَا عَدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلَاثِينَ.

(۱۹۰۳۵) حضرت ابوکجلز بریشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹنو سے متعہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے گنتے گنتے تمیر ، تک گنا۔

( ١٩.٣٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِنْةٍ.

(۱۹۰۳۱) حضرت فعلی میشید فرمات میں کہ حضرت شرت کی پیٹیا نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور انہیں متعہ میں تمین سودیے۔

( ١٩٠٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَّهُ طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِتَلَاثِ مِنَةٍ.

( ۱۹۰۳۷) حضرت ابراہیم بریشی؛ فرماتے تین که حضرت اسود بریشیؤ نے اپنی بیوی کوطلاق دی اورانہیں متعہ میں تین سودرہم دیے۔

( ١٩٠٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاْهِيْمَ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَهُ مَنَّعَ بِنَلَاثِ مِنَةٍ.

(۱۹۰۳۸) حضرت ابراہیم ریشط فرماتے ہیں کہ حضرت اسود میشید نے اپنی بیوی کوطلاق دی اورانہیں متعدمیں تین سودرہم دیئے۔

( ١٩٠٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بواحدة.

(۱۹۰۳۹) حضرت ہشام میشی فرماتے ہیں کدان کے والد نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور متعدمیں ایک دیا۔

( ١٩٠٤ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.

(۲۹۰۴۰) حضرت عبدالله بن عبدالله والله يا ندى دى اور متعدمين ايك باندى دى -

( ١٩٠٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.

(۱۹۰۳) حضرت ابن عمر وفائد نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور متعدمیں ایک باندی دی۔

### ( ١٥٠ ) مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتَعَةِ وَأَدْنَاهَا

### متعه کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مقدار کا بیان

( ١٩.٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَة ، عَنْ عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْفَعُ الْمُتُعَةِ الْخَادِمُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ :الْكِسُوَةُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ :النَّفَقَةُ.

(۱۹۰۴۲) حضرت ابن عباس بنی پیشن فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ متعہ خادم ہے، پھراس سے کم کپڑے بہنا نا ہے اور پھراس سے کم نفقہ ہے۔

( ١٩.٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَوْضَعُ الْمُتَّعَةِ التَّوْبُ وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ.

(۱۹۰۴۳) حفرت معید بن میتب واشد فرماتے ہیں کہ سب ہے کم تر متعہ کیڑا ہے اور سب سے اعلیٰ خادم ہے۔

( ١٩.٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ أَوْسَطِ الْمُتَعَةِ الدِّرْعُ وَالْحِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ.

( ۱۹۰۳) حضرت عطاء وليشي فرمات ميں كدورميا ندمتعه جا در، دو پنداوراوژهني ہے۔

( ١٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ داود ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِى مَنَاعِ الْمُطَلَّقَةِ : ثِيَابُهَا فِى بَيْتِهَا ، الدُّرُّ عُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ وَالْجِلْبَابُ.

(۱۹۰۴۵) حضرت شعبی پایٹینڈ مطلقہ کے متعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں پہننے والے کپڑے ہیں: دو پٹر، جا در،اوڑھنی اور مدمی مان

( ١٩.٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْحَادِمِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِى الدِّرُعَ وَالْخِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِى النَّفَقَةَ مَا لَيْحِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِى النَّفَقَةَ

(۱۹۰۴۲) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہلوگ ہیویوں کومتعہ دیا کرتے تھے،کوئی خادم دیتا تھا،کوئی دوسودیتا تھا،کوئی چاور، دوپٹہ اوراوڑھنی دیا کرتا تھااورکوئی نفقہ دیتا تھا۔ ( ١٩٠٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ :حَدَّثَنِى عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَعْلَاهُ الْخَادِمُ ، ثُمَّ الْكِسُوَةُ ، ثُمَّ النَّفَقَةُ.

(١٩٠١٤) حضرت ابن شهاب زهری بیشید فرماتے ہیں که سب سے اعلیٰ متعد خادم ہے، پھر کیڑا اور پھر نفقه۔

(١٥١) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، بِهَ تَعْتَدُّ ؟

اگرکوئی شخص اپنی بیوی کواستحاضہ کی حالت میں طلاق دے تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟

. ( ١٩٠٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بالأَقُرَاءِ.

(۱۹۰۴۸) حفزت حسن بایشید فرماتے ہیں کہ متحاضہ اقراء (طبریاحیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، عَنْ جَابِرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تَعْتَدُّ بِالْأَفْرَاءِ.

(۱۹۰۴۹) حضرت جابر بن زید بریشی فرماتے ہیں کہ متحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩.٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ :تَغْتَدُّ بِالشُّهُورِ .

(١٩٠٥٠) حفرت طاؤس ويطية فرمات بين كه ستحاضه مبينون كے اعتبار سے عدت گذار كى۔

( ١٩٠٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا :الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بالأَقُرَاءِ.

(۱۹۰۵۱) حضرت حکم مِیتنظ اور حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا :تَغْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقُوَائِهَا.

(۱۹۰۵۲) حضرت عطاء، حضرت تھم اور حضرت حسن بیت بیم فرماتے ہیں کہ ستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ.

(۱۹۰۵۳)حضرت زہری پیٹینے فرماتے ہیں کہ ستحاضہ اقراء (طہریاحیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن طَهْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بالأَفُوَاءِ.

(۱۹۰۵۴)حضرت ابراہیم بیٹنیڈ فرماتے ہیں کہ متحاضہ اقراء (طبریاحیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ النَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلَّى حَتَّى يُأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتُ تَوعِيضُ.

(۱۹۰۵۵) حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو استحاضہ کی حالت میں طلاق دے دے ، اگر اسے تیسراحیض ، حیض کی معمول کی مدت سے پہلے آ جائے تو اس کا خاوندر جوع کا اختیار نہیں رکھتا، وہ خسل ندکرے اور ندنماز پڑھے یہاں تک کہ جیتے دن اسے حیض آتا ہے اس سے زیادہ دن گذر جائیں۔

رن عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ ؛ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ

(۱۹۰۵۱)حفرت سعید بن میتب برایشط؛ فرماتے ہیں کہ متحاضہ کی عدت ایک سال ہے۔

( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْزِمَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً عِدَّتُهَا ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ قَالَ : فَكَانَ فَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيَهُ.

(۱۹۰۵۷) حضرت عکرمہ بیٹیاد فرماتے ہیں کہ متحاضہ اور وہ عورت جس کے حیض کی کوئی ترتیب نہ ہو (مجھی ایک مہینے میں دومرتبہ

آ جائے اور بھی کئی مبینوں میں ایک مرتبہ آئے )اس کی عدت تمین ماہ ہے۔حضرت قمادہ دلیتے یہ بھی یہی فرماتے تھے۔

( ١٩٠٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحُشِيَّةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّس ، وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالًا : جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ شِنِينَ ، ثُمَّ يُطلِقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ، ثُمَّ تَذَاكَرًا النَّفَقَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِى مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِى سَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِى مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِى سَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِى مَالِهِ بَحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِى سَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ مَا إِذَنْ تُجْجِفُ بِالْوَرَثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَإِنَّ فَلَا شَيْءَ لَهَا .

ر ۱۹۰۵۸) حضرت جابر بن زید پریشین فرماتے بین که حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر جن دینتی فرماتے جاب کے جارے میں کہ حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر جن دینتی فرماتے خاوند کا ولی کے بارے میں گفتگو ہوئی جس کا خاوند گم ہوگیا ہو، دونوں حضرات نے فرمایا کہ دو ویارسال انتظار کرے گی پھراس کے خاوند کا ولی اے طلاق دے درمیان نفقہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت ابن عمر بڑا ہوئی نو حضرت ابن عمر بڑا ہوئی نو حضرت ابن عمر بڑا ہوئی نو فرمایا کہ عورت کو مرد کے مال میں سے نفقہ ملے گا کیونکہ اس کی وجہ سے عورت رکی رہی ہے، حضرت ابن عباس بن بھر ہوئی نو دونے کا ہوگا اور اگر وہ نہ آیا تو عورت کو بھر ہیں ملے گا۔

ماری تا ہوگا اور اگر وہ نہ آیا تو عورت کو بھر نہیں ملے گا۔

## ( ۱۵۲ ) مَا قَالُوا فِي النَّفَسَاءِ تُطلَّقُ ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ بِنَالِكَ الدَّمِرِ اگرنفاس والى عورت كوطلاق دى جائے توجن حضرات كنز ديك وه نفاس كوعدت ميں شاركرے كى

- ( ١٩٠٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا طُلْقَتِ النَّفَسَاءُ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ.
- (۱۹۰۵۹) حضرت زید بن ثابت والثو فرماتے ہیں کہ جب نفاس والی عورت کوطلاق وی گئی تو وہ نفاس کوعدت میں شارنہیں کرےگی۔
- ( ١٩٠٦٠ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ النَّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَدُّ بِالنَّفَاسِ ؟ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِنفَاسِهَا.
- (۱۹۰۲۰) حضرت حسن رہائٹو سے سوال کیا گیا کہ اگر نفاس والی عورت کوطلاق دی گئی تو کیاوہ نفاس کوعدت میں شار کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ نفاس کوعدت میں شارنہیں کرے گی۔
- ( ١٩٠٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا طَلُقَتُ وَهِىَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَذَ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِى عدتها.
  - (۱۹۰۱) حضرت عطاء ویطیخ فرماتے ہیں کہا گرعورت کو حالتِ نفاس میں طلاق دی می تو وہ اسے عدت میں شاز نہیں کرے گی۔
- ( ١٩٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا طُلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِى نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِى عِتَّتِهَا.
- (۱۹۰۲۲) حضرت زید بن ثابت داشد فرماتے ہیں کہ اگرعورت کو حالب نفاس میں طلاق دی گئی تو وہ اسے عدت میں شار نہیں سے سے

# ( ١٥٣ ) مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَتَى يتَبَيَّن أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ؟

### عورت كے متحاضہ ہونے كالقين كيے ہوگا؟

- ( ١٩٠٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إذَا جَاوَزَتْ حَيْضَتُهَا آخِرَ مَا تَطْهُرُ فِيهِ النِّسَاءُ.
- (۱۹۰۶۳) حفرت حارث دونی فرماتے بیں کہ عورت کے متحاضہ ہونے کا یقین اس وقت ہوگا جب اس کا حیض اس آخری حد کو پار

كرجائي جس م عورتم ياك بوجاتي بي-

( ١٩٠٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

(۱۹۰ ۲۳) حضرت تھم ویٹینے فرماتے ہیں کہ جب ایک حیض دوسرے حیض تک پہنچ جائے تو عورت ستحاضہ ہے۔

( ١٥٤ ) مَا قَالُوا فِي الأَقْرَاءِ، مَا هِيَ ؟

"أقراء" سے کیامرادہ؟

( ١٩.٦٥ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :إنَّمَا الْأَفْرَاءُ الْأَطْهَارُ.

(١٩٠٦٥) حضرت عا نُشه تُفاهِ مُنافِع ماتي بين كه اقراء ــــــ مرادطبر بين \_

( ١٩٠٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُوِ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمْ يَقُولَانِ :إن الْأَفُرَاءَ الْأَطْهَارُ.

(۱۹۰۲۱) حفرت انس بن ما لک واش فرماتے ہیں کہ اقراء سے مراد طہرہیں۔

( ١٩٠٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ.

(١٩٠٦٤) حفرت ضحاك ويشيؤ فرماتے ہيں كەاقراء سے مرادحيض ہيں۔

( ١٥٥ ) مَا قَالُوا فِي عِنَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، مَنْ قَالَ ثَلَاثُ حِيضٍ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا

ام ولد باندی کی عدت کابیان، جن حضرات کے نزدیک اس کے آقا کے فوت ہونے کی

صورت میں وہ تین حیض عدت گز ارے گی

( ١٩٠٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ أَمَّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيضِ.

(۱۸ ۱۹۰) حفرت ابراجيم ويشيد فرمات جي كدام ولد باندي كي عدت تين حيف بـ

( ١٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَلَاثُ حِيَضٍ.

(١٩٠٦٩) حضرت ابن سيرين ويشيد فرمات بيل كدام ولد باندى كى عدت تين حيض بــ

( ١٩.٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ وَأَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :ثَلَاثُ حِيَضٍ.

( ۱۹۰۷) حضرت على والنو فر ماتے میں كمام ولد باندى كى عدت تين حيض ہے۔

( ١٩.٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِمْي مِثْلُهُ.

(۱۹۰۷)حضرت علی جہائی ہے یونہی منقول ہے۔

( ١٩.٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :ثَلَاثُ حِيَضٍ

الله المنظرة المرابي شيرس جم (جلده) في المستحر المعلوه) والمنظم المنظم ا كتاب الطلاق 💮

(۱۹۰۷۲) حفرت علی مُن تَقِوُ اور حفرت عبدالله حِن نُو فرماتے ہیں کہ ام دلد باندی کی عدت تین حیض ہے۔ جب آتا فوت ہوجائے۔

( ١٩.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

(۱۹۰۷۳) حضرت عطاء پیتیج فرماتے ہیں کہ ام ولد با ندی کی عدت تین حیض ہے۔

## ( ١٥٦ ) من قَالَ عِنَّاتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ وَعَشْرًا

## جن حضرات کے نز دیک اس کی عدت حیار مہینے وس دن ہے

( ١٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطر ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً ، عَنْ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ

قَالَ : لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيْنَا ، عِذَّتُهَا عِلَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. (ابوداؤد ٢٣٠٢ ـ ابويعلى ٤٣٠٠)

(۱۹۰۷) حضرت عمرو بن عاص دلائش فرماتے ہیں کہ ہم پر ہمارے نبی مَلِّقَطَةَ آبی کے سنت کوخلط نہ کرو،ام ولد کی عدت وہی ہے جواس عورت کی ہوتی ہےجس کا خاوند فوت ہوجائے۔

( ١٩٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ لَهَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد ، وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنْهُما قَالًا :عِدَّتُهَا إِذَا تُولِّنَى عَنْهَا زوجها عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

(۱۹۰۷۵) حضرت فضالہ بن عبید جان اور حضرت ابوعیاض دانٹو فرماتے ہیں کدام ولد با ندی کی عدت وہی ہے جواس آزاد عورت کی ہوتی ہے جس کا خاوند فوت ہوجائے۔

( ١٩.٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا زوجها أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا.

(١٩٠٤١) خضرت سعيد بن مستب وليشيد فرمات بي كه جب ام ولد باندى كا آقانقال كرجائي واس كى عدت جار مبيني دس ون ٢٠ـ

( ١٩٠٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا :عدة أَمَّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا سَيْلُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۰۷۷) حضرت حسن مِرتِينظ اور حضرت سعيد بن جبير مِرتِشظ فرماتے ہيں كہ جبام دلد باندى كا آقا انتقال كر جائے تو اس كي عدت جارمہينے دس دن ہے۔

( ١٩٠٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ الحَكَم بن عُتَيْبَةَ الزَّهْرِيَّ ، عَنْ عِدَّةِ أَمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِّى عَنْهَا \* سَيِّدُهَا ، فَقَالَ : السَّنَةُ ، فقَالَ : وما السَّنَةُ ؟ قَالَ : بَرِيرَةُ أَغْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۰۷۸) حضرت علم بن عتیبہ وی مین نے حضرت زہری ویٹی ہے ام ولد باندی کے آقاک انقال کرجانے کے بعداس کی عدت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سنت ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ کیا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بریرہ نزی دینا کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے آزاد عورت والی عدت گزاری تھی۔

( ١٩٠٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ( ١٩٠٧٩) حَفْرت سَعِيد بن ميتب ويَثَيْرِ فرمات بين كه جبام ولد باندى كا آقا انقال كرجائة واس كى عدت عبار مبينه وس

( ١٩٠٨ ) حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۹۰۸۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز ولينطيز اور حضرت سعيد بن ميتب ولينطيز فرمات ہيں كه جب ام ولد باندى كا آقا انقال كرجائة و اس كى عدت حيار مبينے دس دن ہے۔

( ١٩٠٨١ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۹۰۸۱) حضرت علی دایش فرماتے ہیں کہ جبام ولد باندی کا آتاانقال کرجائے تواس کی عدت میارمہینے وس دن ہے۔

### ( ١٥٧ ) من قَالَ عِنَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ

### جن حضرات کے نز دیک ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے

(١٩٠٨٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۰۸۲) حضرت ابن عمر رہ النے فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے۔

( ١٩٠٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ :عِدَّةُ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا تُولُقَى عنها سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۰۸۳) حضرت ابوقلاب بیشید فرماتے بیں کرام ولد باندی کے آقا کے انتقال کرجانے کی صورت میں اس کی عدت ایک حیض ہے۔

( ١٩٠٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا تُولِّفَى عَنْهَا سَيِّدُهَا.

(۱۹۰۸۳) حضرت حسن و الله فرمات بین کدام ولد باندی کے آقا کے انتقال کرجانے کی صورت میں باندی (ام ولد باندی) کی عدت ایک چین ہے۔

( ١٩٠٨٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ :عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۰۸۵) حضرت زید ٹڑاتو فرماتے ہیں کہ ام ولد با ُندی کے آقا کے انتقال کر جانے کی صورت میں باندی (ام ولد باندی) کی عدت ایک حیض ہے۔ (۱۹۰۸۱) حضرت ضحاک پیشی فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کے آتا کے انقال کر جانے کی صورت میں باندی کی عدت ایک

يفن ہے۔ حيف ہے۔

( ۱۹۰۸۷) حَلَّثْنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ:عِدَّنُهَا حَيْضَةٌ فَلِمَ لَا تُورِّنُونِهَا إِذَا جَعَلَتُمُوهَا ثَلَاثَ حِيضِ. (۱۹۰۸۷) حضرت معنی پیشیز فرماتے ہیں کدام ولد باندی کے آتا کے انتقال کرجانے کی صورت میں ام ولد باندی کی عدت اُیک حیض ہے۔اگرتم اس کی عدت تین حیض قرار دیتے ہوتو اس کو آتا کا وارث کیون نہیں بناتے ؟!۔

( ١٩٠٨٨) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا :عِنَّهُ أَمَّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إِذَا تُوَفِّى عَنْهَا سَيِّدُهَا شَهْرَان وَخَمْسُ لَيَال.

(۱۹۰۸۸) حضرت عطاء پیشید اور حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی اور آقا سے از دواجی تعلقات رکھنے والی باندی کا جب انتقال ہوجائے تواس کی عدت دومہینے پانچ راتیں ہے۔

(۱۹۰۸۹) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبُدَ الْمَلِكِ بَنَ مَرُوانَ فَرَقَ الْمَالِكِ بَنَ مَرُوانَ فَرَقَ الْمَلِكِ بَنَ مَرُوانَ فَرَقَ الْمُلُوعِ اللَّهِ مِنْ الْمَلُوعِ اللَّهِ مِنْ الْمَلُوعِ اللَّهِ مِنْ الْمُلُوعِ اللَّهِ مِنْ الْمُلُوعِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُتُوفِّونَ مَنْكُمُ وَيَلَرُونَ أَزُواجًا ﴾ أَثَراهُنَّ مِنَ الأزُواجِ فَقَالَ : سُبُحًانَ اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُتُوفِّونَ مِنْكُمُ وَيَلَدُونَ أَزُواجًا ﴾ أَثَراهُنَّ مِنَ الأزُواجِ فَقَالَ : سُبُحًانَ اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُتُوفِّونَ مِنْكُمُ وَيَلَدُونَ أَزُواجًا ﴾ أَثُراهُنَّ مِنَ الأزُواجِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### ( ١٥٨ ) مَا قَالُوا فِي أَمِّ الْوَكِي إِذَا أَعْتِقَتْ، كُو تَعْتَدُ ؟

## اگرام ولدکوآ زاد کردیا جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

( ١٩.٩٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ انَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَمَرَ أَمَّ وَلَدٍ أُغْتِقَتْ أَنْ تَغْتَذَ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ يُحَسِّن رُأْيِه.

(۱۹۰۹۰) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر پرلیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص دباٹی نے اس ام دلد کو جسے آزاد کیا گیا تھا تھم دیا کہ وہ تین حیض عدت کے گزارے اور حضرت عمر رفاٹی کو یہی فیصلہ لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر دباٹی نے ان کی رائے کو پہند فر مایا۔ ( ١٩.٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.

(١٩٠٩١) حضرت حسن دوافي فرمايا كرتے تھے كہ جبام ولدكوآ زادكيا كيا تواس كى عدت تمن حيض ہے۔

(١٩.٩٢) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ.

(۱۹۰۹۲) حضرت ابرا ہیم پیشین فرماتے ہیں کہ ام ولد کوآزاد کرے یا اے چھوڑ کر مرجائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

( ١٩.٩٣) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ : وَقَالَ الزَّهُويُّ :ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۹۰۹۳) حضرت کمول بریشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی اپنی ام دلد کو آزاد کردے تو اس کی عدت دوحیض ہے۔حضرت زہری بریشین فرماتے ہیں کہ اس کی عدت تمن حیض ہے۔

( ۱۹.۹٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْنَقَ سُرِيْتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اعْتَدَّتُ لَلَا لَهُ أَشُهُرٍ إِنْ لَنَ تَوَحِيضُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَالَةُ أَشُهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ. صَحِيحٌ اعْتَدَّتُهَا ثَلَالَةُ أَشُهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ. (۱۹۰۹۳) حضرت جابر بن زيد وَاللهُ فرماتے بي كه جب ايك آ دى نے اپن ايكى بائدى كو آزاد كيا جس سے اس كے از دواتى تعلقات تقو اگراہے حض آتا ہوتو تين حض عدت گزارے كي اور اگراہے حض نه آتا ہوتو مينے كي عدت گزارے كي۔

( ١٩.٩٥ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.

(١٩٠٩٥) حضرت ابن عمر دانتي فرماتے ہيں كه ام ولد كى عدت ايك حيض ہے خواہ اے آزاد كيا جائے يا آقام جائے۔

### ( ١٥٩ ) مَا قَالُوا كُمْ عِنَّةُ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتُ ؟

### جب باندی کوطلاق دی جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

( ١٩.٩٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ :عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرُّ وَنِصْفٌ.

(١٩٠٩٦) حضرت على والثيرة فرمات بين كه باندى كى عدت دويض ب- اگرا ي يض ندآت بول تواس كى عدت وير همينه ب- ( ١٩٠٩١) حفرت على والثير أن مُسْهِر ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَنَانِ فَإِنْ لَهُ مَكُنْ تَعِيضُ فَشَهُرٌ وَنَصُفٌ.

(۱۹۰۹۷) حضرت سید بن مسیب پرتیلیز فر ماتے ہیں کہ باندی کی عدت دوحیض ہے۔اگر حیض ندآتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔

- ( ١٩.٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَةً.
  - (۱۹۰۹۸)حفرت ابراہیم بیشید ہے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ١٩٠٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَقَالَ : حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصُفٌ .
- (۱۹۰۹۹) حضرت سالم بن عبدالله ویشید فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دوجیف ہے۔اگر حیض ندآتے ہوں تووہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزار ہےگی۔
  - ( ١٩١٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَان.
    - (۱۹۱۰۰) حضرت ابراہیم دمیشی فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دوحیض ہے۔
- (١٩١٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَجِيضُ فَحَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَمَن لاَ تَجِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
  - (۱۹۱۰)حضرت حسن چیشید فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دوجیض ہے۔اگر حیض نیآتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔
- ( ١٩١٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
- (۱۹۱۰۲) حضرت ابن عمر وَقَافِيْ فرماتے ہيں كه باندى كى عدت دوجيض ہے۔اگر حيض ندآتے ہوں تووہ ڈیز ھے مہینہ كی عدت گز ارے گی۔
- ( ١٩١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنُ عَمْرِ و سَمع عَمْرَ و بْنَ أَوْسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ تَحَيْضَةً وَنِصْفًا فَعَلْت فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلْتِهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَتَ.
- (۱۹۱۰۳) حفرت عمر بن خطاب دہائٹو فرماتے ہیں کہ اگر میں باندی کی عدت ایک حیض اور نصف مقرر کرنے کی طاقت رکھتا تو ضرور ایبا کردیتا۔ ایک آ دمی نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان کی عدت ڈیڑ ھے مہینۂ مقرر کردیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر حضرت عمر جہائٹو نے سکوت اختیار فرمالیا۔
- ( ۱۹۱۰٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْظَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِيضُ فَشَهْرَانِ. ( ۱۹۱۰۴) حضرت زهری ولِيُظِ فرماتے میں کہ باندی کی عدت دو حض ہے۔ اگر حض نہ آتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔
- ( ١٩١٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضٌ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۱۰۵) حضرت ضحاک پایشید فرماتے ہیں کہ ایس باندی جو قریب البلوغ ہواور اے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت پینتالیس دن ہیں۔اگراہے چیض آتا ہوتو اس کی عدت ایک چیض ہے۔

( ١٩١.٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي عِلَّةِ الْأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ فَحَيُّضَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِلَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.

(۱۹۱۰ ) حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ اگر باندی کوحیض آتا ہوتو اس کی عدت دوحیض ہیں اورا گراہے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت پینتالیس دن ہیں۔

( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ

(۱۹۱۰۷)حضرت معنی روشید فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت آزادعورت کی عدت کا نصف ہے۔

( ١٦٠ ) مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟

ا گرکوئی شخص اپنی با ندی کوآزاد کردے تو کیااس پرعدت واجب ہوگی؟

( ١٩١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الْآمَةِ الَّتِى تُوطَأُ :إِذَا بِيعَتُ ، أَوْ وُهِبَتُ ، أَوْ أُغْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

(۱۹۱۰۸) حضرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہ وہ باندی جس سے جماع کیا گیا ہوا گراسے نے دیا جائے یا ہبہ میں دے دیا جائے یا آزاد کر دیا جائے تو وہ ایک حیض عدت گزارے گی۔

( ١٩١.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْآمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ :عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حيَّض.

(۱۹۱۰۹)حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کردیا جائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ فِي الْاَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ:تَعْتَدُّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ.

(۱۹۱۱۰) حفزت علی مخالطهٔ فرماتے ہیں کہ جب باندگی کوآ زاد کر دیا جائے تواس کی عدت تین حیض ہے۔

( ١٩١١١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ قَالَ :الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتُ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَقَالَ الزُّهُوتُ :ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۹۱۱) حفرت کمحول پیشید فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کیا جائے تو وہ دوحیض عدت گزارے گی۔حضرت زہری پیشید فرماتے ہیں کہوہ تین جیض عدت گزارے گی۔

( ١٩١١٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ .

(۱۹۱۱۲) حضرت عطاء پریشین فرماتے ہیں کہ جب با ندی کوآ زاد کر دیا جائے تواس کی عدت تین حیض ہے۔

# ( ١٦١ ) مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَعْتِقُ وَلَهَا زُوْجٌ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

ا گركسى با ندى كوآ زادكيا جائے اوراس كا خاوند ہوتو وہ اپنے نفس كوا ختيار كرلة وعدت كا كيا حكم ہوگا؟ ( ١٩١١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَاثٍ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوَ بَرِيرَةَ أَنُ تَعْنَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۳) حضرت حسن رقطة فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّلْظَيَّةَ نے حضرت بریرہ بین منافظ کو حکم دیا کہ وہ آزاد عورتوں والی عدت گزاریں۔

( ١٩١١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَذَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۴) حضرت ابراہیم پیشیء فرماتے ہیں کہ جب حضرت بربرہ ٹنکائین کوآ زاد کیا گیا توانہوں نے آ زاد عورت والی عدت گزاری۔

( ١٩١١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَرِيرَةُ أَعْتِقَتُ فَاعْتَذَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۵) حصرت زہری پیشیخ فرماتے ہیں کہ جب حصرت بریرہ تفاطیف کوآ زاد کیا گیا تو انہوں نے آ زادعورت والی عدت گزاری۔

( ١٦٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تُحْتَهُ اللَّهَ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ تَعْتَق

اگرایک آ دمی کے نکاح میں کوئی با ندی ہوا دروہ اسے ایک طلاق دے دے پھراس با ندی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی عدت کا کیا تھم ہے؟

( ١٩١١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْآمَةِ طَلْقَتُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدُرِكُهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى قَالَ :تَعْتَذُ عِلَّةَ الْآمَةِ.

(۱۹۱۱۷) حضرت ابراہیم بیشیء فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کو دوطلاقیں دی جائیں اور پھراسے عدت کے پورا ہونے سے پہلے آزادی مل جائے تو باندی والی عدت گزارے گی۔

( ١٩١١٧ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طُلْقَتْ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أَذُرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا اعْتَدَّتُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَذْرَكَتهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتُ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْمُتَوَنَّى عَنْهَا كَذَلِكَ.

(۱۹۱۱۷) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ جب کی باندی کوایک طلاق دی جائے اور پھراس کوعدت کے پوراہونے سے پہلے آزادی مل جائے تو وہ آزادعورت والی عدت گزارے گی۔اگراسے دو طلاقیں دی جائیں اور پھراسے آزادی مل جائے تو وہ باندی والی عدت گزارے گی۔ یہی تھم اس باندی کا ہے جس کا خاوند مرجائے۔اور پھراسے آزادی بھی مل جائے۔ ( ١٩١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِى أَمَّةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُغْتِقَتُ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوُجًا عُيْوَةً وَإِذَا طَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُغْتِقَتُ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوُجًا عَيْوَةً ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةً أَمَةٍ.

(۱۹۱۱۸) حضرت حسن دہنٹو فرماتے ہیں کہ جب آ دی نے اپنی ایسی بیوی کو جو کہ باندی تھی ایک طلاق دے دی، پھر عدت کے دوران اے آزاد بھی کردیا گیا تو وہ آزاد کورت والی عدت گزارے گی۔اور جب اس کودوطلاقیں دیں اور پھروہ آزاد کردی گئ تو وہ

اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرسکتا جب تک وہ کسی اور سے شادی نہ کرلے۔ اس کی عدت باندی والی عدت ہوگ ۔

( ١٩١١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَیْدٍ ، عَنْ عَلِیٌ بُنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِی الْآمَةِ إِذَا طُلُقَتُ تَطُلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعُتِقَتُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ :تَغُتَدُّ يَحْفَظُنَيْنِ ، وَإِنْ طَلُقَتُ وَاحِدَةً فَأَعْتِفَتُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ : تَغْتَدُ ثَلَاتَ حِیضِ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا.

(۱۹۱۱۹) حضرت ضحاک بیشید فر ماتے ہیں کہ اگرا یک باندی کو دو طلاقیں دی گئیں۔ پھراسے اس کی عدت میں آزاد کر دیا گیا تو وہ دو حیض عدت گزارے گی اور حیض عدت گزارے گی اور اسے اس کی عدت میں آزاد کر دیا گیا تو وہ تین حیض عدت گزارے گی اور اس کا خاونداس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

( ١٩١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۲۰)حضرت سعید بن مستب براطینهٔ فرماتے ہیں کداس کی عدت آزادعورت والی عدت ہوگی۔

( ۱۹۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طُلْقَتِ الْأَمَةُ تَطُلِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أُغْتِقَتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ ، وَإِذَا طُلْقَتُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُغْتِقَتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ . ثُمَّ أُغْتِقَتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ . (۱۹۱۲) حضرت عامر بيلي فرمات بين كداركس باندى كودوطلاقين دى تَمُين پيراس آزادكرديا كياتواس كى عدت باندى والى عدت بوكى اورا كراس الله عند به بين كيورة زادكيا كياتواس كى عدت آزاد ورت والى عدت بوكى -

ت ہولی اورا کرانے ایک طلاق دیے کے بعد آزاد کیا گیا تواش فی عدت آزاد فورت وال عدت ہوں۔ ( ۱۶۳ ) مَا قَالُوا ؛ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ تَحْتُهُ الْأَمَّةُ فیمُوتُ ثُمَّ تَعْتِقُ بَعْلَ مُوتِهِ

اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہواوروہ آدمی مرجائے اوراس کی موت کے بعد باندی کو

### بھی آزاد کردیا جائے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩١٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ أَعْتِفَتْ قَالَ : تَمْضِى عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ.

(۱۹۱۲) حضرت ابراہیم ویطینے فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کا خاوندانقال کر جائے اور پھراسے آزاد بھی کر دیا جائے تو وہ باندی والی

(١٩١٢٢) حَلَّتُنَا عُمَرُ بُنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ مَمْلُوكَةٌ فَأَذْرَكَهَا الْعِنْقُ وَهِىَ فِي عِلَّتِهَا فَتَتَم أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرًا.

(۱۹۱۲۳) حضرت معنی بیشید فرمائے میں کداگر کسی باندی کا خاوندانقال کرجائے اور پھرائے آزاد بھی کردیا جائے اوروہ عدت میں ہوتو وہ حیار مہینے دس دن پورے کرے گی۔

( ۱۶۷ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، بعدة أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟ اگرکوئی عورت اپنی عدت میں شادی کر لے اور پھرمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو وہ کس عدت کو پہلے گزارے گی ؟

﴿١٩١٢٤ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَتُهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتِنِف مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فَعَالَ عَلِيْ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، فَي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا النَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَتَلْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَعْتَدُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَصِيرُان كِلاَهُمَا خَاطِبُنْنِ.

(۱۹۱۲) حفرت صالح بن مسلم مریقی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے اور پھر عدت میں کوئی دوسرا آ دمی اس سے شادی کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرما یا کہ حفرت عمر دی افز فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ اور وہ دوسرے خاوند سے سے عدت شروع کرے گی اور اس کا مہر بیت المال سے دیا جائے گا۔ دوسرا خاوند تو اس ہے بھی شادی نہیں کرسکتا اور بہلا خاوند پیام نکاح بھیج سکتا ہے۔ حضرت علی دوائی فرماتے ہیں کہ اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ وہ پہلی عدت کو دراکرے گی اور اس خاوند سے نئی عدت گر ارے گی۔ وہ آ دمی ہی اس کا مہر دے گا اور وہ دونوں اسے بیام نکاح بھوا کے ہیں۔

( ١٩١٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِى عِلَّتِهَا قَالَ الشَّغْبِيُّ : تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِى عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُكْمِلُ مَا بَقِى مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۹۱۲۵) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت میں شادی کر لے اور پھرمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو تین حیضوں سے نئے سرے سے عدت پوری کرے گی اور باقی ماندہ عدت کو پہلے چیض سے شروع کرے گی۔اور حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہوہ پہلے خاوند کی باتی ماندہ عدت کو پورا کرے گی اور پھر نئے سرے سے تین حیض پورے کرے گی۔

( ١٩١٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكُمِلُ عِذَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الآخرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهُرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجُهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَانَتْ.

(۱۹۱۲) حضرت تھم میشین فرماتے ہیں کدان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ عورت بہلی عدت کو پورا کرے گی پھر دوسرے پانی کی عدت تروع کرے گی۔ اس کو دوسرے خاوندے مہر بھی ملے گا۔ جب عدت بوری ہوجائے تو جا ہے تو اس دوسرے مردے شادی کرلے۔ مردے شادی کرلے۔

( ١٦٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِةِ فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا، مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ

اگرایک عورت کا کوئی خاوند ہواوراس عورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہواور وہ بچہ مر

جائے توجن حضرات کے نزویک مرداس وقت تک عورت کے قریب نہیں آسکتا جب

#### تكاسي حيض ندآجائے

( ١٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقُرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِى بَطُنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً.

(۱۹۱۲) حضرت علی میافی فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا کوئی خاوند ہوا وراس عورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہوتو مرداس وقت تک عورت کے قریب نہیں آسکنا جب تک اس کے پیٹ کے بیچے کی صورت حال واضح نہ ہوجائے یا جب تک اسے حیض نہ تبریب

( ١٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَا يَقُرَّبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ هل بها حَبْلٌ ، أَوْ لَا.

(۱۹۱۲۸) حضرت عمر رہائے میں کہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک یہ بات واضح نہ ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے۔ انہیں یہ

( ١٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحَسَنَ نُنَ عَلِيًّى قَالَ : لَا يَقُرَّبُهَا حَتَّى تَعْتَذَ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تُجِيضَ. (۱۹۱۲۹) حضرت حسن بن علی چھٹھ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک وہ عدت نہ گز ار لے یا اسے حیض نہآ جائے۔

( ١٩١٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَوْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهُمَّا لَيْسَ لَك.

(۱۹۱۳۰) حضرت حسن بن علی دلاتی نے ایک جنازہ پڑھایا اور پھر خاوندے فرمایا (جب کہ عورت کا کسی دوسرے مرد ہے بچہ تھا) تیرے لئے سے بات درست نہیں کہ تو کسی دوسرے کے جھے پر تبعنہ جمائے۔

( ١٩١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالَا : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يبين حَمْلٌ أَمْ لَا.

(۱۹۱۳) حضرت ابراہیم پریشیئ اور حضرت تمارہ ٹٹا میٹن فر ماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک حمل کا ہونا اورنه مونا ظاہر ند ہوجائے۔

( ١٩١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَقُرَّبُهَا حَتّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

(۱۹۱۳۲) حفرت ابراہیم میلینی فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک اسے حیف نہ آ جائے۔

( ١٦٦ ) مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنْينِ ؟ إذا فُرْقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِنَّةً ؟

اگرنام داوراس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو کیاعورت عدت گزارے گی؟ ( ١٩١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ الْعِنْينَ سَنَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

(۱۹۱۳۳) حفرت سعید وزایش اور حفرت حسن وجانش فرماتے ہیں کہ حفرت عمر وزایش نے نامر دکوایک سال کی مہلت دی کہ اگر وہ جماع کی طاقت رکھے تو ٹھیک ورندمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت پرعدت لازم ہوگی۔

( ١٩١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتُ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُهَا.

· (۱۹۱۳۴) حضرت عطاء برایشی؛ فرماتے ہیں کہ جب مہلت کوایک سال گز رجائے تو عورت مطلقہ والی عدت گز ارے گی خواہ نا مرد نے طلاق نه دی ہو۔

( ١٩١٣٥ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ قَالَ :عَلَيْهَا الْعِلَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۹۱۳۵) حضرت حسن چھٹو فرماتے ہیں کہ جب نامر داوراس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو اس پرعدت لا زم ہوگی۔

( ١٩١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

(۱۹۱۳۲) حضرت عروه ویشیخ فرماتے ہیں کہ جب نامرداوراس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تواس پرعدت لازم ہوگی۔

# ( ١٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَكَ، عَنِ الإِسْلَامِ ؟ أَعَلَى امْرَأْتِهِ عِنَّةٌ ؟

### کیا مرتد کی بیوی پرعدت لازم ہوگی؟

( ١٩١٣٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : قُلُتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : كُمُ تَعْتَذُ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ ، قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ قَتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۱۳۷) حفرت مویٰ بن ابی کثیر پرالین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب پرالین سے پوچھا کہ مرید محض کی بیوی کتنی عدت گزارے گی؟انہوں نے فرمایا کہ تین حیض بیس نے پوچھاا گراہے تل کردیا جائے تو؟ فرمایا چارمہینے دس دن۔

( ١٩١٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُ ، عَنِ الإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَا : تَعْتَدُ امراته ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتُ كَانَتُ لَا تَحِيضُ فَتَابَ قَبُلَ أَنْ فَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلًا ان تَضَعُ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَانَتُ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِدَّتُهَا يَثْبُنَان عَلَى نِكَاحِهِمَا. تَنْقَضِى عِدَّتُهَا يَثْبُنَان عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۱۹۱۳۸) حفرت معنی پیلید اور حفرت علم پیلید فرماتے ہیں کداگر کوئی مسلمان مرقد موکر کافروں کی سرزمین میں چلا جائے تواس کی بیوی کواگر حفن آتا ہوتو تین مہینے ۔ اگر حالمہ موتواس کی عدت وضح حمل ہے۔ پھروہ چائے تا موتو شادی کر سکتی ہے۔ اگر حالمہ موتواس کی عدت وضح حمل ہے۔ پھروہ چائے شادی کر سکتی ہے۔ اگر اس کا خاوند عدت پوری ہونے سے پہلے واپس آجائے اور توبہ کر لے توان کا نکاح باتی رہےگا۔ (۱۹۱۲۹) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَ الرَّجُلُ ، عَنِ الإِسْلامِ فَقَدُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَ أَتَهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلً إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُ عِدَّةَ الْمُطَلَقَةِ.

(۱۹۱۳۹) حضرت حسن دیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض مرتد ہو جائے تو اس کی بیوی کو ایک طلاق بائنہ ہوجائے گی۔اس کے پاس بیوی سے رجوع کرنے کاحتی نہیں ہوگا اور عورت مطلقہ والی عدت گز ارے گی۔

( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بها مَا ذَامَتُ فِى الْهِلَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِذَتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ.

(۱۹۱۴) حفرت ابراہیم پریٹین فرماتے ہیں کہ جب تک عورت عدت میں ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہوگا اگر عدت میں وہ رجوع کرلے تو وہ اس کی بیونی رہے گی۔ حضرت ابومعشر پریٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پریٹین نے یہی بات حضرت عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کی طرف مرتد کے بارے میں کا کھی تھی۔

## ( ١٦٨ ) مَا قَالُوا فِي ذِمِّيَّةِ طُلِّقَتْ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِثَّةِ ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِثَّةِ ؟

اگر ذمیہ عورت کوطلاق ہوجائے یااس کا خاوند مرجائے اور وہ عدت میں مسلمان ہوجائے تو کتنی عدت گزار ہے گی؟

( ١٩١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى ۚ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتُ فَأَسُلَمَتُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ :إِذَا أَسُلَمَتُ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزَمَ الْمُسْلِمَاتِ.

(۱۹۱۳) حضرت زیاد بن عبدالرحمٰن براتین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعقی براتین سے سوال کیا کہ اگر ذمیہ عورت کوطلاق ہوجائے باس کا خاوند مرجائے اور وہ عدت میں مسلمان ہوجائے تو کتنی عدت گز ارے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پرمسلمان عور توں کے احکام لا گوہوں محے۔

( ١٩١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ أَبِي حُرَّةً قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنُ نَصْرَانِيَّةٍ تحت نَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ :نَعَمْ ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثٍ حِيَضٍ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ.

(۱۹۱۳۲) حضرت ابوحرہ بڑاٹھ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بڑاٹھ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی نَصرانی عورت جو کہ آیک نصرانی کے نکاح میں تھی۔اگراسلام تبول کرتی ہے تو کیاان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں اس پرعدت لازم ہوگی ، تین چین مینے۔

( ١٩١٤٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهو نَصْرَانِيّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ كُمْ تَغْتَدُّ ؟ قَالَ :أَرْبُعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا.

(۱۹۱۳۳) حفرت عطاء جیشئے ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا عیسائی خاد ندمر جائے اورعورت اسلام قبول کرلے تو وہ کتنی عدت گزارے گی ؟انہوں نے فرمایا کہ جا رمبینے اور دس دن۔

( ١٦٩ ) من قَالَ طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا جَن حَضرات كَنز ديك عيسائي اوريبودي عورت كي طلاق مسلمان عورت كي طلاق كي

طرح ہےاوران کی عدت بھی مسلمان عورت کی طرح ہے

( ١٩١٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلَاقُ

الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.

(۱۹۱۳۳) حفرت حسن رہائی فرمایا کرتے تھے کہ عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اوران کی عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہے۔

( ١٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْمُهُودِيَّةَ ، أَو النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَفْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ.

(۱۹۱۴۵) حضرت سعید بن میتب ویشید اور حضرت حسن دانشد فرماتے ہیں کداگر کسی محض نے مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے کسی میدودی یا عیسائی عورت سے شادی کی تو ان کے درمیان برابری سے کام لے۔ان کی طلاق اور عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہوگی۔

( ١٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصُرَانِيَّة طَلَاقُ الْحُرَّةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ.

(۱۹۱۳۲) حفزت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اور ان کی عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہے۔ اور ان کے درمیان تقسیم بھی آزاد عورت کی طرح کرے گا۔

(١٩١٤٧) حَلَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۹۱۴) حضرت زہری پیٹید فرماتے ہیں کہ نصرانید کی عدت مسلمان عورت کی طرح ہے اوران کے درمیان تقسیم بھی برابر ہوگ۔

( ١٩١٤٨ ) حَلَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصُرَانِيَّةَ قَالَ :يُسَوِّى بَيْنَهُمَا فِي الْقَسِم مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.

(۱۹۱۴۸) حفرت عامر میشید فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی جومسلمان، یہودیداورعیسائیدعورت سے شادی کرے تو مال اور جان میں ان کے درمیان برابری کرےگا۔

( ١٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَا :قِــْـمَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۹۱۴۹) حضرت شعبہ روشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم بریشید اور حضرت حماد بریشید سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سیسائی عورت سے شادی کرے تو (مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے ان دونوں میں برابری اورتقسیم کا) کیا علم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان تقسیم میں برابری کرےگا۔

## 

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الْعَبْدِئّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إذَا وَضَعَتْ وَلَدًّا وَبَقِىَ فِى بَطْنِهَا وَلَدٌّ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَع الآخَرَ.

(۱۹۱۵۰) حضرت علی جنانی فرماتے ہیں کہ اگر عورت ایک بچے کوجنم دے اور دوسرااس کے پیٹ میں ہوتو مرداس سے رجوع کرسکتا ہے جب تک وہ دوسرے بچے کوجنم نہ دے دے۔

( ١٩١٥١ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :إذَا وَضَعَتْ وَلَدًّا وَبَقِىَ فِى بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُو َأَحَقُّ بِرَجُعَتِهَا مَا لَمُّ تَضَعِ الآخَوَ.

(١٩١٥١) حضرت ابن عباس داور فرماتے ہیں کہ جب مورت نے ایک بچے کوجنم دیا اور ایک بچداس کے پیٹ میں باقی تھا تو مرداس

سے رجوع کرنے کا حقدارہے جب تک وہ دوسرے بچے کوجنم نددے دے۔

( ١٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ.

(۱۹۱۵۲)حضرت عطاء پریشیئے ہے بھی یونبی منقول ہے۔

( ١٩١٥٢) حَلَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًّا ، ويكون فِى بَطْنِهَا آخَرُ ، فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا :إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهِما.

(۱۹۱۵۳) حفرت قادہ ،حفرت سعید بن میتب،حفرت عطاء اور حفرت سلیمان بن بیار میتید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کواکیک طلاق دے اور اس کے بعد عورت ایک بچے کوجنم دے اور دوسر ابچداس کے رحم میں بوتو دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے آ دمی اس سے رجوع کرسکتا ہے۔

( ١٩١٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ طَلَقَ امْرَأْتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ وَتَلاَ :﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

(۱۹۱۵۳) حفزت ابراہیم بریٹی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دئی اپنی بیوی کوطلاق دے اور اس کے پیٹ میں دو بچے ہوں تو وہ دوسرے بچ کی بیدائش تک رجوع کاحق رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے بیا آیت پڑھی ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ( ١٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى الَّذِى يُطَلِّقُ وَفِى بَطْنِهَا الولدان قَالَ لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَصْعَمَا فِى بَطْنِهَا.

۔ (۱۹۱۵۵) حضرت زبری ہوئیے فرماتے ہیں کہ اگرا یک مردا پی بیوی کوطلا آن دے اور اس نے رخم میں دو بیچے ہوں تو شمر داس وقت تک رجوع کرسکتا ہے جب تک وہ دوسرے بیچے کوجنم نہ دے۔

( ١٩١٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَع الآخَرَ.

(۱۹۱۵۲) حضرت ضعی برشین فرماتے ہیں کدمردا بنی ہوی سے اس وقت تک رجوع کرسکتا ہے جب تک دوسرے بیچ کوجنم نہ دے دے۔

(١٩١٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالُوا :هُوَ أَحَقُ بِهَا مَا لَمُ تَضَعَ الآخَرَ.

(۱۹۱۵۷) حفرت سعید بن میتب بریشید ،حفرت حسن جانش ،حفرت سلیمان بن بیار بریشید اور حضرت عطاء بن ابی رباح بریشید فرمات بین که مردا پنی بیوی سے اس وقت تک رجوع کرسکتا ہے جب تک دوسرے بچے کوجنم نیددے دے۔

( ١٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَاثِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :لَوُ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَانِفَةٌ كان يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخُرُجُ كُلُّهُ.

(۱۹۱۵۸) حضرت عامر ہالیٹیو فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بچے کا بچھ حصدا پی مال کے رحم سے باہرآ جائے تو پھر بھی خاوند کور جوع کاحق ہوتا ہے جب تک بچہ پورے کا پورا باہر ندآ جائے۔

( ١٩١٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي خَالِد، عَنِ أَبِي حَنْظُلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمُ تَضَعِ الآخَرَ. ( ١٩١٥٩) حضرت معمى ويتين فرمات بين كهمروا في بيوى ساس وقت تك رجوع كرسكتا ہے جب تك دوسرے بي كوجنم

## ( ١٧١ ) من قَالَ إِذَا وَضَعَتْ أَحَدُهُمَا فَقَدُ حَلَّتُ

### جن حضرات کے نز دیک اگرایک بچے کوجنم دے دی تو عدت ختم ہوجاتی ہے

( .١٩١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تُوُفِّىَ الرَّجُلُ ، أَوْ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ وَهِى حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًّا وَبَقِىَ فِى بَطْنِهَا آخَرُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ.

(۱۹۱۷) حضرت حسن وٹاٹو فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کا انتقال ہوگیا یا ابن نے اپنی حاملہ بیوی کوطلاق دے دی۔عورت نے یچکوجنم دیا اوراس کے پیٹ میں ایک اور بچہ بھی تھا تو پہلے بچے کی پیدائش سے عدت پوری ہوگئی۔ ( ١٩١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدُ بَانَتُ.

(١٩١٦) حضرت ابراہیم پرٹیلے فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بچینم دے دیا تووہ بائنے ہوگئی۔

( ١٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ :إذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :تُزُوَّجُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ قَتَادَةُ :خُصِم الْعَبُدُ.

(۱۹۱۲) حضرت قنادہ پڑنٹو فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بچے جوجنم دے دیا تو وہ ہائند ہوگئی۔ان سے سوال کیا گیا کہ کیااب وہ شادی کرسکتی ہے؟انہوں نے فرمایانہیں۔حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ بندے (حضرت عکرمہ ) ہے جھگڑا کیا گیا۔

## ( ١٧٢ ) مَا قَالُوا أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ مَنْ قَالَ فِي بَيْتِهَا

#### عورت عدت کہاں گزارے گی؟

(١٩١٦٣) حَذَّنَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَغْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحُل زِينَةً.
(١٩١٢) حَفْرت ابراتيم مِثِينَ فَرَماتَ بِن كَوْرت اللهِ فَاوَندَ كُلُّم بِسُ عَدت كُرَار حَلَّ اورز ينت والامر من بيس لگائ كَلُ اللهِ فَقَالَ : (١٩١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ : جَاءً رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا تُويدُ أَنْ تَخُوجَ ، قَالَ : احْبِسُهَا ، قَالَ : لاَ تجلس قَالَ : قَيْدُهَا قَالَ : إِنَّ لَهَا إِنْحُورَةً عَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ ، قَالَ : اسْتَغْدِ الْأَمِيرَ.

(۱۹۱۷) حضرت مسروق بیٹینے فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عبداللہ دبی ہی کی اس آیااوراس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیس دے دی ہیں اوروہ گھرسے جانا چاہتی ہے۔انہوں نے فرمایا کہ اسے رو کے رکھو۔اس آ دی نے کہا کہ وہ نہیں رکتی۔انہوں نے فرمایا کہ اس قید کرو۔اس آ دمی نے کہا کہ اس عورت کے بھائی ہیں جو ہزے مضبوط اور تو انا ہیں۔حضرت عبداللہ جن ٹن نے فرمایا کہ امیر کی طرف رجوع کرو۔

( ١٩١٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلَا تَبِيتُ.

(۱۹۱۷۵) حضرت عروه وچیمین فرماتے ہیں کہ طلاق یا فتہ عورت اپنے اقارب سے ملاقات کرسکتی ہے لیکن و ہاں رات نہیں گز ارسکتی۔

( ١٩١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخُرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ الطَّهْرِ بنبُذة مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ.

(۱۹۱۲۲) حضرت سعید بن میتب براتینیهٔ فرماتے بین که جسعورت کوتمین طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ اپنے خاوند کے گھر ہے با ہزمبیں

نکل عتی۔ وہ خوشبوبھی صرف طہر میں لگائے جو کہ قسط اور اظفار نامی خوشبومیں ہے معمولی ہی۔

( ١٩١٦٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو زُكِيرِ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : طَلَّقُتُ

بِنْتَ عَمَّ لِى ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فَأَتَيْتَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَسُأَلُهُ فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طُلْقَتُ ، قَالَ: وَسَأَلْتَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فَكُلُّهُمُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.

(۱۹۱۷) حفرت عبدالرحمٰن بن نصلہ مِلِیْمِلِهُ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چھاز او بہن کو تین طلاقیں دے دیں پھر میں حضرت سعید بن میتب مِلِیُّمِلا کے پاس آیا کہ ان سے اس بارے میں سوال کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ دہاں اپنے خاوند کے گھر میں عدت گز ارے گ جہاں اسے طلاق دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت قاسم ، سالم ، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ، خارجہ بن زید

، ورسلیمان بن بیار بُرِیمنی ہے۔ سوال کیا تو ان سب نے وہی بات کی جو حضرت سعید بن مسیّب بیٹین نے فر مائی تھی۔ ( ۱۹۷۸ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الْأَعْلَا ، عَنْ مَعْمَد ، عَن الذَّهْ ، ثَى فِي الْهُ طَلَّقَة وَلَاثًا وَالْهُ مَ وَفَى اَنْ وَحُول : وَمُورَانَ وَمُدَّلًا وَالْهُ مِنَّا وَالْهُ مَ وَفَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ هِي فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ١٩١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا :تَعْتَدَّانِ فِي بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتُحِدَّانِ.

(۱۹۱۷۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جسعورت کوتین طلاقیں دی گئی ہوں یا اس کا خاوندانتقال کر گیا ہووہ اپنے خاوندے گھر میں عدت گزاریں گی اورزیرِ ناف ہالوں کوصاف کریں گی۔

( ١٩١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ يَحْيَى بُنَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكْمِ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، فَأَرْسَلَتْ عَانِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ :اتَّقِ اللَّهَ وَرُدَّ الْمَرْأَةَ اِلَى بَيْتِهَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ :إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَيْنِي.

(۱۹۱۲۹) حضرت قاسم ہوٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ بچی ہن سعید بن عاص ہوٹیڈ نے اپنی بیوی (بنت عبدالرحمٰن بن تھم ہوٹیٹیڈ) کوطلاق دی۔وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئیں۔اس پر حضرت عائشہ مین ہنٹیٹا نے مروان کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ سے ڈرواور عورت کواس کے خاوند کے گھر واپس بھیج دو۔مروان نے کہا کہ عبدالرحمٰن ہوٹیٹیڈ مجھ پر غالب آگئے ہیں۔

( ١٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا.

( • ۱۹۱۷) حضرت ابن عمر جھانٹو فر ماتے ہیں کہ جس عورت کوطلاق دے دی گئی ہو یا اس کا خاوندانقال کر گیا ہوتو وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔

( ١٩١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ :طُلَقَتِ الْمَرَأَةُ بِالْمَدِينَةِ فَسُنِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا :تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا ، فَسُنِلَ سَعِيدٌ :فَقَالَ :تَمْكُثُ.

(۱۹۱۷) حفرت بیخی بن سعید مِایِّی کیمید بین کدمدینه میں ایک عورت کوطلاق دی گئی چراس کے بارے میں مدینه کے فقہاء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی۔اس بارے میں حضرت سعید برایٹی سے سوال کیا گیا تو انہوں

نے فر مایا کہ دواینے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی۔

## ( ١٧٣ ) من رَخَّصَ لِلْمُطِلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْر بَيْتِهَا

جن حضرات كنز ديك مطلقه عدت ميں أنبينے خاوندك كھر كے علّاوہ بھى كہيں رہ عتى ہے ( ١٩١٧٢ ) بحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحُمُ عَلَى قَالَ : فَأَمَّرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ. (مسلم ١١٢١ـ ابن ماجه ٢٠٠٣)

(۱۹۱۷) حفرت عروہ پیٹیے فرماتے ہیں کہ حفرت فاطمہ بنت قیس ٹنیائیٹنانے (طلاق کے بعد) حضور مَلِّفَظَیَّے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اندیشہ ہے کہ اس گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ آپ مِلِّفظِیَّے نے انہیں اپنے اہل کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔

( ١٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَائَتُ.

(۱۹۱۷۳) حضرت حسن دہنٹو فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اگر وہ چاہے تو اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں بھی عدت گز ارسکتی ہے۔

( ١٩١٧٤ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ:تَعْتَدُّ حَيْثُ شَانَتْ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

(۱۹۱۷) حفرت صبیب برایٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء برایٹیو سے مطلقہ کی عدت کے مقام کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ وہ جہاں چاہے وہاں عدت گز ارسکتی ہے۔حضرت مزاتیز حسن بھی یہی فرماتے تھے۔

( ١٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمرو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَبْسٍ قَالَ : كَتَبُتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصُرُهُ، فَإِنْ وَضَعْت شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا.

(مسلم ۱۱۱۲ ابوداؤد ۲۲۷۸)

(۱۹۱۷) حفرت فاطمہ بنت قیس شیافۂ فرماتی ہیں کہ میں بنومخزوم کے ایک آدی کے نکاح میں تھی۔انہوں نے مجھے حتی طلاق دے دک تو رسول الله مَنْرِ الشَّحْفَةِ فِی مجھ سے فر مایا کہتم ابن ام مکتوم بڑنٹوز کے گھر چلی جاؤ۔وہ نابینا آدمی ہیں۔اگرتم ضرورت کے تحت اپنے کپڑےا تاروگی تو بھی وہ کچھ ندد کھے کیس گے۔

( ١٧٤ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، مَا تَصْنَعُ ؟

اگرعورت کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور اسے طلاق ہوگئی تواب وہ کیا کرے؟

( ١٩١٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ غُبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلَّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ

بِكِرَاءٍ فَقَالَ : إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِى أَجُرًا وَتَمْكُتَ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِنَّتُهَا.

(۱۹۱۷) حضرت ابراہیم مزیشیز ہے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کرائے کے گھر میں رہتی تھی اوراسے طلاق ہوگئی تو اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ آ دمی مکان کا کرایید ہے اور وہ عدت کے پوراہونے تک اس گھر میں رہے۔

﴿ ﴿ وَاسْتُونَ عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ :سُنِلَ سعيد بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمَوَأَةِ طُلُقَتْ رَاءِهِ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ :سُنِلَ سعيد بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمَوَأَةِ طُلُقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا .

ر ۱۹۱۷) حضرت نیجی بن سعید میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب پیشید سے سوال کیا گیا کہ اگرا کیے عورت کرائے کے گھر میں رہتی ہواورا سے طلاق ہوجائے تو کرایہ کون دےگا؟انہوں نے فر مایا کہ کرامیاس کے خاوند پرلا زم ہوگا۔

( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِنَّتِهَا ؟ مَنْ كَرِهَهُ

## کیاعورت عدت کے دنوں میں حج کرسکتی ہے؟

( ١٩١٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسُوَةً حَاجَّاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجُنَ فِي عِلَّتِهِنَّ.

عن عاب علی سوسیوں ہیں مصطبیب کی مصر را میں ہے۔ (۱۹۱۷) حضرت سعید بن میتب بریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دان ٹھونے ان عورتوں کووا پس بھیج دیا جوعدت کے دنوں میں حج یا عمرے کے لئے گئی تھیں۔

( ١٩١٧٩ ) حَلَّقَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عن مجاهد أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسُوَةً حَوَاجٌ اوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اغْتَدَدُنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.

حَوَا اللهِ أَوُ مُعَنَّمِرَاتٍ حَتَى اعْتَدَّدُنَ فِي بَيُوتِهِنَّ. (١٩١٧) حفرت مجاہد طِیْنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو اور حضرت عثمان ٹڑائٹو نے عدت میں حج یا عمرے کے لئے جانے والی

(۱۹۱۷۹) مطرت مجاہد جیتی اور مالے ہیں کہ صرف مرزی تو اور مسرف مان ری تو سے صرف میں ن یا رہے ہے ؟ عورتوں کووا کیں جیسے دیا تھا۔

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسُوَةً حَاجَّاتٍ أَو مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِلَيْهِنَّ.

ر ۱۹۱۸) حضرت ابن مسعود دین نخو نے حج یا عمرے کے لیے نکلنے والی ان عورتوں کو والیس بھیج دیا جوعدت میں نکلی تھیں۔

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :الْمُتَوَقَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ وَلَا تَلْبَسُ مُجْسَدًا.

(۱۹۱۸) حضرت سعید بن مستب دیشید فر ماتے میں کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہوجائے یا جسے طلاق دے د کی جائے وہ نہ مج کرے، ندعمرہ کرےاورجہم کے ساتھ جز اہوا کپڑ ابھی نہ پہنے۔ ( ١٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَوَ الْمَرَأَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.

(۱۹۱۸۲) حضرت ابن عمر دلائن نے اس عورت کوڈ انٹا تھا جواپنی عدت میں حج کے لئے گئی۔

( ١٩١٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ نِسُوَةً مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِى بَغْض تِلْكَ الْمِيَاةِ .

(۱۹۱۸۳)حضرت جاہر ہو ہو فو ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہو ہو نے ان عورتوں کو ذوالحلیفہ سے واپس بھیج دیا تھا جو حج کرنے گئی تھیں جبکہ ان کے خاوند وہاں شہید کر دیئے گئے تھے۔

( ١٩١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :رَدَّ عُمَرُ نِسُوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ.

(۱۹۱۸ ) حضرت سعید بن میتب میآید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹنونے ان عورتوں کو بیداء سے واپس بھیج دیا تھا جن کے خاوند انتقال کر گئے تھے اورانبیں حج سے روک دیا تھا۔

## ( ١٧٦ ) من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا

## جن حضرات نے عورت کوعدت میں حج کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتُ أَمَّ كُلْتُومٍ فِي عِلَيْتِهَا.

(١٩١٨٥) حصرت عطاء مِينْدِيدْ فرماتے ہيں كەحصرت عائشہ بنى ہذیون نے حصرت ام کلثوم نئی ہذیری كوان كی عدت میں حج كرايا \_

( ١٩١٨٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقِّى عَنْهُنَّ أَزُوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجُنَ فِي عِذَتِهِنَّ.

(۱۹۱۸۲) حفرت ابن عباس نظافو اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کے عورتیں اپنی عدت میں حج کریں۔

( ١٩١٨٧) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا : تَحُجَّانِ عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمًا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَقَالَ حَبِيبٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۹۱۸۷) حضرت صبیب معلم مریشیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حصرت عطاء میشین سے سوال کیا کہ کیا عورت اپنی عدت میں جج کر سکتی ہے۔انہوں نے فر مایا ہال کر سکتی ہے۔ حضرت صبیب میشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن ترایش بھی یجی فر مایا کرتے تھے۔

### ( ١٧٧ ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا

وہ عورت جس کا خاوند نوت ہوجائے جن حضرات کے نز دیک وہ اپنے خاوند کے گھر میں

#### عدت گزارے گی

( ١٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتُ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ أَخْتَهُ الفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتُ : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكُهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوم فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُ أَتَانِي نَعْمُى زَوْجِي وَأَنَا فِي ذَارِ شَاسِعَةٌ ، عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَىَّ وَلَا مَالَ وَرِثْته وَلَا ذَارَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْتُ أَنْ تَأْذَنَ فَٱلْحَقَ بدَارِ أَهْلِي ، ودَارِ إِخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَىَّ وَأَجْمَعُ إِلَىَّ بَغْضَ أَمْرِى قَالَ :فَافْعَلِي إِنْ شِثْتِ ، قَالَتُ :فَخَرَجْت قَرِيرَةَ عَيْنِ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فقال : كَيْفَ زَعَمْت ؟ قَالَتُ : فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نعى زَوْجُك حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاغْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا. (ترمذى ١٣٠٣ـ ابوداؤد ٢٢٩٣) (۱۹۱۸۸) حضرت ابوسعید خدری بنانی کی بهن حضرت فر بعیه بنت ما لک بنی پذیخا فرمانی میں کدمیرے خاوندایئے عجمی غلاموں کی تلاش میں نکلے جو کہ فرار ہو گئے تھے۔ وہ انہیں مقام قد وم میں ملے جہاں انہوں نے میرے خاوند کوشہید کردیا۔ جب مجھے میرے خاوند کے انتقال کی خبر ملی تو اس وقت میں میں انصار کے ایک گھر میں تھی جو میرے اہل وعیال کے گھروں ہے دور تھا۔ میں رسول الله مُؤْفِظَةَ كَي خدمت ميں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ مجھے میرے خاوند کے انقال کی خبرآ پینچی ہے اور میں ایک ایسے گھر میں ہوں جومیرے والدین اورمیرے بھائیوں کے گھرے دورہے۔میرے خاوندنے میرے لئے پیے بھی نہیں جھوڑے جومجھ پرخری کتے جا کیں، نہ مال ہے جس کی میں وارث بنوں اور نہ ہی کوئی ایسا گھرہے جس کے وہ مالک میں۔اگر آپ مجھے اجازت ویں تومیں ا بنے والدین اورا بنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں۔ یہ مجھےزیادہ پند ہےاوراس میں میرے لئے زیادہ فائدہ ہے۔ آپ مِنْزِنجَةِ جَنے فرمایا کهتم جوجا موکراو محضرت فربعه جهدنده فرماتی بین که رسول الله سَرَ الله علیه نام مین اس حال مین بابرآئی که میری آ تکھیں شنڈی تھیں۔ پھراس کے بعد میں مسجد میں تھی یا کسی کمرے میں تھی کدرسول اللد مَنْوَفِظَةُ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے ساراوا قعد سنایا تو آپ نے فر مایا کہ اس گھر میں ہی تھبری رہوجس میں تمہارے خاوند کے انقال کی خبرآ کی تھی یہاں ا تک کے مدت پوری ہوجائے۔وہ فرماتی میں کہ پھر میں نے حیار مبینے اور دس دن و میں گزارے۔

( ١٩١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسُوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَ أَزْوَاجُهُنَّ

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.

(۱۹۱۸ ) حضرت علقمہ جی نو فرماتے ہیں کہ ہمدان کی کچھے عورتوں کے خاوندقل کردیئے گئے تو حضرت عبداللہ جی نونے انہیں تھم دیا کہ وہ دن کوجمع ہو جایا کریں اور رات اپنے گھروں میں گز ارا کریں۔

( ١٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :تُوُفِّى عَنْ نِسُوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزُوّاجُهُنَّ فَأَرَدُنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِى بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدُنَ فَأَرْسَلْنَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ قَالَ :تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِى بَيْتِهَا.

(۱۹۱۹) حضرت ابراہیم مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ ہمدان کی بچھ عورتوں کے خاوند قبل کردیئے گئے۔انہوں نے ارادہ کیا کہان میں سے ایک عورت کے گھر میں عدت گز ارلیس۔اس بارے میں سوال کرنے کے لئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی تنز کے پاس کسی کو بھیجا۔آپ بڑی ٹنڈ نے فرمایا کہ ہرعورت اپنے گھر میں عدت گز ارے۔

( ١٩١٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَةً زَارَتُ أَهْلَهَا وَهِىَ فِى عِذَّةٍ فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُم فَبَعَثُونِى إلَى عُنْمَانَ بَعْدَ ما صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ فَقُلْت : إِنَّ فُلاَنَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِىَ فِى عِذَّتِهَا وَهِىَ تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِى ؟ قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إلَى بَيْتِهَا فِى تِلْكَ الْجَالِ.

(۱۹۱۹) حفرت مسیکہ فنی فیزنن فر ماتی ہیں کہ ایک عورت عدت میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے گئی۔ وہاں اس کے بچے ک ولا دت کا وقت قریب آگیا۔ ان لوگوں نے مجھے حفرت عثمان وٹاٹٹو کے پاس بھیجا کہ میں ان سے اس بارے میں سوال کروں۔ اس وقت وہ عشاء کی نماز پڑھ کراپنے بستر پرجا چکے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ فلاں عورت اپنی عدت میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لئے گئی تھی وہاں اسے بچے کی پیدائش کا در دہونے لگا ہے۔ آپ اس کے بارے میں مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے اس حال میں اس کے گھر لے جایا جائے۔

( ١٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ قَوْبَانَ أَنَّ امْرَأَةً تُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِى أَهْلَهَا ؟ فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِى أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا.

(۱۹۱۹) حضرت ابن توبان پرتیمیز فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور وہ فاقہ کا شکارتھی۔ اس نے حضرت عمر دفاتھ سے اجازت جا ہی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے۔حضرت عمر دفاتھ نے اسے اس بات کی رخصت دے دی کہ دن کی روشنی میں وہاں چلی جایا کرے۔

( ١٩١٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَهَا إِلَّا فِى بَيَاضِ يَوْمِهَا أَو لَيْلَتِهَا.

(۱۹۱۹۳) حضرت محمہ بن عبدالرحلٰ ولیتے یو کہ انصار کی ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔اس نے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی پاس جانے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رہا تھ سے سوال کیا تو انہوں نے اے روشنی میں ان کے پاس جانے کی

اجازت دے دی۔

( ۱۹۱۹) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا ، تُوُفِّى عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمْ سَلَمَةً تَسْأَلُهَا : تَأْتِى أَبُاهَا تُمَرُّضُهُ ؟ فَقَالَتُ : إِذَا كُنْتِ إِحَدَى طَرَفِي النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ. (۱۹۱۹) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ ایک ورت کا خاوند فوت ہوگیا تھا اور وہ عدت میں تھی۔اس دوران اس مورت کے والد بیار ہوگئے۔اس نے حضرت امسلمہ میں فائن کو بیغام بھیج کرسوال کیا کہ کیا وہ اپنے والد کی تیار داری کے لئے جاسمتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرون کے ایک کنارے میں اپنے گھر میں رہوتو جاسمتی ہو۔

( ١٩١٩٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

(۱۹۱۹۵) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوندفوت ہو گیا ہوہ داپنے گھر کے علاوہ کہیں رات نہیں رہ سکتی۔

( ١٩١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّى زَوْجُهَا فَاعْتَذَّتُ فِى غير بَيْتِهَا يَوْمًا فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ.

(۱۹۱۹۲) حضرت نافع چڑیؤ فرماتے ہیں کہا یک عورت جس کا خاوندفوت ہو گیا تھااس نے عدت کے دنوں میں سے ایک دن اپنے محمر کے علاوہ کہیں گزارا۔ حضرت ابن عمر چڑاٹئو نے اسے وہ دن قضا کرنے کا تھم دیا۔

( ١٩١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، عَنِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ :لا ، إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ.

(۱۹۱۹۷) حضرت ہشام بن عروہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ وعورت جس کا خاوندفوت ہو گیا ہو کیا وہ شہرچھوڑ سکتی ہے؟انہوں نے فرمایانہیں۔البتدا گراس کے گھر والے جھوڑ رہے ہوں تو چھوڑ سکتی ہے۔

( ١٩١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتَهَا ؟ قَالَ : لَا.

(۱۹۱۹۸) حضرت خصیف طِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب پیشید سے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوندفوت ہو گیا ہوکیاوہ اپنے گھرے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ١٩١٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يَقُولَانِ :لا تَسْتَقِلُ.

(١٩١٩٩) حضرت حكم يشيخ فرمات بين كه حضرت عمر والنواه و حضرت عبدالله والنو فرمايا كرتے تھے كه وه محمر تبديل نهيس كر عتى -

( ..١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : لَا تَخُرُجُ حَتَّى تُوَفِّى أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

(۱۹۲۰۰) حضرت عبدالله روانتی کے شاگر وفر مایا کرتے تھے کہ جس عورت کا خاوندنوت ہو گیا ہووہ اپنی عدت بوری کئے بغیر خاوند کے

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي لَيلة.

(۱۹۲۰) حضرت سعید بن مستب بیشید فر ماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت خاد ند کے فوت ہونے کے بعد عدت گزار رہی تھی۔ کہ اس کے والد بیار ہو گئے۔اس نے حضرت عمر ٹرائٹو سے ان کی تیار دار کی کی اجازت چاہی تو حضرت عمر ٹراٹٹو نے صرف دن کے وقت انہیں جانے کی اجازت دی۔

( ١٩٢٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِى جميلة قَالَ : تُوفِّى صَدِيقٌ لِى وَتَرَكَ زرعا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَانَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتُ : سَلِ ابْنَ عُمَرَ أَخْرُجُ فَأَقُومُ عَلَيْهِ ؟ فَأَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخُورُجُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتُ بِاللَّيْلِ.

(۱۹۲۰۲) حفرت عون بن انی جمیله بینیز کتب بین که میرے ایک دوست کا انقال ہو گیا۔ قباء میں ان کا کھیت تھا۔ ان کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت ابن عمر مخاتف سے سوال کرو کہ کیا میں اس کھیت میں کام کر سکتی ہوں؟ میں حضرت ابن عمر جی ٹوز ک میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ دن کے وقت نکل سکتی ہے رات کونہیں نکل سکتی۔

( ١٩٢.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ تُوُفِّى زَوْجُهَا فَٱتَنَهُمْ فَأَرَادَتُ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنَعَهَا عَبُّدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ :ارْجِعِى الْمَى بَنْيِكَ فَبِسِتِي فِيهِ.

(۱۹۲۰۳) حفرت انس بن میرین در میری فرماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹائنز کی ایک میٹی کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی اوراس نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے پاس رات گزارے۔حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹائنز نے انہیں ایسا کرنے ہے منع فرمایا اور فرمایا کہ اپنے گھر چلی جاؤاور و میں رات گزارو۔

## ( ١٧٨ ) من رَخُّصَ لِلْمُتُوفَّى عَنْهَا زُوْجُهَا أَنْ تَخْرُجُ

جن حضرات کے نزویک خاوند کے فوت ہوجانے کے بعد عورت اس کے گھرے جاسکتی ہے ( ۱۹۲.۱) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : نَقَلَ عَلِيٌ أُمَّ كُلْتُومٍ حِيَن فُتِلَ عُمَرٌ وَنَقَلَتُ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ فَتِلَ طَلْحَةً.

(۱۹۲۰۴) حضرت تھم چراپنی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر تفاقی شہید ہو گئے تو حضرت علی جائی نے اپنی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم بٹنا انڈنغا کا گھر اور حضرت طلحہ جن نٹو کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ بٹنا نئے نئے اپنی بمبن کا گھر تبدیل کرادیا تھا۔ (۱۹۲۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیکِنَدَ ، عَنِ ابْنِ جُریْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخُورُ جُ (۱۹۲۰۵) حضرت ابن عباس من في فرماتے ہيں كه خاوند كے فوت ہوجانے كے بعد عورت اس كے گھرے جاسكتى ہے۔

( ١٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ فِي الْمُتَوَفِّي عَنْهَا قَالَا :تَخُرُجُ.

عِ سَجِ۔ ( ١٩٢.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أنهما قَالَا :تَعْتَدُّ الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَانَتُ.

٠ ص--( ١٩٢٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(۱۹۲۰۸)حضرت علی مزدینؤ خاوند کے نوت ہو جانے کے بعدعورت کواس کے گھرے جانے کی اجازت دیتے تھے۔

( ١٩٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أَمَّ كُلْتُومِ بَعْدَ سَبْعِ.

(۱۹۲۰۹) حضرت شعمی جیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت علَّی شی تی نے این صاحبزادی) حضرت ام کلثوم میں میڈین کو اُن کے شوہر (حضرت عمر شاہنے) کی شہادت کے سات دن بعدا ہے گھر لے آئے تھے۔

( ١٧٩ ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتُهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ

اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دےاور پھراسے ایک یادوجیض آ جا <sup>ک</sup>یس اوروہ عورت .

شادی کرلے تو کیا پہلے خاوند کے پاس رجوع کاحق ہوگا؟

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ وَتَزَوَّجَتُ فِي عِدَّتِهَا فَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا فَقَالَ : بَانَتُ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.

(۱۹۲۱۰) حضرت ابراہیم پرتیٹی فرماتے ہیں کہا گر کوئی آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے دے اوراسے ایک یا دوجیش آ جا نمیں ، پھروہ عورت عدت میں کسی سے شادی کر لے اور اس کی عدت دوسرے خاوند کے پاس بوری ہوتو وہ پہلے خاوند ہے ایک طلاق کے ساتھ ہ دیر میں سرگ

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ :سُنِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فِى عِدَّتِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِى عِذَتِهَا وَقَدِ انْقَضَتُ عِلَّتُهَا عِنْدَهُ ، هَلْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِى بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا لَأَنَّ عِذَتَهَا قَدِ انْقَضَتُ عِنْدَ هَذَا. (۱۹۲۱) حضرت عبدالاعلی پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید داہ ہو ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت ہے اس کی عدت میں شادی کرے اور پھراہے بعد میں معلوم ہو کہ وہ عورت عدت میں ہے تو کیا پہلے خاوند کور جوع کا حق ہوں نے سند بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حضرت سعید بن جبیر براٹی ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی اور مردکور جوع کا حق نہیں ہوگا ۔

کیونکہ عورت کی عدت اس کے پاس پوری ہوگئی۔

( ١٩٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَفُرَّبُهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا.

(۱۹۲۱۲) حضرت قراده والنوز ماتے ہیں کداس کا شوہراس کا زیادہ حقد ارہ اوروہ عدت پوری ہونے تک اسکے قریب نہیں جائے گا۔

( ١٩٢١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَنْ فَ الْمَوْتَدُ وَ عَنْ الْمَوْلِ وَلَا تُحْتَسَبُ فَخَاضَتُ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ قَالَ : بَانَتُ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ .

(۱۹۲۱۳) حضرت ابراہیم ویٹین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دیں ، پھراس کے پاس اے دوجیض آئے اور پھرا یک آ دمی نے اس سے شادی کی اور اس کے پاس اسے ایک جیض آیا تو وہ پہلے خاوند سے بائند ہوگئی اور اس کے بعدوالے کوشار نہیں کرے گی۔

( ١٩٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهُوكِيُّ قَالَ :تُحْتَسَبُ بِهِ.

(۱۹۲۱۳) حفرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ اس کے بعدوا لے کوشار کرے گی۔

( ١٨٠ ) مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَوْ تَعْتَلُّ؟

کسی باندی کےخاوند کا انتقال ہوجائے تووہ کتنی عدت گزارے گی؟

( ١٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَن قَالَ : إِنْ تُوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي الْأَمَةَ اعْتَذَّتُ شَهْرَيْن وَخَمْسَ لَيَال.

(۱۹۲۱۵) حضرت حسن خاٹن فر ماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کے خادند کا انتقال ہو جائے تو وہ دومبینے یا نچے دن عدت گز ارے گی۔

( ١٩٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ قَالَ :عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِتَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ آيَامٍ.

(۱۹۲۱۷) حضرت ابراہیم مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت آزادعورت کی عدت کانصف ہے یعنی دومہینے یا پنج دن ۔

( ١٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حُرُّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ. (۱۹۲۱۷)حضرت شعبی ہیں ہے فرماتے ہیں کہ اگرکسی باندی کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو وہ دومہینے پانچ دن عدت گزارے گ

( ١٩٢١٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكْيُر ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الْآمَةِ :إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا حُرَّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.

(۱۹۲۱۸) حضرت سعید بن مستب بِلِیُمیز اورحضرت ابن قسیط مِلیُّیدِ فر ماتے ہیں کہا گرکسی باندی کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو وہ دو مہینے یا پنچ دن عدت گزارے گی۔

( ١٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْأَمَةِ :إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَذَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۲۱۹)حضرت کمحول مِیتیمید فر ماتے ہیں کہ اگر باندی کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو وہ آزادعورت والی عدت گز ارے گی۔

( ١٨١ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، مَنْ قَالَ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

ا یک عورت کواس کا خاوند طلاق دے اور پھرعدت میں اسے تیسر احیض آجائے توجن حضرات کے نز دیک اب خاوندر جوع نہیں کرسکتا

( ١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِذَا طَعَنَتُ فِي الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ.

(۱۹۲۲۰)حضرت زیدبن ثابت ردی فخو فر ماتے ہیں کہ جبعورت کا تیسراحیض شروع ہوگیا تو وہ خاوند ہے آزاد ہوگئی۔

( ١٩٢٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إِذَا حَاضَتِ المطلقة الْحَيْضَةَ الثَّالِئَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

(۱۹۲۲) مسرت زید بن ثابت مزانٹو فرمایا کرتے تھے کہ جب رجوع ہے کہ عورت کا تیسراحیض شروع ہوگیا تو خادندرجوع نہیں کرسکتا۔

( ١٩٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ أَبِى بَكُوِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولَان :إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

(۱۹۲۲۲) حَفرت عاكثه رُیْهٔ مُنهٔ فاورحفرت زید رِیْهٔ و مایا كرتے تھے كه جب ورت تیسرے حیض میں داخل بوگن تو اب آ دئ رجوع نبیں كرسکتا۔

( ١٩٢٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا

حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدُ بَانَتُ.

( ۱۹۲۲۳ ) حضرت عبدالله بن عمر جانتين اور حضرت زيد بن ثابت جانتين فرماتے بيں كه جب عورت كوتيسرا حيض آ جائے تو وہ بائه بهوگی۔ ( ١٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ وَسَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا : إذَا ذَخَلَتُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.

(۱۹۲۲۴) حضرت ابان بن عثمان جليني اورحضرت سالم بن عبدالله وفاشخه فريات ميں كه جب عورت كوتيسرا حيض آ جائے تو وہ

( ١٩٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا وَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ النَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

(۱۹۲۲۵) حضرت زیدین ثابت رہائن فرماتے ہیں کہ جب عورت کوتیسر احیض آ جائے تو وہ ہائنہ ہوگئی۔

( ١٨٢ ) من قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ التَّالِثَةِ

جن حضرات کے نز دیک آ دمی اس وقت تک رجوع کاحق رکھتا ہے جب تک عورت

### تیسر ہے چی سے تسل نہ کر لے

( ١٩٢٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو ، وَعَبْدِ اللهِ أَنَهُمَا قَالَا :مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَهُو أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا التَّالِثَةِ.

(۱۹۲۲ ) حضرت عمر دہانی اور حضرت عبداللہ دہانی فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کاحق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے چین سے مسل نہ کر لے۔

( ١٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَآ : هُوَ أَحَقُ بِها مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالثُهُ.

(۱۹۲۲۷) حضرت علی بڑی تا اور حضرت ابن عباس بڑی تی فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آ دمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک ورت تیسرے چی سے مسل نہ کر لے۔

( ١٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ أنهما قَالَا :

( ۱۹۲۲۸ ) حفرت عمر والتي اور حضرت عبد الله والتي فرمات بين كه طلاق دينے كے بعد آدى اس وقت تك رجوع كاحق ركھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض ہے عسل نہ کرلے۔

( ١٩٢٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمْرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ.

(۱۹۲۲۹) حضرت عمر شائن اور حضرت عبد الله شائن فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آ دمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے سرچہ میں مصنوع میں اللہ عند اللہ شائن کے اللہ میں کہ طلاق دینے کے بعد آ دمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے

جب تك ورت تير \_ يض سخسل نه كر لـ \_ ( .١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ الْأَشْعَرِيَّ كُانُوا يَقُولُونَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ

وَابَا الدَّرِدَاءِ وَعَبَادَةَ بِنَ الصَّامِتِ ، وَعَبَدَ اللهِ بِنَ قَيْسُ الاَسْعَرِى كَانُوا يَقُولُونَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطْلُقُ ا تَطُلِيقَةً ، أَوْ تَطُلِيقَتَيْنِ :إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِئَةِ ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۲۳۰) حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابودرداء، حضرت عباده بن صامت اور حضرت عبدالله بن قیس اشعری چن کنتی فر مایا کرتے تھے کہ ایک یا دوطلاقیں دینے کے بعد آ دمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسر مے چیض کا عنسل نہ کرلے۔ جب تک وہ عدت میں ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے دارث ہول گے۔

( ١٩٢٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ ذَخَلَ عَلَيْهَا الْمُعَامِّدُ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. (سعيد بن منصور ١٣٢٣)

(۱۹۲۳) حضرت عمر ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے خسل خانے میں جانے کے بعد پانی ڈالنے سے پہلے وہ رجوع کرلے تو وہ اس کا حقد ارہے۔

( ١٩٢٣٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْظَةِ النَّالِئَةِ.

(۱۹۲۳۲) حضرت علی ڈاٹنو فرماتے میں کہ طلاق دینے کے بعد آ دمی اس وقت تک رجوع کاحق رکھتا ہے جب تک گورت تیسرے حیض سے خسل نہ کرلے۔

( ١٩٢٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِىَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ : كَذَبْت كَذَبْت ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا.

(۱۹۲۳) حطرت معید بن میتب والینی فرماتے میں کداگر کوئی شخص اپنی نیوی کے پاس اس وقت جائے جب وہ تیسر ہے جنس ت فارغ ہونے کے بعد خسل کرنے لگی ہواور اس سے کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کی ،اور وہ عورت کے کہ تو نے جبوٹ بولا ،تو نے حجوب بولا اور اپنے سریر پانی ڈال لئو بھی وہ شخص اس عورت کا زیادہ حقد اربوگا۔

( ١٩٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .

أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ : فَأَتَاهَا وَهِى تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فَقَالَ : يَا فَلَانَةُ إِنِّى قَدْ رَاجَعْتُك ، فَقَالَ : كَا فَلَانَةُ إِنِّى قَدْ رَاجَعْتُك ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كَذَبْت، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْك ، فَارْتَفَعُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : ثَمَا فَعَلْت ، قَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاللّهِ ، هَلُ كُنْت لَطَمْتِيهِ بِالْمَاءِ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ عَلْمَ اللّهِ بَلْمَاءِ ؟ قَالَتْ اللّهِ بَلْمَاءِ ؟ قَالَتْ اللّهِ بَنْ مُسْعُودٍ مِنْ اللّهِ بُنْ مُسْعُودٍ ، فَقَالَ عُمْرُ اللّهِ بُن

(۱۹۲۳) حضرت ضحاک بن مزاحم پیشین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے کمی نوجوان سے شادی کی ۔ اس نوجوان نے اس اس دقت آیا جب وہ عورت تیسر ہے چیش کا عشل کررہی تھی ۔ اور اس سے کہا کہ اے فلانی! میں نے تجھ سے رجوع کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا! تو ایسا کربی نہیں سکتا۔ پھر یہ مقد مد حضرت عمر بن خطاب ویا تو نے پاس چیش ہوا۔ ان کے پاس حضرت عبد اللہ ویا تو نے سے حضرت عمر ویا تو نے ان سے فر مایا کہ اے ابو عبد الرحمٰن! آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے عورت کو تم و جھا کہ کیا تو نے اسے جسم پر پانی ڈال لیا تھا؟ اس نے کہانہیں۔ حضرت عبد اللہ دی تی دوان سے فر مایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کرلے ہا۔

( ۱۸۳ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ يُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يُراجِعُهَا وَلاَ يُعْلِمُهَا الرَّبِهُا وَلاَ يُعْلِمُهَا الرَّبِهُا وَلاَ يُعْلِمُهَا الرَّبِعُةَ حَتَّى تَزَوَّجَ

ایک شخص اپنی بیوی کواعلانی طلاق دے اور پھر رجوع کر لے کیکن عورت کور جوع کاعلم نہ ہواوروہ شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمُهَا فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ولم يعلمها ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :إِنْ أَذْرَكْتِهَا قَاْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.

(۱۹۲۳۵) حضرت تھیم ہیشینے فرماتے ہیں کہ ابو کنف بڑھٹو نے اپنی بیوی کو اطلاع دیے بغیر طلاق دی اور پھر اطلاع دیے بغیر رجوع کرلیا۔ حضرت عمر ٹرکاٹٹو نے ان سے فرمایا کہ اگرتم اس کے شادی کرنے سے پہلے اسے یالوتو تم ہی اس کے حقد ارہو۔

( ١٩٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ أَشُهَدَ عَلَى رَجُعَتِهَا فَهِى الْمَرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا ، أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا.

(۱۹۲۳۷) حضرت علی ڈوٹنو فرماتے ہیں کہا گرکس نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور پھرر جوع پرکسی کو گواہ بنالے تو وہ اپنی نیوی کا زیادہ حقدار ہے اس کا اعلان کرے یا نہ کرے۔

(١٩٢٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطرَّف ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ

فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَتِه فَقَالَتُ : طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتُ عِدَّتِي وَتَزَوَّجُت وَدَخَلَ بِي زَوُجي فَقَالَ شُرَيْحٌ :أَلَا أَعْلَمْتِهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتِهَا الطَّلَاقَ ؟ فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ.

(۱۹۲۳۷) حضرت عمیر بن یز پدولیٹیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت شرکے پیلیٹیز کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کا جھگڑا لے کر آیا عورت کہتی تھی کہ اس نے جھے طلاق دی، لیکن رجوع کا نہ بتایا، یہاں تک کے میری عدت گزرگئی اور میں نے شادگ کرلی۔ میرے خاوند نے مجھے سے دخول بھی کرلیا۔ حضرت شرکے پیٹیوز نے اس آدمی سے کہا کہ جیسے تم نے اسے طلاق کا بتایا تھا رجوع کا کیوں نہتایا؟! پھر آپ نے عورت اسے واپس نہ کی۔

( ١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :إِذَا طَلَقَهَا ، ثُمَّ لَمْ يُخْبِرُهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِىَ الْعِدَّةُ فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَّلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(۱۹۲۳۸) حضرت جابر بن زید رہ ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور اسے رجوع کی اطلاع نه دی یہاں تک کداس کی عدت گزرگی اور اس نے شادی کرلی اور دوسرے خاوندنے اس سے دخول بھی کرلیا تو پہلے کو پچھنیس ملےگا۔

( ١٩٢٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْمُرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْفَضَتْ عِلَّتُهَا ، قَالَ :إِنْ أَذْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلاَّ فَهُوَ ضَيَّعَ.

(۱۹۲۳۹) حفزت عطاء پیٹیو فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور پھراس سے رجوع کرلیالیکن رجوع کوخفیہ رکھا یہاں تک کہ عورت کی عدت گزرگئی۔ تو اگر عورت کے نکاح کرنے سے پہلے اس نے عورت کو پالیا تو وہ اسکی بیوی ہوگی اورا گرعورت نے شادی کرلی تو اس کی رجوع ضائع ہوگئی۔

( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا كَنَفِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يَبُلُغُهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدُخُلُ بِهَا.

(۱۹۲۴) حفرت ابراہیم ویٹینڈ فرماتے ہیں کہ ابوکنف پیٹینڈ نے اپنی ہوی کوطلاق دی اور پھرسفر پر چلے گئے اور ہیوی سے رجوع کرلیا۔اس کی طرف خط بھی لکھااوراس رجوع پر گواہ بھی بنا لئے ۔عورت کوان کا خط نہیں ملااورعدت کے پوراہونے براس نے شادی کرلی۔ابوکنف پیٹینڈ حضرت عمر دہائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔حضرت عمر دہائیڈ نے فرمایا کہتم اس عورت کے اس وقت تک زیادہ حقدار ہو جب تک وہ اس سے دخول نہ کرلے۔

( ١٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يُذْخَلُ.

(۱۹۲۳۱) حفزت علی جنای فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت میں پہلا خاوندزیا دہ حقدار ہے خواہ دوسرادخول کرے یا نہ کرے۔

( ١٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبدة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۹۲۳۲) حفرت ابراہیم پریٹیلا کی رائے بھی بہی تھی۔

( ١٩٢٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةَ يَذُكُو ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتُ فَرَكِب فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعُ ، فإنْ وَجَدُتِهَا لَمْ تَأْتِ زَوْجَهَا الَّذِى نَكَحَتْ فَهِىَ امْرَأَتُك ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدُهَا أَتَتُ زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا.

(۱۹۲۳۳) حضرت تھم بن عتبیہ بیشین فرماتے ہیں کہ ابو کنف وہا ٹیٹ یوی کوطلاق دی اور پھران سے رجوع کرلیالیکن رجوع کی اطلاع انہیں نہ دی۔ پھران کی بیوی نے شادی کرلی۔ ابو کنف وہا ٹیٹو نے اس بارے میں حضرت عمر وہا ٹیٹو سے سوال کیا۔ حضرت عمر وہا ٹیٹو نے ان ہارے میں حضرت عمر وہا ٹیٹو سے سوال کیا۔ حضرت عمر وہا ٹیٹو نے ان سے فرمایا کہتم اپنی بیوی کے پاس جا واور اگر ان کا خاوندان کے قریب نبیس کیا تو وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ گئے اور دیکھا کہ ان کے خاوندا بھی ان کے قریب نہیں گیا تو وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ گئے اور دیکھا کہ ان کے خاوندا بھی ان کے قریب نہ گئے تھے۔ لہذا ابو کنف وہا ٹیٹو نے اپنی بیوی کو حاصل کرلیا۔

( ١٩٢٤٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتُ قَالَ : بَانَتُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَذْرَكُتُهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

(۱۹۲۳۳) حفر تسعید بن میتب رایسی فرماتے میں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھرا سے رجوع کا پیغام بھیجا۔لیکن رجوع کا پیغام ملنے سے پہلے وہ شادی کرچکی تھی تو وہ عورت بائنہ ہوجائے گی اور اگر شادی کرنے سے پہلے رجوع کا پیغام ملا تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔

( ١٩٣٤٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِى نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۹۲۳۵) حفرت جابر بن زید والد فر ماتے میں کدول میں رجوع کرنے کی کوئی شرع حیثیت نہیں۔

( ١٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا، في أَي يَوْمِ تَعْتَلُّ ؟

ا گر کوئی شخص بیوی کوطلاق دے دے یا فوت ہوجائے تو وہ کس دن سے عدت گزارے گی؟ حَدَّنَهَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:

( ١٩٢٤٦) حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُنَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، مِنْ أَى يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ قَالَ : وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ :عِدَّتُهَا مِن يَوْمَ يَمُوتُ : وَقَالَ طَلْقُ بُنُ حَبِيبٍ : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ. (۱۹۲۳) حفرت ایوب ویشید کتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشید ، حضرت مجاہد پیشید اور حضرت عطا ویشید سے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ کس دن سے عدت گزار ہے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہوا۔ حضرت عکر مہد رہی ہی محضرت نافع جائی اور حضرت محمد بن سیرین جیائی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اس دن سے عدت گزار ہے گی جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت طلق بن حبیب پیشید بھی یجی فرماتے ہیں۔

( ١٩٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَحْسِبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمَ يَمُوتُ.

(۱۹۲۴۷) حضرت ابن عباس دانتی فرماتے ہیں کہ وہ اس دن سے عدت گز ارک کی جس دن غاوند کا انتقال ہوا ہے۔

( ١٩٢٤٨ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.

(۱۹۲۳۸) حضرت عبدالله دلائو فرماتے ہیں کہ عدت اس دن ہے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔ میں میں میں میں میں دوروں میں دیا ہے جس کہ عدت اس دن ہے میں اس میں میں دیا ہے میں میں دیا ہو ہو ہو میں میں میں

( ١٩٢٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمٍ طَلَقَهَا وَمِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ عَنْهَا. (١٩٢٣٩) حضرت ابن عمر وَيْ فَرِماتِ بِين كه عدت اس دن سے شار ہوگی جس دن آ دمی طلاق دے یا جس دن اس کا انتقال ہو۔

(١٩٢١٠) عَفَرَكَ ابْنَ مُرْتِيَهُ وَمُرَاكِ بِنَ لَيْعَتُ الْرِي قِلْابَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالُوا : الْعِلَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ ( ١٩٢٥ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن خالد عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالُوا : الْعِلَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ

( ١٩٢٥ ) حَدْثُنَا هَشَيْم ، عَنْ خَالَدُ عَنْ ابِي قِلَابُهُ ، وابنِ سِيرِين ، وابِي العَالِيهِ ، قانوا ؛العِده مِنْ يَومِ يَمُوك وَيْرُ يَوْمٍ طَلَقَ ، فَمَنْ أَكُلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْنًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.

(۱۹۲۵۰) حضرت ابوقلاب وليتين ،حضرت ابن سيرين وليتين اورحضرت ابوعاليد ولينين فرمات بين كه عدت اس دن سے شار ہوتی ہے

جس دن خاوند کا انتقال ہو یا وہ طلاق دے۔جس نے میراث میں ہے کوئی چیز کھائی تو وہ اس کے حصہ میں سے شار ہوگا۔ میں میں میں میں میں میں اس کے میراث میں ہے کہ اس کے میں اس کے میں میں میں میں میں اس کے حصہ میں سے شار ہوگا۔

( ١٩٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ يُطَلِّقُ.

(۱۹۲۵) حضرت مسروق بيشيد فرماتے بين كرعدت اس دن سے شار ہوتى ہے جس دن خاوند كا انتقال ہويا جس دن وہ طلاق دے۔ ( ۱۹۲۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُكِيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولِ وَالزُّهْرِيِّ فَالاَ: تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ. (۱۹۲۵) حضرت كمول بيشيد اور حضرت زہرى بيشيد فرماتے ہيں كرعدت اس دن سے شار ہوتى ہے جس دن خاوند كا انتقال ہويا جس

دن وہ طلاق دے۔

( ۱۹۲۵۲ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيهَ فَالَ : تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمٍ يَتَكَلَّمُ مِالطَّلَاقِ. (۱۹۲۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے ثار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق کی

( ١٩٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن ليث ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.

(۱۹۲۵ ) حضرت عبدالله ولي نو ماتے ہيں كەعدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن خاوند كا انتقال ہو۔

( ١٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ :تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(۱۹۲۵۵)حفرت معنی پرتین فرماتے ہیں کہ عدت اس دن ہے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انقال ہو۔

( ١٩٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، أَوْ يُطَلَّقُ.

(۱۹۲۵۲) حضرت جابر بن زید پرلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

( ١٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أُو طَلَّقَ.

(۱۹۲۵) حضرت سعید بن میتب ویشید فر ماتے میں کہ عدت اس دن ہے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

( ١٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ شَرِيكٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ :الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، ويوم يُطَلِّقُ.

(۱۹۲۵۸) حضرت عبداللہ چھٹو فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

( ١٩٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَوْقَفَهُ قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.

(۱۹۲۵۹) حضرت عبد الرحمٰن بن زید پر پیشیئهٔ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

# ( ١٨٥ ) من قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوخبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی

( ١٩٣٦ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۲۰) حضرت على المواثور ماتے ہیں کہ جس دن عورت کونبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

( ١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي قَالَ :مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۱) حضرت علی دباننی فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوخبر ملے اس دن ہے عدت شروع کرے گی۔

( ١٩٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۲۲) حضرت حسن جائي فرمات بين كه جس دن عورت كوخبر مطياس دن سے عدت شروع كر \_ كى \_

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلده ) في مسنف ابن الي شير مترجم ( جلده ) في مسنف ابن الي شير مترجم ( جلده )

( ١٩٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۷۳) حضرت قیاد ه فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوخبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گیا۔

( ١٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مِنْ يَوْمٍ يُأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲ ۱۸۳) حضرت حسن جنافید فرماتے میں کہ جس دن عورت کوفیر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

( ١٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَخِلَاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُطَلَقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَانِبٌ عَنْهَا قَالَا :تَعْتَدُ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۷۵) حفرت حسن رہا ہے اور حضرت خلاس دہا ہی فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوخبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گ۔

( ١٨٦ ) من قَالَ إِذَا شَهِدَتِ الشَّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ

جن حضرات کے نزد یک عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب گواہ فو تیدگی یا

#### طلاق کی گواہی دیں

( ١٩٢٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ :إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ ، أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

(۱۹۲۷۷) حضرت ابوقلا به بیشین فرماتے ہیں کی عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب کواہ نو سید گی یا طلاق کی گواہی دیں۔

( ١٩٢٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمٍ تُوقِّى إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ.

الموسی میں اور ہوں گا۔ (۱۹۲۷۷) حضرت سعید بن میتب والیمانی فر ماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ اس وقت سے عدت شروع کرے گی جس دن گواہ اس کے فوت ہونے کی گوا ہی دے دیں۔

( ١٩٢٦٨) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَام ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : سألت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ وَإِذَا اللّهَ عَنْ أَى يوم تَعْتَدُ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ وَإِذَا طُلّقَتْ فَمِثُا وَهُو اللّهَ عَنْهُ وَإِذَا طُلّقَتْ فَمِثُا وَلِمَا يَعْتَدُ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ وَإِذَا

(۱۹۲۷) حضرت تھم میر بھینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جمیر پیشینے سے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ کس دن سے عدت گزار نا شروع کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر گوا ہی قائم ہوجائے تو جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہواای دن سے عدت گزار نا شروع کردے اور جب طلاق ہوجائے تب بھی یہی تھم ہے۔

( ١٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ :تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ

- إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ.
- (۱۹۲۲۹) حضرت ابن عمر پن پیزیم الله ماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فو سید گی یا طلاق کی گواہی قائم
- ( ١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا قَالَا : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ.
- (۱۹۲۷) حفرت سعید بن مستب برانی اور حفرت سلیمان بن بیار برانی ؛ فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فوتیدگی ماطلاق کی گواہی قائم ہوجائے۔
- ( ١٩٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا فَامَتِ الْبِينَةُ.
- (۱۹۲۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فو میدگی یا طلاق کی گواہی قائم
  - ( ١٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ.
  - (۱۹۲۷) حضرت محمہ مِرتِینظۂ فرماتے ہیں کہ عُورت اس دن ہے عدت شروع کرے گی جب فو تید گی یا طلاق کی گوای قائم ہوجائے۔
- ( ١٩٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
- (۱۹۲۷) حضرت سعید بن میتب بریشید اور حضرت شعمی بیشید فرماتے ہیں که گوانی ہوتو عدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن خاوند کا انتقال ہوااورا گر گواہی نہ ہوتو اس دن سے جب اے انتقال کی خبر ملی ۔
- ( ١٩٢٧٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَانِبٌ قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَهُ عَادِلَةٌ إِذَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
- (۱۹۲۷) حضرت کمحول بریشین فرماتے ہیں کداگر کسی نے غائب ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی یا فوت ہو گیا تو اگر عادل کواہی قائم ہوجائے تو عورت اس دن سے عدت گزار ناشروع کرے جس دن انتقال ہوااور اگر عادل کواہی نہ ہوتو اس دن سے عدت گز ار ہے جس دن اسے اطلاع ملی۔
- ( ١٩٢٧٥ ) حَلَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْم مَاتَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ.
- (۱۹۲۷۵) حضرت جابر بن زید پرتیجید فرماتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے دیں تو عورت اس دن سے عدت گز ارے جس دن خاوند

كاانقال موا\_

# ( ١٨٧ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةً ، يَكُونُ إِبَاقَهُ طَلاَقًا ؟

## اگرشادی شده غلام فرار ہوجائے تو کیااس کا فرار ہونا طلاق کے مترادف ہے؟

( ١٩٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.

(۱۹۲۷) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ غلام کا فرار ہونا طلاق نہیں ہے۔

( ١٩٢٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ.

(۱۹۲۷) حفرت قادہ فر ماتے ہیں کہ غلام کا فرار ہونا طلاق نہیں ہے۔

( ١٩٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا.

(١٩٢٧٨) حضرت حسن جنائف فرمات بين كه غلام كافرار مونا طلاق ب-

( ١٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَوْشَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ سُنِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى الْعِدَّةُ فَهِى امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ جَاءَ بَغُدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتُ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.

(۱۹۲۷) حفرت حوشب بیشیر فرمائے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر شادی شدہ غلام فرار ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ عدت پوری ہونے سے پہلے واپس آ جائے تو وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر عدت پوری ہوجائے تو وہ ایک طلاق کے ساتھ مائنہ ہوجائے گی۔

( ١٨٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْرُ لاَ ؟

طلاق یافتہ عورت کا خاوند (جس کے پاس رجوع کاحق ہو) اس کے پاس آنے سے

#### پہلے اجازت لے گایائہیں؟

( ١٩٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَقَ طَلَاقًا يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ لَمُ يَدُخُلُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحُابُنَا يَقُولُونَ :يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ.

(۱۹۲۸) حضرت ابن عمر دولیٹو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے اپنی بیوی کوطلاق دی اوراس کے پاس رجوع کاحق تھا تو وہ اس کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جوتوں کی آواز سے اسے اطلاع دے گا۔

( ١٩٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْلَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ

تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتُأْذِنُ عَلَيْهَا.

- (۱۹۲۸۱) حضرت نافع مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہا ٹیٹر نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلا قیس دے دیں تھیں اوروہ ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے۔
- ( ١٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتَجِلُ بِكُحُلٍ زِينَةً وَلَا يَدُخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذُن وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِى بَيْتِهَا.
- (۱۹۲۸۲) حضرت ابراہیم پریشیخ فرماتے ہیں کہ طلاق یا فتہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گز ارے گی اور وہ زینت کے لئے سرمہ نہیں لگائے گی اوراس کا خاونداس کی اجازت ہے ہی اس کے پاس آ سکتا ہے۔اور وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں ہوگا۔
- ( ١٩٢٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنس وَلَيْتَنَحْنَحُ وَلَا يغترنها بِدُخُولِ.
- (۱۹۲۸۳) حضرت حسن میلینی فر مایا کرتے تھے کہ جب آ دی (اپنی طلاق یافتہ عدت گز ارنے والی) بیوی کے پاس جانے لگے تو اسے اپنی آمد کا احساس دلا دے اور گلاصاف کرنے کی آ واز نکال لے ،اچا تک اس کے پاس بلاا طلاع داخل نہ ہو۔
- ( ١٩٢٨٤) حَذَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :إذَا طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
- (۱۹۲۸ ) حضرت سعید بن میتب روشین فرماتے ہیں کہ جب بیوی کوامیک طلاق دے دی تو اس کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے۔
- ( ١٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا :يُشْعِرُ بِالتَّنْحُنُحِ.
  - (١٩٢٨٥) حضرت ابراہیم مِرتشط اور حضرت مجاہد مِرتشط فرماتے ہیں کہ گلاصاف کر کے اسے اپنی آمد کا احساس دلائے۔
  - ( ١٩٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالتَّنْحُنُحِ.
    - (۱۹۲۸ ) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ گلاصا ف کر کےاسے اپنی آ مد کا احساس دلائے۔
- ( ١٩٢٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ الْمُرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ :يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَكُمَا
- (۱۹۲۸۷) حضرت قمادہ دینتیز سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی نیوی کوالیک طلاق دے دیے تو کیا اس کے پاس آنے ہے پہلے اجازت طلب کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ آواز دے اور گلا صاف کرنے کی آواز نکالے۔ اور حضرت عبد اللّٰہ بن عباس ٹٹکٹٹن فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اس عورت کے بال دیکھنا درست نہیں ہے۔

( ١٨٩ ) من قَالَ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

اگرخاوند کے پاس رجوع کاحق ہوتو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھرسے باہز ہیں نکل سکتی

( ١٩٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخُرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

(۱۹۲۸۸) حضرت ابن عمر دناٹیز فرمایا کرتے تھے کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کواکی آ دوطلاقیں دی ہوں تو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھرے با بنہیں نکل عتی ۔

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا تُخُرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ﴾ . قَالَ :لَا تَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

(۱۹۲۸۹) حضرت ضحاک پیٹیل قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا تُخْوِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْوُجُنَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جب تک مرد کے پاس رجوع کاحق ہوعورت اس کے گھر سے نہیں نکل سکتی۔

( ١٩٠ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلاَّقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ

جن حضرات کے نز دیک اگرآ دمی نے عورت کوطلاق رجعی دی ہوتو وہ بنا وُسنگھاراور

#### زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُرَأَتَّهُ طَلَاقًا يَمُلِكُ الرَّجُعَةَ فَالَ : تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصَبَّعِ وَتَشَوَّفُ لَهُ ، وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا.

(۱۹۲۹) حضرت ابراہیم ویٹیز فرماتے ہیں کہاگر آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دی ہوتو وہ سرمہ لگاسکتی ہے، رنگ والے کپڑے پہن سکتی ہے، بناؤسنگھار کرسکتی ہے۔لیکن اپنے کپڑنے بیس اتارے گی۔

( ١٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجُعَةَ تَزَيَّنَتُ لَهُ وَتَعَرَّضَتُ لَهُ وَاسْتَتَرَتُ.

(۱۹۲۹) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاقِ رجعی دی ہوتو وہ اس کے لئے زیب وزینت اختیار کرےگی ،اس کےسامنے آئے گی اورجسم کوڈ ھانپ کرر کھے گی۔

( ١٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ حِمَارَهَا عِنْدَهُ. (۱۹۲۹۲) حضرت حسن چائٹے فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دی ہوں تو وہ اس کے لئے زیب وزینت اور بنا وَسَکُھارا ختیار مُرسَکَق ہے کیکن اس کے سامنے اپنی جا درنہیں اتارے گی۔

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمُواَّتَةُ تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا يَسُنَّأُذِنُ عَلَيْهَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا يَسُنَّا ذِنْ عَلَيْهُمَا إِلَّا بَيْتُ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا يَسْتُوا ، وَيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ.

(۱۹۲۹۳) حضرت سعید پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو وہ اس کے پاس آنے ہے پہلے اجازت طلب کرے گا۔البتہ عورت جیسے کپڑے اور زیورات چاہے استعال کرسکتی ہے۔اگر ان دونوں کے پاس ایک ہی کمرہ ہوتو درمیان میں پردہ ڈال لیس اور آ دمی آنے ہے پہلے سلام کرے۔

( ١٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَالَا :تَشَوَّكُ لَهُ.

(۱۹۲۹۴) حفرت زہری پریٹیلا اور حضرت قمادہ پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوایک یادوطلاقیں دیں توعورت اس کے لئے بنا وَسنگھار کرسکتی ہے۔

( ١٩٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :لتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :لاَ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَغْرَهَا.

(۱۹۲۹۵) حضرت قادہ پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ طلاقِ رجعی کے بعد عورت اپنے خاوند کے لئے بناؤ سنگھار کر عمق ہے۔حضرت ابن عباس جی پیٹینئ فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے اس کے بال دیکھنادرست نہیں۔

( ١٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاء قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ وَتَضَعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.

(۱۹۲۹۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کوایک طلاق دمی تو وہ اس کے لئے زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے اور بن شمن کررہ سکتی ہے۔

( ۱۹۱ ) من قالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ جَسَّورت كَى جَسَّ عَلَى الْمُورِت كَى عَلَى الْمُورِت كَى عَلَى الْمُورِق عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٩٢٩٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَأَخْسِبُهُ قَالَ : وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا ،

فَقَالُوا : تَجِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحُلِّ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطَيُّبَ وَالتَّمَثُّكَ.

(۱۹۲۹) حضرت عطاء خراسانی، حضرت سعید بن مسیّب، فقهاء مدینه اور حضرت سلیمان بن بیار بیشتیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جمعے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاوند کا انقال ہو گیا ہووہ دونوں زیرِ ناف بالوں کوصاف کریں گی لیکن سرمہ، خضاب،خوشبو اور تنگھی کا استعال نہیں کریں گی۔

( ١٩٢٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.

(۱۹۲۹۸) حضرت سعید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کہ تمین طلاق یا فتہ عورت اور وہ جس کا خاوند فوت ہوگیا ہوزینت کے معاطے میں دونوں کا ایک تھم ہے۔

( ١٩٢٩٩ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَكْتَحِلُ بِكُحُلٍ زِينَةً.

(۱۹۲۹۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ تین طلاق یا فتاعورت زینت کے لئے سرمنہیں لگائے گی۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْتَحِلَان وَلَا تَخْتَضِبَان.

(۱۹۳۰۰) حضرت محمہ رافیلے فرمائے ہیں کہ وہ عورت جے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو وہ دونوں سرمہنبیں لگا کمیں گی اور خضاب بھی استعمال نہیں کریں گی۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ ، وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفِّى عِنْدَهُ.

(۱۹۳۰۱) حضرت تھم پریشیز فر ماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دے دگ گئی ہوں دہ سرمنہیں لگائے گی اورزینت بھی اختیار نہیں کرے گی۔اس کا تھم اس عورت سے زیادہ تخت ہے جس کا خاوندا نقال کر گیا ہو۔

(١٩٣.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.

(۱۹۳۰۲) حضرت سعید بن مستب بیشین فر ماتے ہیں کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاوند کا انقال ہوگیا ہووہ دونوں زینت کے حکم میں برابر ہیں۔

# ( ١٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَقَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي عِدَّتِهَا ؟

وه عورت جس كاخاوندا نقال كر كميا بهوه عدت مين زينت كى كن كن چيزوں سے اجتناب كرے گى ؟ ( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتُ : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَطَيَّبُ إلَّا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ :فِي الْمُتَوَقَّى عَنْهَا.

(۱۹۳۰۳) حضرت ام عطیہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جس عورت کا خاوندا نقال کر گیا وہ وہ عدت میں سرمہ اور خضاب استعال نہیں کرے گی ، رنگا ہوا کیٹر نے نہیں پہنے گی ، البتہ عصب نامی کیٹر ایمن عتی ہے۔خوشبواستعال نہیں کرے گی البتہ حیض کا نسل کرتے ہوئے قسط اور اظفار نامی خوشبو میں سے تعوڑی ہی لگا سکتی ہے۔

( ١٩٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَن الطَّيْب وَالزِّينَةِ.

(۱۹۳۰ ه) حضرت ابن عباس بن پیزین اس عورت کوخوشبواورزینت ہے منع کیا کرتے تھے جس کے خاوند کا انقال ہو گیا ہو۔

( ١٩٣٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوَفِّى ابْنُ عُمَرَ ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ.

(۱۹۳۰۵) حفرت نافع ہیٹیے فرماً تے ہیں کہ حفرت ابن عمر منافٹو کے وصال کے بعدان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی آنکھ میں نکلیف ہوئی تو وہ آنکھ میں صبرنا می بوٹی کا پانی ٹیکا یا کرتی تھیں۔ ( یعنی علاج کے لئے بھی سرمہنیں لگاتی تھیں )

( ١٩٣٠٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :تَتُرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطَّيبَ ، وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ.

(۱۹۳۰ ۲) حضرت ابن عمر دی تی فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند انقال کر جائے وہ سرمہ، خوشبو، زیوراور رنگ استعمال نہیں کرے گی۔

( ١٩٣٠٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الحسن مِثْلَهُ.

(۱۹۳۰۷) حضرت حسن جائٹو ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبِ ، وَّلَا تَبِينُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ.

(۱۹۳۰۸) حفرت این عمر دی شخه فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوندا نقال کر گیا ہووہ نہ سرمہ لگائے گی ، نہ خضاب اور نہ ہی خوشبو،

وه صرف عصب نامی کپڑا پہنے گی ۔اپ خاوند کے گھرے باہررات نہیں رہے گی البتہ اقارب سے ملاقات کے لئے جاسکتی ہے۔

( ١٩٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ أَنَّ أمينة بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّى زَوْجُهَا فَرَمِدَتُ عَيْنُهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَى عَانِشَةَ تَسْأَلُهَا ، فَنَهَتُهَا أَنْ تَكُتَحِلَ بِالإِثْمِدِ ، فَبَعَثَتُ إلَيهَا إِنِّى قَد كُنت عَودته عَينِى ، وَإِنى قَد خَشَيت عَلَيهَا ، فَبَعَثَتُ إِلَيهَا لَا تَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ ، وَإِن انْفَضَختُ عَيْنُك. (۱۹۳۰۹) حفرت قیادہ ویشید فرماتے ہیں کہ امینہ بنت عثمان جینے کے خاوند فوت ہو گئے ، خاوند کی فوتید گی کے بعدان کی آنکھ میں تکلیف ہوگئی۔ انہوں نے حفرت عائشہ ٹنکھنوں میں انگدسرمہ لگایا کرتی تھی ۔ جمھے اپنی آنکھ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو کیامیں وہی سرمہ استعمال کرلوں؟ حضرت عائشہ ٹنکھنون فرمایا کہ انثد سرمہ ہرگزند لگانا خواہ تمہاری آنکھ ہی ضائع ہوجائے۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : إِنِّى امْرَأَةٌ عَظَّارَةٌ ، وَإِنَّ زَوْجِى قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا وَقَالَ : لاَ تَكْتَحِلِي إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.

(۱۹۳۱۰) حضرت لیٹ بیٹے یو فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رہ تھیا ہے ایک عورت نے سوال کیا کہ میں خوشبو بیجتی ہوں اور میرے خاوند کا انقال ہوگیا ہے کیا میرے لئے ایسا کرنا درست ہے؟ حضرت مجاہد نے انہیں خوشبوکو ہاتھ لگانے سے منع کیا اور فرمایا کہتم سرمہ بھی ضرورت کے تحت لگا سکتی ہو۔

( ١٩٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُم سَلَمة قَالَتْ : لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حَلْيًا.

(۱۹۳۱) حضرت امسلمه مین مذین فر ماتی بین که جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ اپنی عدت میں زیوز نہیں پہن عمق۔

(١٩٣) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ مَنْ قَالَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا

اگرکسی حاملہ کا خاوندفوت ہوجائے تواس پراس کے وراثتی جھے میں سے خرج کیا جائے گا

( ١٩٣١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا ، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۲) حضرت ابن عمباس پیشین اور حضرت جابر پیشین فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اے نفقہ نہیں ملے گا بلکہ اس براس کے وراثتی حصے میں سے خرج کیا جائے گا۔

(١٩٣١٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنِ قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.

(۱۹۳۱۳) حضر تسعید بن میتب واثیلا ،حضرت جابر بن عبدالله واثیلا اور حضرت حسن واثی فرماتے ہیں کہ اے نفقہ نہیں ملے گا اور اس کے لئے میراث کافی ہے۔

، ( ١٩٣١٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۴) حضرت عطاء مِراثِين فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پراس کے وراثق جھے میں ہے خرج کیا

( ١٩٣١٤ م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۴م) حضرت عطاء والثين سے ايک أورسند سے يونهي منقول ہے۔

( ١٩٣١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِي قَالَ : قَالَ فَبِيصَةُ بُنُ ذُوَّيْبٍ : لَوْ أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا ، أَنْفَقُت عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.

(۱۹۳۱۵) حفزت قبیصہ بن ذ ؤیب ویشید فرماتے ہیں کہا گر میں عورت پراس کے جھے کے علاوہ خرچ کروں تو میں اس کے جھے میں سے خرچ کروں گا جواس کے بیٹ میں ہے۔

( ١٩٣١٦ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ وابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۲) حضرت حسن دی فو فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پر اس کے وراثتی حصے میں ہے خرج کیا

( ١٩٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتًى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِي حَامِلٌ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَقَصَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ.

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن عباس ثنیمة منافر ماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے نفقہ نہیں ملے گا۔حضرت ابن زبیر ڈٹائٹزنے ہمارے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۸) حضرت تھکم ہیٹٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پر اس کے وراثتی جھے میں سے خرچ کیا جائے گا۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوندفوت ہوجائے تواس پراس کے دراثتی حصے میں ہے خرچ کیا جائے گا۔ ( ١٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۹) حضرت کمحول میشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پر اس کے وراثق حصے میں ہے خرچ کیا

( ١٩٤ ) من قَالَ يُنفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَال جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرحاملہ عورت کا خاوندنو ت ہوجائے تو اس پرکل مال

میں ہے خرج کیا جائے گا

( ١٩٣٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا :يُنْفَقُ عَلَيْهَا

مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۰) حضرت علی فوایشی ،حضرت عبدالله پرتیمین اور حضرت شرح پریشین فرماتے ہیں کدا گرحامله عورت کا خاوندفوت ہوجائے تو اس پر کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢١) حَلَّاثَنَا هُنَيْمٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ فَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (١٩٣٢١) حضرت عبدالله اورحضرت شرح فرماتے میں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فو ت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرج کیا

( ١٩٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ

(۱۹۳۲۲) حضرت ابن عمر والثينة فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاد ندفوت ہو جائے تواس پرکل مال میں سے خرج کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۳) حضرت فعلی میشید اورحضرت ابراهیم میشید فرمانے ہیں کداگر حاملہ عورت کا خاوندفوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے

( ١٩٣٢٤) حَدَّثَنَا هُشَدِهُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۳) حضرت ابراہیم میشیخ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوندنوت ہوجائے تواس پرکل مال میں سے خرج کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۵) حضرت شریح میشید فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں ہے خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ ابْنِ أَشُوَعَ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاةٌ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ :يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۷) حضرت شریکے پیشین اور کوفد کے قضا ۃ فر ماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرج کیاجائے گا۔

( ١٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۷) حضرت ابراہیم پریٹی فرمائتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں ہے خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ

فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۸) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ اسلام اللہ میں کے جس عورت کا عاوند فوت ہوجائے اگر وہ آدی زیادہ مال والا ہوتو اس کا نفقہ بچے کے حصے میں سے ہوگا اورا گر تھوڑے مال والا ہوتو کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ (۱۹۳۲۹) حَدَّنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً وَحَمَّادٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَالُوا الْحَامِل : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۹) حفزت تمادہ پیٹیو'،حفزت حماد پرٹیٹیو'،حضرت قمادہ پرٹیٹیو' اور حضزت ابراہیم پرٹیٹیو' فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٥) مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَكِدِ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟ اگرام ولدحامله ہواوراس كا آقاانقال كرجائے تواس پر کہاں سے خرچ كياجائے گا؟

( ١٩٣٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، أن ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلِ نَفَقَةً قَالَ : فولى أُمِّ وَلَذٍ يَعْلَى بُنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِى ، فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى وَلَذِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَذَنَّهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبٍ وَلَدِهَا ، وَإِنْ وَلَذَنَّهُ مَيَّا أَنْفِي ذَلِكَ.

(۱۹۳۳) حضرت ابن سیرین بیشید ہر حاملہ کے لئے نفقہ کے قائل تھے۔ یعلی بن خالد کی ام ولد کے لئے انہوں نے نفقہ کی رائے دی تھی لیکن وہ اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ ام ولد پر قاضی کے بغیر خرچ کیا جائے ۔ انہوں نے عبد الملک بن یعلی کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے نفقہ سے منع کر دیا۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اگر زندہ بچے کوجنم دی تو اس کا نفقہ بچے کے جھے میں سے ہوگا اور اگر مردہ بچے کوجنم دی تو اسے لغوقر اردے دیا جائے گا۔

( ١٩٣٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :إِذَا كَانَتُ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوَفِّى عَنْهَا سَيْدُهَا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيب الَّذِي فِي بَطُنِهَا.

(۱۹۳۳) حضرت کمول مرتیمید فرماتے ہیں کداگرام ولد کا آتا فوت ہوجائے تو اس کا نفقداس کے حصے میں سے ہوگا جواس کے پیٹ میں ہے۔

## ( ١٩٦ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُل يُطلِّقُ امْرَأَتُهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

# اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے اور پھراس کوچض نہ آئے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٣٣٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ طَالَتُ ، قَالَ حَفُصٌ : فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ.

(۱۹۳۳۲) حضرت عبدالله دوائد فرماتے ہیں کہ طلاق یا فتہ عورت کی عدت حیض سے شار کی جائے گی خواہ وہ طویل ہی کیوں نہ ہوجائے۔حضرت حفص فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک سال یا زائد کا تذکرہ کیا۔

( ١٩٣٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْهُمَا قَالاً : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ.

(۱۹۳۳۳)حفرت معنی اورحضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہوہ حیض کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

( ١٩٣٣) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا طُلُقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتُهَا حَيْضَتُهَا اعْتَذَّتُ لِلْحَيْضِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اعْتَذَّتُ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتُ لِلرِّجَالِ.

(۱۹۳۳۳) حضرت عمر من النفی فرماتے ہیں کہ اگرا کیے عورت کوطلاق دی جائے ، پھرا سے ایک یا دوحیض آئی اوراس کے بعداس کا حیض بند ہو جائے تو وہ حیض کے لئے تین مہینے شار کرے گی اور حمل کے لئے نومہینے شار کرے گی ، پھر مردوں کے لئے حلال ہوجائے گی۔

( ١٩٣٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا فَحَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ تَرَبَّصُ سَنَةً ، ثُمَّ تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشُهُرٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ.

(۱۹۳۳۵) حضرت حسن ج<sub>نا ت</sub>یز فرماتے ہیں کہ اگر کمی عورت کوطلاق دی گئی، پھرا ہے ایک یا دوجیض آئے اور پھر حیض بند ہو گئے تو وہ ایک سال تک انتظار کرے اورایک سال کے بعد پھر تین مہینے انتظار کرے پھر شادی کرے۔

( ١٩٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَو ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَى الزُّهْرِيُّ إِنَّ مِتَ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى تُرْضِعُ ابْنَا لَهُ ، فَمَكَنَتُ سَبُّعَةَ أَشُهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشُهُرٍ لَا تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَ وَرِثَتُك فَقَالَ : احْمِلُونِى إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانٌ إِلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : نَوَى أَنْ تَرِنَهُ ، وَرِثَتُك فَقَالَ : الْحَمِلُونِى إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانٌ إِلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : نَوَى أَنْ تَرِنَهُ فَقَالَ : وَلِهُ مِن اللَّانِي لِم يَعِضَنَ ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهَا فَقَالَ : وَلِهُ مَن اللَّانِي لَم يَعِضَنَ ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهَا فَقَالَا : فَلَمْ النَّانِي حَيْضَةً ، وُلَا مِن اللَّانِي لَم يَعِضَنَ ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهَا مِنَ الْمُحِيضِ الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقَدَتُهُ حَاضَتُ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتُ فِى الشَّهُرِ النَّانِى حَيْضَةً أَخُرَى ، فُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ النَّالِثَة فَوَرِثَتُهُ

(۱۹۳۳۱) حضرت یزید بن ابی صبیب بینیا فرماتے ہیں کہ حضرت زہری نے میری طرف خط لکھا کہ ایک آدی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، جبدوہ اس کے ایک بیج کودودھ بلاری تھی۔ پھروہ کورت سات مہینے یا آٹھ مہینے رکی رہی اے چیف نہ آیا۔ آدمی کے کوطلاق دے دی، جبدوہ اس کے ایک بیچ کودودھ بلاری تھی۔ پھروہ کورت سات مہینے یا آٹھ مہینے رکی رہی اے جھا ہے۔ اس نے کہا کہ جمعے حضرت عثان ڈوائٹو کے پاس لے جا کو اور بیانہی سے اس بارے کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے حضرت علی ڈوائٹو اور حضرت زید ڈوائٹو کے پاس لے جا کو اور بیانہی سے اس بارے میں سوال کرے۔ انہوں دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ وہ دارث ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سوال کرے۔ انہوں دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ وہ دارث ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہورہ کے بعد اس کوجیش نہ آئی ہو کہ دورہ چھڑ وا دینے کے بعد اس کوجیش نہ آنے کی وجہ بچے کودودھ پھڑ وا دینے کے بعد اس کوجیش نہ آنے کی وجہ بچے کودودھ چھڑ وا دینے کے بعد اس کوجیش نہ آنے کی وجہ بچے کودودھ پھڑ اور جو سے این پھر عورت کو تیسراحیش آنے نے کی دورہ سے مہینے اسے دو سراحیش آنا ، پھر عورت کو تیسراحیش آنے نے کی کا دورہ میں کہا تھال ہو گیا تو وہ عورت کی دارث بن گئی۔

( ١٩٣٢٧) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحُوصَ ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِى فِى الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ مِنَ الدَّمِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بُنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُوجَدُ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَبَعَتَ فِيها رَاكِبًا إلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالَ : لَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتُ لَمْ يَرِثُهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۹۳۳۷) حضرت سلیمان بن بیار بیشیط فرماتے ہیں کہ شام کے ایک آ دی جن کا آخوص تھا انہوں نے اپنی ہیوی کو ایک یا دوطلاقیں دے دیں ، ابھی وہ عورت تیسرے چیف بیس تھی کہ آ دی کا انتقال ہوگیا۔ یہ مقدمہ حضرت معاویہ دی تی پیس بیش کیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت نفشالہ بن عبیدے دوسرے صحابہ کرام ڈیکٹٹر سے سوال کیا۔ لیکن کس نے اس کا جواب نہ دیا۔ لہذا ایک سوار کو حضرت زید بن ٹابت و ٹاٹو کے پاس اس بارے میں سوال کرنے کے لئے بھیجا گیا انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نہیں ہوگی اور اگر عورت مرجائے تو خاوند بھی دارٹ نہیں ہوگا اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر و ٹاٹو کھی بھی بھی فرمایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٨) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعمَش ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَى سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَو سَبِعَة عَشَرَ شَهُرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِئَةَ حَتَّى مَاتَتُ فَكَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِى سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَو سَبِعَة عَشَرَ شَهُرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِئَةَ حَتَّى مَاتَتُ فَاتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :حبَسَ اللَّهُ عَلَيْك مِيرَاثِهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا.

(۱۹۳۳۸) حضرت ابراہیم میر شینز فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دیں پھر خاتون کوسولہ یاسترہ مہینوں میں ایک یا دوحیض آئے ،انہیں تیسراحیض نہ آیا کہ ان کا انقال ہوگیا۔حضرت علقمہ حضرت عبداللہ کے پاس آئے اوران سے اس بارے میں سوال کیا تو حضرت عبداللہ دی ٹونے فرمایا کہ اللہ نے اس کی میراث تمہارے لئے روک کر رکھی۔ پھر حضرت عبداللہ نے انہیں وارث قرار دیا۔ ( ١٩٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ جده حبان بْنِ مُنْقِذٍ كَانَتُ عِنْدَهُ امْرَأْتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِى هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِى تُرْضِعُ وَكَانَتُ إِذَا أَرْضَعَتُ مَكْنَتُ سَنَةً لَا تَحِيضُ ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ فَوَرِثَهَا عُنْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْي ابْنِ عَمْكَ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبِ.

ویں صور ہ (۱۹۳۴۰) حضرت زہری پیشل فرہاتے ہیں کہ جس عورت کوئی مہینوں میں ایک مرتبہ حیض آتا ہووہ بھی عدت حیض کے اعتبار سے گزارے گی خواہ حیض طویل ہی کیوں نہ ہوجائے۔

( ١٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ وَيَكُنُّهُ هَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِىَ الْعِلَّةُ

اگر کوئی شخص اپنے بیوی کوطلاق دے دے ، اور طلاق کو چھپائے رکھے یہاں تک کہ

#### عدت گزرجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٣٤١) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ الْمُرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِى السِّرِّ وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيْ ، فَكَتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَصَتِ الْعِدَّةُ فَارْتَفَعَا إِلَى عَلِيٌّ فَاتَّهُمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.

(۱۹۳۳) حضرت خلاس مِلِینید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور دوآ دمیوں کوخفیہ طریقے سے گواہ بنایا اوران سے کہا کہ اس راز کو چھپا کر رکھنا۔انہوں نے اس بات کوخفیہ رکھا یہاں تک کہ عورت کی عدت گزرگی۔ بیہ مقدمہ انہوں نے حضرت علی جہائی کے پاس پیش کیا تو حضرت علی جہائی نے گواہ کو مجرم گردانتے ہوئے کوڑے لگوائے اور مرد کورجوع کے حق سے محروم قرار دیا۔

(١٩٣٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمُهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :بِنُسَ مَا صَنَعَ. (۱۹۳۴۲) حضرت نافع پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر پیشین نے اپنی ایک بیوی کوطلاق دی اور ایک سال تک انہیں طلاق کی خبر نہ دی۔ حضرت ابن عمر والٹی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہتم نے بہت براکیا۔

( ١٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَكَنَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِذَّتُهَا ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۹۳۴۳) حضرت محمد بن منتشر مِلِيُنظِيدُ فرماتے ہيں كدحضرت شرح مِلِينظيد نے اپنى بيوى كوطلاق دى اور بھرطلاق كو چھپائے ركھا يہاں تك كه عدت گزرگئى تواہلِ علم نے اسے برا قرار ديا۔

# ( ١٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ دو ثالث میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ نا فذہوگا

( ١٩٣٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ.

(۱۹۳۳۳) حفرت على و الله فرمات بين كه الثول ك ذريع الله تعالى ميال يوى كوجع كرتا ب اورانبى ك ذريع جدا كرتا بـــ ( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ قَالَ : مَا فَضَى الْحَكَمَانِ جَانِزٌ.

(۱۹۳۳۵) حضرت شعبی پریشینهٔ فرماتے ہیں که دو ٹاکٹ میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کرد یں وہ نافذ ہوگا فرماتے ہیں کہ دو ٹالٹ میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کردیں وہ نافذ ہوگا۔

( ١٩٣٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْحَكَمَانِ إِنْ شَائًا جَمَعًا ، وَإِنْ شَائًا فَرَّقًا.

(۱۹۳۴۲) حضرت ابوسلمه ولينيز فر ماتے بين كه ثالث چا بين تو دونوں كوجمع كرديں اور چا بين تو جدا كرديں ـ

( ١٩٣٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ قَالَ :هُمَا الْحَكَمَان.

(۱۹۳۳۷) حضرت مجامد ولینظ قرآن مجید کی آیت ﴿إِنْ يُوِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراددو ثالث ہیں۔

( ١٩٣٤٨) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلَا : حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ وَإِن اتَّفَقَا جَازَ حُكُمُهُمَا.

(۱۹۳۴۸) حضرت تھم پیٹینے فرماتے ہیں کہ جب دو فیصلہ کرنے والوں میں اختلاف ہوجائے تو ان کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں کسی اور

كوثالث بنايا جائے اوراگران كالقاق موجائے توانى كافيصله نافذ موگا۔

( ١٩٣٤٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ فِي الْحَكَمَيْنِ :إذَا حَكَمَا فَخُذُ بِحُكْمِهِمَا وَلَا تَتَبُعُ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ، وَ ١٩٣٤٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثُ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ،

(۱۹۳۳۹) حضرت طاؤس ویشید فرماتے ہیں کہ جب دو فیصلہ کرنے والے فیصلہ کردیں تو ان کا فیصلہ قبول کرلواور کسی اور کے پیچھے مت جاؤاگر جدان کی طرف سے تہارے خلاف ہی فیصلہ کیا گیا ہو۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ.

(١٩٣٥٠) حضرت ابن عباس تُعَافِن قرآنَ مجيد كي آيت ﴿إِنْ يُوِيدَا إصلاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ كي تغير مين فرات بي كه اس عمراددوثالث بير.

( ١٩٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لاَ وَاخْتِلاَفُهُمَا فِي ذَلِكَ

ا كُركوكى شخص اپنى بيوى كا نفقه دينے سے عاجز آجائے تواس كوطلاق پرمجبور كياجائے گايانہيں؟ (١٩٢٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ أَبِى الزُّنَادِ قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقُلْت :سُنَّةً ؟ فَقَالَ :سُنَّةً.

(۱۹۳۵۱) حضرت ابوزناد رویطین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب رویطیئ سے سوال کیا کدا گرکوئی محض اپنی ہوں کا نفقہ دینے سے عاجز آجائے تو اس کوطلاق پرمجبور کیا جائے گا یانہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گا۔ میں نے بوچھا کہ کیا بیسنت ہے۔

( ١٩٣٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يُغْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ ، أَوْ يُطَلِّقَ.

(۱۹۳۵۲) حضرت قبادہ ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب میشید سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کا نفقہ دیئے سے عاجز آ جائے تو اس کوطلاق پرمجبور کیا جائے گا یانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یااسے نفقہ دے یا طلاق -

( ١٩٣٥٣ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :يُسْتَأْنَى بِهِ ، قَالَ :وَبَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ.

(۱۹۳۵۳) حفرت زہری بیٹیے فرماتے ہیں کہ اے مہلت دی جائے گی اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز براتیے یا جمی یونہی

( ١٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ الْمُرَأْتِهِ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

(۱۹۳۵۳) حضرت حسن دیانٹو فرماتے ہیں کہا گر کوئی مختص اپنی ہیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آ جائے تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں

( ١٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ ، عَنْ نَفَقَةِ الْمَرَأَتِهِ ، قَالَ : لاَ يُفُرَّقُ بَيْنَهُمَا ، الْمُرَأَةُ ابْتِلِيتُ فَلْتُصْبِرُ.

(۱۹۳۵۵) حضرت عطاء مِلَیْشیلا فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخف اپنی ہیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آ جائے تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں كرائى جائے گى -اس عورت پر آزمائش آئى ہے بيمبر كرے ـ

( ١٩٣٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ قَالَ : يُوَجُّلُ سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدُ ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا.

(۱۹۳۵۲) حفرت شعبہ براثین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کو کی شخص کسی عورت سے شادی کر لے لیکن اس كے پاس اس دينے كے لئے كھے نہ موتو وہ كياكر بي؟ انہوں نے فر مايا كدا سے ايك سال كى مہلت دى جائے گى۔ يس نے كہاك اگر پھر بھی کچھے نہ ہو سکے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ دواسے طلاق دے دے۔

( ١٩٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۹۳۵۷) حضرت معید بن میتب روانیم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ٢٠٠ ) من قَالَ عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جو تخص بیوی ہے دور چلا گیا ہواس پر بھی بیوی کا نفقہ لازم ہے

### اگروہ بھیج تو ٹھیک وگر نہ طلاق دے

( ١٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُوهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَنُوا بِالنَّفَقَةِ ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَهُ عَنْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.

(۱۹۳۵۸) حضرت نافع پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹو نے مختلف علاقوں کی طرف روا نہ کر د ولشکروں کے سید سالا روں کو حکم مکھا تھا کہ جولوگ اپنی بیویوں سے دور میں انہیں حکم دو کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ جائیں ۔ یا تو انہیں چھوڑ دیں یا نہیں نفقہ جسجیں۔ جوابی بیوی کوچھوڑ نا جا ہتا ہے وہ اس نفقے کو بھی جھیجے جواب تک نہیں بھیجا ہے۔ ( ١٩٣٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي مَكِينٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقُ ، وَالْمُواَلِيهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقُ ،

(۱۹۳۵۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز در مینی نے اپنے گورزوں کے نام یہ خط لکھا کہ جو مخص دوسال سے اپنی بیوی سے دور ہے وہ یا تو اسے طلاق دے دے یا اس کے لئے نفقہ بھیجے۔

(۱۹۳۷۰) حضرت عکرمہ پیشیز فرماتے ہیں کہ جو خص دوسال ہے اپنی بیوی ہے دور ہے وہ یا تو اسے طلاق دے دے یا اس کے لئے نوب سمیر

... ( ١٩٣٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتُ غَيْبَةُ الرَّجُلِ ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَوْ طَلَقَهَا.

(۱۹۳۷۱)حضرت فعمی میشید فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کافی عرصے سے اپنی بیوی سے دور ہوتو یا تو اپنی بیوی کونفقہ دے یا اسے طلاق

دے دے۔

(١٩٣٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَانِبِ نَفَقَةً.

(۱۹۳۲۲) حضرت علم روائيد كنزويك بيوى سے دورخص برنفقه داجب نبيس-

( ١٩٣٦٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتُ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلُ إِلَيْهَا نَفَقَةً ، أَوْ لِيُطَلِّقُهَا.

(۱۹۳۷۳) حفرت معنی بیشید فرماتے میں کہ جو خص کانی عرصے سے بیوی سے دور ہوتو یا تواسے نفقہ بھیجے یااسے طلاق دے دے۔

(٢٠١) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَقَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا ذَلِكَ؟

اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو کیاعورت دخول سے پہلے اس سے نفقہ طلب کرسکتا ہے؟

( ١٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِقٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّى يَدُخُلَ بِهَا.

(۱۹۳ ۱۳) حضرت عطاء پراٹیل فرماتے ہیں کہ آ دمی جب آ دمی کی عورت سے نکاح کرے تواسے اس وقت تک نفقہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس سے دخول نہ کر لے۔

( ١٩٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدُخُلُّ بِهَا. (۱۹۳۷۵) حفرت کامل بن ففیل ویشین کتے ہیں کہ میں نے حفرت شعبی سے سوال کیا کہ اگر کو کی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور اس سے دخول کئے بغیر کہیں چلا جائے تو جب وہ واپس آئے تو کیا عورت اس سے نفقہ لے گی۔ حضرت شعبی نے فر مایا کہ جب تک دخول نہ کر لے نفقہ نہیں ملے گا۔

( ١٩٣٦٦ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ :سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَلَاخُلَ بِهَا ، هَلُ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَّةٌ حَتَّى يَذُخُلَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ : خُذُهَا فَلَا نَاْخُذُهَا.

(۱۹۳۷۱) حفزت یونس مِلِیْمُیْ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور پھراس سے دخول کئے بغیر کہیں دور جلا جائے تو کیا اس عورت کونفقہ ملے گا بھی ہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ اس عورت کواس وفت تک نفقہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس سے دخول نہ کرلے۔ یا پھر یہ کہ لڑکی کے اولیاء نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے جالیکن وہ ساتھ نہ لے جائے تو پھر نفقہ ملے گا۔

( ١٩٣٦٧) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، هَنُ حُسَامِ بُنِ مِصَكُّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إلَّا مِنْ يَوْمِ تَطُلُبُ ذَلِكَ.

(۱۹۳۷۷) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ عورت کا نفقہ مرد پراس وقت لازم ہوتا ہے جب عورت مطالبہ کرے۔

(١٩٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْس مِنْ قِبَلِهَا.

(۱۹۳۷۸) حفرت عامر راتین فرماتے ہیں کہ جب دوری کی وجہ عورت ہوتو وہ مرد پر نفقہ دینا واجب ہیں۔

( ٢٠٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخُوجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيةٌ لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا النَّفَقَةُ ؟ الركوئي عورت خاوندكي نافر ماني ميس گھر سے نكلے تو كيا اسے نفقہ ملے گا؟

( ١٩٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِق ، عَنِ الشَّعْدِ ۚ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ :لَا ، وَإِنْ مَكْثَتُ عِشُرِينَ سَنَةً.

(۱۹۳۲۹) حضرت قعبی پرتیکیزیسے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عورت خاوند کی نافر مانی میں گھرسے نکلے تو کیا اے نفقہ ملے گا؟ فر مایا کہ نہیں خواہ وہ ہیں سال تک ہاہررہے۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ :نَعَمْ :وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ :لِيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ. (۱۹۳۷) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تکم سے سوال کیا کداگر کوئی عورت خاوند کی نافر مانی میں گھرسے نگلے تو کیاا سے نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔حضرت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداسے نفقہ بیں ملے گا۔

( ١٩٣٧١ ) حَدَّثَنَا بَهُز بْنُ أَسَدٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ هَارُونَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرَأَةِ حَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ :لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ.

(۱۹۳۷۱) حضرت ہارون ویشط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن دائٹو سے سوال کیا کدا گرکوئی عورت خاوند کی نافر مانی میں گھرسے نکلے تو کیاا سے نفقہ ملے گا؟انہوں نے فر مایا کدا ہے مٹی ملے گی۔

( ۲.۳ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یُطلِّقُ امْراَّتُهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِیضٌ ، هَلْ تَرِثُهُ ؟ اگر کوئی شخص مرض الموت میں این بیوی کوتین طلاقیں دے دیتو کیاوہ اس کے مال میں وراثت کا حصہ یائے گی ؟

( ١٩٣٧٢ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍ ، عَنْ صَالِحٍ أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۷۲) حضرت صالح مِیتین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بڑھٹھ نے اپنی بیوی کومرض الموت میں طلاق دی تو حضرت عثمان جھٹھ نے انہیں عدت گزر نے کے بعد میراث میں حصد دار بنایا۔

( ١٩٣٧٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثَتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبُرَأُ ، أَوْ تتزوج.

(۱۹۳۷۳) حضرت الی بن کعب ڈاپٹو فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کومرض الموت میں طلاق دیے تو وہ وارث ہوگی۔اگر چہہ اس کے بعد ایک سال گزرجائے۔البستہ اگر آ دمی پھر سے تندرست ہو گیا یا عورت نے شادی کرلی تو پھرمیراث نہیں ملے گی۔

( ١٩٣٧٤ ) حَلَّمَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ :قَدُ وَرَّكَ عُثْمَانُ ابْنَةَ الْأَصْبَعَ الْكُلْبِيَّةَ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِتَ مَبْنُوتَةٌ.

(۱۹۳۷ ) حضرت ابن الى مليك ويتعيد فرمات بي كدمين في حضرت ابن زبير تأتي سوال كيا كدا كركوني شخص مرض الموت مين اپني بيوى كوتين طلاقيس دے دے تو كيا و ه اس كے مال ميں وراثت كا حصد پائے گى؟ انہوں نے فرما يا كد حضرت عثمان نے اصبح كى بيٹى كوميراث ميں حصد دلوايا تھاليكن ميرے خيال ميں ايرى عورت وارث ند ہوگى ۔

يَّ ( اَهُوَ اَنَّهُ اللهِ سَأَلَ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ حَمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ أَنَّ خَالِدَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ الْمُوَاتَّةُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ ، وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ :تَرِثْ.

(۱۹۳۷۵) حضرت خالد بن عبدالله بیشینه نے حضرت حسن وزائل سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دے دیتو کیاوہ اس کے مال میں درا ثت کا حصہ پائے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ دارث ہوگی۔

( ١٩٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبِيد اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَطَاء قَالَ : لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَثْتَهَا مِنْهُ.

(۱۹۳۷)حضرت عطاء مِيشي فرماتے ہیں کہ اگروہ ایک سال تک بیار رہا تو عورت وارث ہوگی۔

( ۲۰۶ ) من قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِبَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کومرض الموت کی حالت میں طلاق دے تو اگرعورت اس کی وفات کے وقت عدت میں ہوتو وارث ہوگی

( ١٩٣٧٧ ) حَلَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ :أَتَانِي عُرُوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ :أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا.

(۱۹۳۷) حضرت شریخ پرتین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر شائن کی طرف سے میرے پاس عروہ بارتی آئے اورانہوں نے کہا کہا گرا کوئی شخص اپنی ہیوی کومرض الموت کی حالت میں تین طلاقیں دے دیتو اگر عورت اس کی وفات کے وقت عدت میں ہوتو وارث ہوگی ۔ جبکہ مردعورت کا وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٣٧٨ ) حَلَّانَا أَبُو بَكُو ، عَنْ جَوِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَوِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۷۸) حضرت ابراہیم مرتینے فرماتے 'ہیں کہ جب تک عورت عدت میں ہے وہ تو خاوند کی وارث ہوگی کیکن وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٣٧٩ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِقٌ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرَثَتُهُ.

(۱۹۳۷۹) حضرت جعفر پریشین کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی جانٹو نے اپنی بیوی کومرض الوفات میں طلاق دی اور پھروہ ٭ ان کی وارث ہو کی تھی۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ وَأَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۸۰) حضرت شرتے ہیشیز فرماتے ہیں کہ اگرآ دمی نے اپنی بیوی کومرض الموت میں طلاق دی تو اگر آ دمی کے انتقال کے وقت عورت عدت میں تھی تو وہ وارث ہوگی۔

(١٩٣٨١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَمَّ الْيَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ كَانَتْ تَحْتَ

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ الِيُهَا لِيَشْتَرِىَ مِنْهَا ثُمْنَهَا فَأَبَتُ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتُ عَلِيًّا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ :تَرَكَهَا حَتَى إذَا أَشُرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّنَهَا.

(۱۹۳۸) حضرت معنی پرتیجید فرماتے ہیں کہ ام بنین بنت عید بن حصن جیست، حضرت عثمان بن عفان ڈائٹو کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت عثمان زن ٹوٹو کا کاشانۂ خلافت میں محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے ام بنین کوطلاق دے دئ۔ دہ ان کی طرف پیغام بھیجا کرتے سے کہ ان سے ان کاثمن فرید لیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ام بنین نے اس بات کا تذکرہ حضرت علی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا پھر جب موت کے قریب ہوئے تو اسے طلاق دے دی اور اسے وارث بنا دیا۔

( ١٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ :انَّهُ فَارَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، تَرِثُهُ.

(۱۹۳۸۲) حضرت شعبی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن ہمیر ومیشید نے حضرت شریح میشید کوخط لکھا جس میں ان سے بوجھا کہا گرکوئی مخص اپنی بیوی کومرض الموت میں تین طلاقیں دے دیتو کیا وہ اس کی دارث ہوگی؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اللہ کی کتاب سے بھا گنا جا ہتا ہے، وہ وارث ہوگی۔

( ١٩٣٨٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ :تَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ

(۱۹۳۸۳) حضرت طاؤس پیشیز فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کوئین طلاقیں دے دیے تو اگر اس کی عدت میں آ دمی کا انتقال ہو جائے تو و ووارث ہوگی ۔

( ١٩٣٨٤) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُرُوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِى مَرَضِهِ.

(۱۹۳۸۳) حضرت ہشام موٹیٹیٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوحتمی طلاق دے دے و کیا وہ ایک دوسرے کے دارث ہوں گے؟ اور کیاعورت کونفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوں گاور عورت کونفقہ بھی نہیں ملے گا، البتہ اگر حاملہ ہوتو نفقہ ملے گا۔ آ دمی بچے کی پیدائش تک اس پرخرج کرے گا۔ ای طرح اگر مرض الموت میں عورت کونقصان پہنچانے کے لئے طلاق وے تب بھی یہی تھم ہے۔

( ١٩٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ هِشَامِ بن عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ :تَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ . (۱۹۳۸۵) حضرت عائشہ ہی دیمنافر ماتی ہیں کہا گر کوئی مخص اپنی بیوی کومرض الموت میں تین طلاقیں دے دیے تو اگر عدت میں آ دمی کا انتقال ہو جائے تو عورت وارث ہوگی۔

( ١٩٣٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَخْتَلِفُونَ مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ رُدَّ إِلَيْهِ يَعْنِى ؛ فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ .

(۱۹۳۸۱) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے بین که اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ تو اختلاف نبیں کرو گے، جو مخص اللہ کی کتاب سے بھا گے گا سے اس کی طرف لوٹا یا جائے گا یعنی دو مخص جومرض الوفات میں اپنی بیوی کوطلاق دے دے۔

( ٢٠٥ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْكَةُ الْمُرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ اگركوئی شخص اپنی بیوی كودوطلاقیں دے چكا ہوا ور مرض الموت میں تیسری طلاق دے دے تو وراثت كاكيا تھم ہوگا؟

( ١٩٣٨٧ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَّضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ :لاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.

(۱۹۳۸۷) حضرت حارث پر پینیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دوطلا قیں دے چکا ہواور مرض الموت میں اسے تیسری طلاق دے دےاور عدت میں آ دمی کا انتقال ہوجائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے دار شنہیں ہوں گے۔

( ٢٠٦ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ ، أَوِ الْعَتَاقِ اگرکوئی شخص کسی عمل پرطلاق یا آزادی کی شم کھائے اور پھر بھول کروہ کام کرلے تو کیا تھم ہے؟ ( ١٩٣٨٨ ) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ فَالَ : کَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً فَالَ : إِنْ دَحَلْتُ دَارَ بَيِي

١٩٩٧) صحادًا عَالِيمُ بن وَرَدَانَ ، عَن يُونَسُ قَالَ ؛ كَانَ الْحَسَنُ يُقُولُ ؛ لَوَ أَنْ رَجَلًا قَالَ ؛ كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ فُلَانَ فَامُرَأْتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَدُخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ يَشْتَرُطُ فَيَقُولُ : إِلاَّ أَنْ أَنْسَى.

(۱۹۳۸۸) حفرت حسن رفاتن فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مخص ہے کہ اگر میں فلاں کے گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کوطلاق ہے، بھروہ بھول کراس گھر میں داخل ہوگیا اور بغیر علم کے وہاں داخل ہوگیا تو یہ جان بوجھ کرجانے کی طرح ہوگا۔البتہ اگراس نے تسم کھاتے ہوئے بھول وغیرہ کومشنی کیا تھا تو بھرطلاق نہیں ہوگی۔

( ١٩٣٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :حلَفَ أَخِى عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعُتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشُرَبَ مِنْ يدها ، إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ ، فَنَسِى قَبْلَ الْأَجَلِ فَشُرِبَ ، فَاسْتَفْتَيْتَ لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ

جُبَيْرٍ ، وَعَلِيًّا الْأَزْدِيُّ ، فَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ.

(۱۹۳۸۹) حضرت عبدالله بن عثمان ویشید فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عمر بن عثمان ویشید نے اس بات کی قسم کھائی کہ فلال مہت تک اگر فلال باندی کے ہاتھ سے پول تو وہ آزاد ہے۔ پھروہ مہت پوری ہونے سے پہلے بھول گئے اور اس کے ہاتھ سے پی لیا۔ میں نے حضرت عطاء، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت علی از دی پی آئی ہے اس بارے میں سوال کیا تو ان سب نے یہی کہا کہ وہ آزاد ہے۔

( ١٩٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ كَانَ عَطَاءٌ يَرَى فِى النِّسُيَانِ شَيْنًا ، قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأَمَّتِى ، عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْخَطْإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكُوهُوا عَلَيْهِ. (حاكم ٣٦٣)

(۱۹۳۹۰) حضرت عطاء بریشین بروایت ب کدرسول الله مَرْافَقَدَ أَنْ ارشاد فرمایا کدالله تعالی نے میری امت سے تین چیزول کواٹھالیا ہے: خطا، بھول اور وہ عمل جوز بردی کرایا گیا ہو۔

( ١٩٣٩١ ) خُدَّثُتُ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى (ح) ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُمَّا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ.

(۱۹۳۹۱) حضرت زہری پیشیخ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشیز بھول کر دی گئی طلاق کونا فذقر اردیتے تھے۔

( ١٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الكَّرِيم أَبِى أُمَيَّةَ ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْه.

(۱۹۳۹۲) حفرت عبدالله بن مسعود وثالثُو كاصحاب اس طلاق كونا فذقر اردية تھے۔

( ۲.۷ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِیْنِ یَحْلِفَانِ عَلَی الشَّیْءِ بِالطَّلاَقِ وَلاَ یَعْلَمَانِ مَا هُوَ ؟ اگردوآ دمی کسی الیی بات پر بیوی کوطلاق دینے کی شم کھالیں جس کے بارے میں جانتے نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟

ر ۱۹۲۹۲) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَوَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ ، فَقَالَ الآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَلَاثًا ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَدُ حِبُنُمَا وَخَسِرُ تُمَا وَبَانَتُ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُما. فَقَالَ الآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَلَاثًا ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَدُ حِبُنُمَا وَخَسِرُ تُمَا وَبَانَتُ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُما. (۱۹۳۹۳) حفرت معی بایش سے جوزیادہ حد کرتا ہے اس کی ہوی کوطلاق۔ پہلے نے کہا تھیک ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ حفرت معی بیش نے فرمایا کرتم دونوں نے فلطی کی بم دونوں کی ہویوں کوطلاق ہوگئی۔

( ١٩٣٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :أُذَيَّنُهما وَآمُرُهُمَا بِتَقُوَى اللهِ وَأَقُولُ :أَنَّتُمَا أَعُلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ قَالَ :وباب التدين فِي هَذَا وَشِبْهِهِ.

(۱۹۳۹۱) حضرت حارث طِیْنی فرماتے ہیں کہ میں ہے ہات ان کی دینداری پرچھوڑوں گااورانہیں اللہ ہے ڈرنے کا حکم دول گا۔اور ُ وَل كَا كَهُمْ دُونُوں نے جوشم کھائی ہے اس كے ہارے میں تم زیادہ جانتے ہو۔وہ فرماتے ہیں كہ دینداری کا ہاب اس سئلے میں اس نبیّہ سائل میں دیکھا جاتا ہے۔

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى قَالَ :سُئِلَ سَعِيدٌ ، عَنُ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنُ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةً قَالَ : إِذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلَا تَدُرِى ثَلَاثًا ، وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنُ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةً قَالَ : إِذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلَا تَدُرِى مَا هُوَ فَلَا يَقُرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقُرَبُهَا هَذَا.

(۱۹۳۹۵) حسنرت معید پرتین سے سوال کیا گیا کہ دوآ دمیوں نے ایک پرندہ دیکھا، ایک نے کہا کہا گریدکوانہ ہوتو اس کی بیوی کو تین طلاق اور دوسرے نے کہا کہا گرید کبوتر نہ ہوتو اس کی بیوی کو تین طلاق بو انہوں نے حصنرت قیادہ کا قول نقل کیا کہ وہ فر ماتے تھے کہ جب پرندہ اڑ ااور معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہے تو نہ بیا پی بیوی کے قریب جائے اور نہ بیا پی بیوی کے قریب جائے۔

( ١٩٣٩٦) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَانِرٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :امْوَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طِيرًا ، وَقَالَ الآخَرُ :امْوَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُوَابًا ، وَطَارَ الطير قَالَ :يَعْتَزِلَانِ نِسَانَهُمَا.

(۱۹۳۹۲) حضرت تعلی ویشین سے سوال کیا گیا کہ دوآ دمیوں کے پاس سے ایک پرندہ گزرا، ایک نے کہا کہ اگر یہ پرندہ نہ تواس کی بیوی کوطلاق ہاوروہ پرندہ اڑ گیا۔حضرت تعلی نے فر مایا کہ وہ دونوں اپنی بیوی کوطلاق ہاوروہ پرندہ اڑ گیا۔حضرت تعلی نے فر مایا کہ وہ دونوں اپنی بیویوں سے ملیحدہ ہوجا کیں۔

# ( ٢٠٨ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ ، أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

اگر کوئی مردیاعورت اینے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابُنِ أَبِى ذِنْبِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتُ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتُهُ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لَهُ :طَلِّقُهَا ، فَأَبَى فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطِعْ أَبَاكُ وَطَلِّقُهَا . (ترمذى ١٨٩٤ ـ ابوداؤد ٥٠٩٥)

(۱۹۳۹۷) حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر جیشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جناتی کی ایک بیوی تھیں جن ہے وہ بہت محبت کرتے تھے، جبکہ حضرت عمر جناتی کو وعورت پیند نہ تھیں۔ حضرت عمر جناتی نے اپنے جیئے حضرت عبداللہ جناتی ہے کہا کہاس کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دینے سے انکار کردیا تو حضرت عمر رہی تینے نے اس بات کا رسول الله نیزِ انتیکی تھے تذکرہ کیا۔ حضور مُزِ انتیکی نے ' نے ان سے فرمایا کہ اپنے والد کی اطاعت کرواورا سے طلاق دے دے دو۔

( ١٩٢٩٨) حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِى قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعُرَابِيَّانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّى كُنْت أَبْغِى إِبِلاً لِى فَنَزَلْت بِقَوْمٍ فَأَعْجَبَنِي فَنَاةٌ لَهُمْ فَنَزَوَّجْتَهَا فَحَلَفَ أَبُواى فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالَ أَبُواى أَنْ لاَ يَضُمَّاهَا أَبَدًا ، وَحَلَفَ الْفَتَى فَقَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُك أَنْ تُطلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْك ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : ابْرَرُ وَالِدَيْك.

(۱۹۳۹۸) حضرت ابوطلح اسدی پیشین کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بنی دعن کے پاس بیشا تھا کہ دو دیباتی ابنا جھڑا لے کر آئے۔ایک نے کہا کہ میں ابنا اونٹ تلاش کرتا ہوا ایک قوم میں جا پہنچا، ان کی ایک لڑکی مجھے بہت پند آئی میں نے اس سے شاد ک کرلی۔میرے والدین نے تشم کھالی ہے کہ وہ اس عورت کو بہو کے طور پر بھی قبول نہ کریں گے۔لڑکے نے تشم کھالی کہ اگر وہ اس کو طلاق دے تو اس پر ایک ہزار فلام آزاد کرتا ، ایک ہزار ہدیے دینا اور ایک ہزار اونٹ صدقہ کرنالا زم ہے۔حضرت ابن عباس جن دین نے فرمایا کہ میں نہ تو تنہ ہیں طلاق دینے کا تھم دیتا ہوں اور نہ ہی والدین کی نافر مانی کا۔اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو۔

( ١٩٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتَى فِي بَيْتٍ لَمْ تَزَلُ بِهِ أُمَّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمْ لَهُ فَعَلِقَ مِنْهَا مَعْلَقًا ، ثُمَّ قَالَتُ لَهُ أُمَّهُ : طَلَّقُهَا ، فَقَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَتُ : فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَى حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ، فَرَحَلَ إلَى عَلِقَتُ رِنِّى مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنُ أُطَلِقَهَا مَعَهُ ، قَالَتُ : فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَى حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ، فَرَحَلَ إلَى عَلِقَتُ رِنِّى مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنُ أُطلِقَهَا مَعَهُ ، قَالَتُ : فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَى حَرَامٌ حَتَّى تُطلِقَهَا ، فَرَحَلَ إلَى الشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَهُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُك أَنْ تُطلِقَ امْرَأَتَكَ ، وَلاَ أَنَا بِالَذِى آمُرُك أَنْ تُطلِق وَالِدَتِك .

(۱۹۳۹) حضرت ابوعبدالرحلن والنظيظ فرماتے ہيں كدا كے قبيلے ميں ا كے نوجوان تھا جس كى والدہ نے اصرار كر كے اس كى شادى اس كى چا زاد بہن سے كرادى۔ پھر وہ الركا بھى اس سے محبت كرنے لگا۔ پھراس كى والدہ نے اسے تھم دیا كہ اس الركى كوطلاق د ب د ب اس نوجوان نے كہا كہ اب ميں اسے چا ہے لگا ہوں اور اب اسے طلاق د ہے كى طاقت نہيں ركھتا۔ اس كى مال نے كہا كہ تيرا كھا نا اور تيرا پانى مجھ پر حرام ہے جب تك تو اسے طلاق ندد ب د ب اس نوجوان نے شام كى طرف سفر كيا اور حضرت ابودر داء والله في باس پہنچا اور ان سے سارا قصد ذكر كيا۔ انہوں نے فرمایا كہ ميں نہ تو تمہيں اپنى بيوى كوطلاق د يے كا تھم و يتا ہوں اور نہ بى اپنى والدہ كى نا فرمائى كا كہتا ہوں۔

( ١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ أَمَرُتُهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ ، ثُمَّ أَمَرَتُهُ بَعَدَ

ذلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فَقَالَ الْحَسَنُ لَيسَ طَلَاقه امرَأَته مِنْ بَرِّ أَمَّه فِي شَيْءٍ.

(۱۹۴۰۰) حضرت حسن جانئو کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کداس کی ماں نے پہلے اسے حکم دیا کہ شادی کر لے اور پھر اسے حکم دیا کہ اس کی خرصات کے بات کا دیا کہ اس کی خرمانے کی مان کر مانبرداری کا حصینیں ہے۔

( ٢٠٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النَّسُوةُ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ ؟

ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں، وہ ایک کوطلاق دے اور فوت ہوجائے کیکن میمعلوم نہ ہوکہ اس نے کس کوطلاق دی ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسُوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ يَعْلَمُ أَيْتَهِنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ.

(۱۹۴۰) حضرت ابن عباس ٹنکھ من سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی کی زیادہ بیویاں ہوں، وہ ایک کوطلاق دے اور فوت ہوجائے لیکن سیمعلوم نہ ہو کہ اس نے کس کوطلاق دی ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ان سب کوطلاق کا اتنا حصہ ملے گا جتنا میر اث میں سے ملے گا۔

( ١٩٤٠٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى فِى رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدُرَ أَيْتَهِنَّ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ :فَقَالَ الشَّغُيِّيُّ :للأربع الأول ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ.

(۱۹۴۰۲) حفرت شعمی برتیمین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کی جار ہویاں تھیں ،اس نے ان میں سے ایک کوطلاق دے کرایک اورعورت سے شاد کی کرلی ، پھروہ انتقال کر گیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ اس نے کس کوطلاق دی تھی۔اس صورت میں میراث کے تین ربع پہلی جار ہویوں کوئیس گے اور پانچویں کوایک ربع ملے گا۔

( ۱۹٤٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ إَحْدَاهُنَّ لَا يَدْرِى أَيْنَهِنَّ طَلَّقَ ؟ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ، ثُمَّ مَّاتَ ، قَالَ :يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي زَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ.

(۱۹۴۰۳) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی جاریویاں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دے اور بیمعلوم ندہوکہ

اس نے کس کوطلاق دی ہےاور پھروہ پانچویں سے شادی کر لے تو جس سے شادی کی ہےا سے میراث میں سے رہع ملے گا اور باتی تین رہع باتی عورتوں کول جا کمیں گے۔

( ١٩٤٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُول فِي رَجُل كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ فَطَلَقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً، ثُمَّ مَاتَ وَلَا يَعْلَمُ أَيْتَهِنَّ طَلَقَ ؟ قَالَ :رُبُعُ الثُّمُّنِ لِلَّتِي تَزُوَّجَ أَخِيرًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ بَيْنَ هَوُلاءِ الأرْبَعِ.

( ۲۰ ۱۹۸۰) حضرت کمول ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کو جاریویاں ہوں اور وہ ان میں سے آیک کوطلاق دے کریانچویں سے شادی کر لے اور پھراس کا انتقال ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ کس کوطلاق دی ہے،اس صورت میں ثمن کا رائع اس عورت کو ملے گا جس سے آخر میں شادی کی ہے اور تین ربع باقی جارعورتوں کول جا کیں گے۔

( ١٩٤٠٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :رُبُعُ الرَّبُعِ ، أَوْ رُبُعُ النَّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا وَيَقُسِمُ مَا بِهِي بَيْنَهُنَّ.

(۱۹۴۰۵) حضرت عطاء والنيلا سے اس بارے ميں سوال کيا گيا تو انہوں نے فرمايا کدربع کا ربع يانمن کا ربع اس عورت کو ملے گا جس ہے سب ہے آخر ميں شادي کی اور باقی دوسري عورتوں کے درميان تقسيم کرديا جائے گا۔

( ١٩٤٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاً : يُقُرَّعُ بَيْنَهُنَّ.

(۱۹۴۰ ۲) حفرت سعید بن میتب واشین اور حضرت حسن والیو فرماتے ہیں کدان کے درمیان قرعه اندازی کی جائے گی۔

( ٢١٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ لِيَضْرِبَنَ غُلاَمه ، أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى الشَّلاقِ لِيَضْرِبَنَ غُلاَمه ، أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى الْمَرَأَتِهِ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ

اگرکوئی شخص طلاق کی شم کھا کر کہے کہ وہ ضرور بضر وراپنے غلام کو مارے گایا بنی بیوی کے ہوتے ہوئے سے پہلے اس کا انتقال کے ہوتے ہوئے سے پہلے اس کا انتقال

#### ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٤.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :هِى طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا ، قَالَ :هِىَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلاَ مِيرَاكَ بَيْنَهُمَا.

(۱۹۴۰) حضرت حسن دائی فرماتے ہیں کہ اگر کمی مخف نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ اس سے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی ندگر ہے تو اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مرگیا تو ایسے طلاق نہیں ہوگی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مرگیا تو ایک دوسرے کی میراث میں حصد دار نہیں ہوں گے۔

( ١٩٤٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ :اهُرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضُرِبُ غُلَامَهُ مِئَةَ سَوْطٍ ، قَالَ :هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ.

(۱۹۴۰۸) حضرت تعلی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدی نے تتم کھائی کہ اگروہ اپنے غلام کوسوکوڑے نہ مارے تو اس کی بیوی کوطلاق ہے۔ اس قتم کی صورت میں غلام کے مرجانے تک دہ اس کی بیوی رہے گی۔

( ١٩٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلاَمَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ :يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَان.

(۱۹۴۰۹) حضرت تھم ویشین فرمائے ہیں کہ اگر کمی شخص نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر وہ اپنے غلام کو نہ مارے تو اس کی ہوی کوطلاق ہے۔ پھراس کاغلام بھاگ گیا۔ وہ دونوں جماع کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔

( ١٩٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتُ ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لَا مِيرَاتَ لَهُ مِنْهَا ، إنَّمَا اسْتَبَانَ حنثه الآنَ.

(۱۹۴۱) حضرت حماد ولیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اگریشم کھائی کہ اگروہ بھرہ نہ گیا تو اس کی بیوی کوطلاق ہے، پھروہ بھرہ نہ گیا یہاں تک کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور پھروہ اس کے انتقال کے بعد بھرہ چلا گیا۔اس صورت میں عورت کومیراث نہیں ملے گی اور آ دمی کی قتم کا ٹوٹنا اب تحقق ہوگا۔

( ١٩٤١١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إِنْ اتِي البصرة بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثْهَا.

(۱۹۳۱) حضرت شعمی پیٹیل فرماتے ہیں کہ صورت ندکورہ میں اگروہ اس کی موت کے بعد بھر ہ گیا تو وہ اس عورت کا وارث ہوگا۔

( ۱۹۶۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأْتِهِ :إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجُك فَانْتِ طَالِقٌ ، قَالَا :لَا يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ نِنُوَارَئَا.

(۱۹۳۱) حضرت معید بن میتب پر شین اور حضرت حسن دانش فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر میں نے تجھ پر کسی اور سے شادی نہ کی یا میں نے تجھے نہ نکالا تو تجھے طلاق ہے۔اس صورت میں آ دمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاسکتا اوراگروہ دونوں ایک دوسرے کے دارٹ نہیں ہوں گے۔

( ١٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الحسن ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمُ أَخُورُجُ إِلَى وَاسِطَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَان ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ.

(۱۹۳۱۳) حضرت حسن زاہر فرماتے ہیں کہ اگر ایک مخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں واسط کی طرف نہ گیا تو اس کی ہوی کو طلاق۔اس صورت میں آ دمی اپنی ہیوی ہے جماع کرے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس سے جماع نہ کرے جب تک وہ کرنہ لے جس کاوہ کہدر ہاہے۔

( ٢١١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلاَّتًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ ؟

اگرکوئی شخص اپنی بیوی کومرض الوفات میں تین طلاقیں دے اور پھر انتقال کر جائے تو کیاعورت پر

### اس کی وفات کی عدت لازم ہوگی؟

( ١٩٤١٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ :أَتَانِى عُرُوَةُ الْبَارِقِتَّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِى مَرَضِهِ :ترثه مَا دَامَتُ فِى الْعِلَّةِ لَا يَرِثُهَا وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(۱۹۳۱۳) حفزت شریح پیشین فرماتے ہیں کہ حفزت عروہ بارتی میرے پاس حفزت عمر دہائٹو کی طرف سے پیغام لے کرآئے کہا گر کو کی مخص اپنی بیوی کومرض الوفات میں تمن طلاقیں دے دی تو عورت اس کی وارث ہوگی جب کہ وہ عورت کا وارث نہیں ہوگا۔اور عورت پراس عورت کی عدت لا زم ہوگی جس کا خاوندا نقال کر چکا ہو۔

( ١٩٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(۱۹۳۱۵) حفرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ عورت پراس عورت کی عدت لازم ہوگی جس کا خاوندانقال کر چکا ہو۔

( ١٩٤١٦ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِى عِلَّتِهَا اعْتَكَّتُ عِلَّةَ الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۳۱۲) حضرت حسن بڑھٹی اور حضرت محمد پریشین فر ماتے ہیں کہا گرآ دمی کا انتقال عورت کی عدت میں ہوجائے تو وہ چارمہینے دی دن عدت گڑ ارے گی۔

( ١٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّغْبِيِّ قَالَ :بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ :إذَا وَرِثَتِ اعْتَذَّتْ.

(۱۹۴۷) حفرت معمی بالین فرماتے ہیں کہ بیطلاق کا ایک بہت طویل باب ہے، جب وہ وارث ہوگی تو عدت بھی گز ارے گی۔

( ١٩٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَرِثَتُهُ وَاسْتَأَنْفَتُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.

(۱۹۳۱۸) حفرت عکرمہ پر پیلیز فرماتے ہیں کہ اگر عدت کا ایک ہی دن باقی رہ جائے اور وہ مرجائے تو عورت وارث ہوگی اور نئے سرے سے اس عورت کی عدت گز ارے گی جس کا خاوندا نقال کر گیا ہو۔

( ١٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ.

(۱۹۳۱۹) حضرت عامر پیشید فرماتے ہیں کہ دہ نے سرے سے عدت گزارے گ

## ( ٢١٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لأَمِّ وَلَدِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ اگر کوئی شخص این ام ولد ہے کہے کہ تو مجھ پرحرام ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ فَالَ :حرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ : أَن لَا يَقُرَبُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَسْيَعِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ فَقِيلَ لَهُ :أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلَالٌ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفت عَلَيْهَا فَقَدُ فَرَضَ اللَّهُ لكم تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفت عَلَيْهَا. (نسائي ١٥٠٠ـ ابن جرير ١٥١)

(۱۹۳۲۰) حضرت مسروق مِرشِيد فرماتے ہيں كەحضور مِرَفِيْفَيْجَ نے اس بات كافتىم كھالى كداپى ام ولد كے قريب نہيں جائيں گے۔اس برالله تعالى نے يه آيت نازل فرمائي ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَعِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ﴾ تواس مِن آب ہے کہا گیا کہ جے حرام کیا ہے وہ حلال ہے اور جوشم آپ نے کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسموں کو کفارہ سکھادیا ہے۔

( ١٩٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ ، قَالَ يُكَفَّرُ

(۱۹۳۲) حضرت حسن دہنو فرماتے ہیں کدا گر کسی آ دمی نے اپنی ام ولد ہے کہا کہ تو جھے پرحرام ہے تو وہ اس تسم کا کفارہ ادا کرے اور ابن باندی کے پاس جائے۔

( ١٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : إِنْ قَالَ : أَمُّنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : يُكُفُّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَّتُهُ.

(۱۹۴۲۲) حضرت ابن ابی ویشید کیلی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اس کی باندی اس پرحرام ہے تو وہ اپنی تسم کا کفارہ دے اور این باندی کے یاس اس اے۔

( ٢١٣ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّهُ طَلَّقَ في مواطن اگر کسی آ دمی کے بارے میں تین شخصول نے مختلف جگہوں میں طلاق دینے کی گواہی دی

#### تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ ، كُلُّ رَجُلِ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبِ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ.

(۱۹۳۲۳) حضرت عطاء خراسانی ویشید فرماتے ہیں کہا یک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی اوراس پر تین آ دمیوں کو گواہ بنایا۔ ہر

ا کی شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اس نے الگ الگ جگہ طلاق دی ہے۔ اس صورت میں حضرت عبد اللہ بن موہب نے فیصلہ فرمایا کہ بیا کیک طلاق ہوگی۔

( ٢١٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ امْرَأَتُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلاَنٍ ، فَأَدْخَلَتُ بَيْتَ فُلاَنٍ ، فَأَدْخَلَتُ

اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلا شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تخفی طلاق ہے اور اس نے اپنے جسم کا کچھ حصہ اس گھر میں داخل کیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٢٤) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلَانٍ ، فَأَدْخَلَتُ بَعْضَ جَسَدِهَا فَقَدُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا.

(۱۹۳۲۳) حضرت حماد برائید؛ فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اوراس نے اپنے جسم کا بچھے حصداس گھر میں داخل کیا تو اسے طلاق ہوجائے گی۔

( ٢١٥ ) فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ لاَ تَحِلِّينَ لِي

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ ( ۱۹٤٢٥ ) حَلَّثْنَا شَرِیكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِی رَجُلٍ فَالَ لامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّینَ لِی قَالَ :نِیَّتُهُ إِنْ نَوَی وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَی ثَلَاثًا فَشَلَاثً.

(۱۹۳۲۵) حضرت عامر پرتیطین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر اس نے ایک کی نیت کی تو ایک اور اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

( ١٩٤٢٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(۱۹۴۲۱)حفرت ابراہیم ویشط ہے بھی یونبی منقول ہے۔

( ۲۱۶) فِی رَجُلِ أَخَذَ لِصَّا فَكُلَّمَ فِیهِ فَحَلَفَ بِالطَّلاَقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ اگرایک آدمی نے کسی چورکو پکڑااوراس کے بارے میں اس سے بات کی گئ تواس نے طلاق کی شم کھالی، پھروہ اس پرغالب آگیااوراس سے بھاگ گیا تو کیا تھم ہے؟ (۱۹٤۶۷) حَدَّنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِبَةَ ، عَنُ وَاقِدٍ مَوْلَی یَنِی حَنْظَلَةَ قَالَ :سُنِلَ عَطَاءُ بُنُ أَبِی رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتُرُكَهُ ، فَقَالَ : إِنْ تَرَكْتِه فَامْرَأَتِه طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَعَلَبُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأُولِتَ مِنْهُ قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا غَلَبُه عَلَى نَفْسِهِ.

(۱۹۳۷) حفرت عطاء بن ابی رباح پیشیز ہے سوال کیا گیا گہ اگر کمی شخص نے کوئی چور پکڑا، پھرلوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور لوگول نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس چور کو چھوڑ دو۔اس نے کہا کہ اگر وہ اس کو چھوڑ ہے تو اس کی بیوی کو تین طلاق ۔ پھر چوراس پر غالب آگیا اور اس سے بھاگ گیا تو حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس پر پچھلا زمنہیں وہ اس پر غالب آگیا تھا۔

## ( ۲۱۷ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِي صَغِيرةً " كيا كونَى شخص اپني نابالغ بيثي كي شادى كراسكتا ہے؟

( ١٩٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ يَخُلَعَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَقَالَ يُونُسُ :وَكَانَ غَيْرُ الْحَسَنِ لَا يَرَى ذَلِكَ.

(۱۹۳۲۸) حفزت حسن ڈپانٹو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی نابالغ بٹمی کی شادی کرادے پھروہ اس کوخلع کرانا چاہے تو بیہ جائز ہے۔ جبکہ حضرت حسن ڈپانٹو فرمایا کرتے تھے کہ خلع کرانا درست نہیں ہے۔

( ١٩٤٢٩ ) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرُضَ ، قَالَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَأَبُوهَا ضَامِنْ لِمَا افْتَدَى بِهِ.

(۱۹۳۲۹) حضرت شریح ویشید فرماتے ہیں کہ آگر کسی شخص نے اپنی نابالغ بیٹی کی طرف سے خلع کرنا چاہالیکن وہ راضی نہوئی تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اوراس کا والدفدیہ کا ضامن ہوگا۔

## ( ٢١٨ ) فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ إِذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ

اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تھے حیض آئے تو تھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٤٣ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ :حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِى امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا :إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وحبلت قَالاً :ليُجَامِعُهَا حُتَّى تَحِيضَ ، وَقَالَ عَامِرٌ :إِنْ صَلَحَ فِى الْقَرِيبِ ، فَإِنَّهُ يَصُلُحُ فِى الْبَعِيدِ.

(۱۹۳۳) حفرت عامر مریشظ اور حضرت علم برایس فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تخفے حیض آیا تو تخفے طلاق ہے۔ پھراس کا حیض بند ہوگیا اور وہ حاملہ ہوگئی تو آدمی اس سے اس وتت تک جماع کرسکتا ہے جب تک اسے حیض نہ آجائے۔ حضرت عامر مریشظ فرماتے ہیں کداگروہ قریب میں درست ہے تو دور میں بھی درست ہے۔

#### ( ٢١٩ ) فِي رَجُلِ قَالَ لامُرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إذا شِنْت

اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو جا ہے تھے طلاق ہے و کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٣١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِنْت ، قَالَ الْحَكَمُ : كُلَّمَا شَانَتُ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :مَرَّةً.

(۱۹۴۳) حفرت شعبہ ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم ویشین اور حفرت جماد ویشین سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو چاہے کچھے طلاق ہوجائے گی اور حفزت تھم نے فر مایا کہ وہ جب چاہا سے طلاق ہوجائے گی اور حفزت تھم نے فر مایا کہ وہ جب چاہا سے طلاق ہو جائے گی اور حفزت تھم فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق ہو کتی ہے۔

#### ( ٢٢٠ ) فِي الطَّلاقِ، بِيَدِ مَنْ هُوَ؟

#### طلاق کا اختیارکس کے قبضے میں ہوگا؟

( ١٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :مَنْ مَلَكَ النَّكَاحَ ، فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقَ.

(۱۹۳۳۲) حضرت عطاء مِراثِین فرماتے ہیں کہ جب ہاپ نے شادی کرائی تو طلاق کا اختیار بھی ای کوہوگا۔حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو نکاح کاما لک ہوگاوہ کی طلاق کا بھی مالک ہوگا۔

#### ( ٢٢١ ) فِي الطَّلاَقِ فِي الشُّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا

جن حضرات کے نز دیک حالتِ شرک میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہے

- ( ١٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا.
- (۱۹۴۳۳) حفرت ابراہیم مِراثین حالت ِشرک میں دی گئی طلاق کو جائز قرار دیتے تھے۔
- ( ١٩٤٣٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجًّا جٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشُّرُكِ جَائِزًا.
  - (۱۹۴۳۴)حضرت عطاء پریشین اورحضرت شعمی میشین حالت بشرک میں دنگئی طلاق کو جائز قرار دیتے تھے۔
    - ( ١٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا.
      - (١٩٣٣٥) حضرت حسن جي الله عالت شرك مين دي كي طلاق كوجا تزنبين سجھتے تھے۔
- ( ١٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَبَلَغَك ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ

أَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۹۳۳۱) حضرت ابن جرت مرات بین کدمیں نے حضرت عطاء سے پوچھا کدکیا آپ کورسول الله مَا اَنْتُ مَا اَنْتُ مَا اِنْتُ مِنْ اِنْ کِی اَ اِنْتُ مِنْ اِنْتُ اِنْتُول نے فر مایا جی سے بیات کی شابطوں کو باقی رکھا تھا؟ انہوں نے فر مایا جی ماں ایسانی ہے۔

( ١٩٤٣٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالًا : جَائِزٌ يَعْنِي طَلَاقَ الشَّوْكِ.

(۱۹۴۳۷) حضرت شعبہ بریشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے حالت شرک میں دی گئی طلاق کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ بیرجا تزہے۔

( ١٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَمْ يَزِدُهُ الإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

(۱۹۲۳۸) حضرت عامر وليطيط فرمات بين كهاسلام في حتى مين اضافه كيا بــ

( ١٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الإِسُلَامِ تَطْلِيقَةً فَسَأَلَ عُمَرٌ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ :طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لِبْسَ بِشَيْءٍ

(۱۹۳۳۹) حضرت قیادہ دیشیئے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کودوطلاقیں دیدیں۔ پھراسکام قبول کیا اور اسلام میں اپنی بیوی کوایک طلاق دمی۔حضرت عمر جہائٹی نے اس بارے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جہائٹی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حالب شرک میں دمی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔

# ( ٢٢٢ ) قَوْلُهُ تعالى (وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)

قَر آن مجيدكى آيت ﴿ولا يحل لهنّ أن يَكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كَتْفْسِر كابيان ( ١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ قَالَ : الْحَيْضُ ، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ : الدَّمُ.

(۱۹۳۳۰) حفرت عکرمہ بایٹید قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَكُنُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَدْ حَامِهِنَّ ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کداس سے مراد چیف ہےاور حفزت خالد فرماتے ہیں کداس سے مرادخون ہے۔

( ١٩٤١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ أَحَدُهُمَا :الْحَبَلُ ، والحيض وَقَالَ الآخَرُ الْحَيْضُ.

(۱۹۳۲) حفرت مجاہد میر قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْ حَامِهِنَّ ﴾ كى تغير ميں فرماتے ہیں كداس سے مراد حمل اور حيض ہاور حضرت ابراہیم میر شیا فرماتے ہیں كداس سے مراد حيض ہے۔ ه معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ) في المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق ا معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ) في المسلاق المسلوق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق المسلوق المسلاق المسلوق الم

( ١٩٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَــُ يَحَالِلٍ . وَلَيْسَــُ يَحَالِلٍ . إِنَّا حَامِلٌ ، وَلَيْسَــُ بِحَالِلٍ .

ا المهمر المعلم المعلم

عالانكه وه عائل بمونے والى ند بور ( ١٩٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَيْضُ

وَالْحَبَلُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَبَلُ. (۱۹۳۳) حفرت ابن عباس بن وين قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كداس عمراد عض اور حمل باور حضرت ابرا بيم فرمات بين كداس عمراد حمل ب

( ١٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ.

(۱۹۳۳۳) حفرت ضحاك قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ كَ تَفْير مِن فرمات مين كراس عمراداولاداور حض ب-

( ١٩٤٤٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ ﴾ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أَنا حَانِضٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَانِضٍ ، وَلَا تَقُولُ : إِنِّى حُبْلَى ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَا تَقُولُ : لَسْت بِحُبْلَى ، وَهِى حُبْلَى.

(۱۹۳۳۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا یَعِتُ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَدْ حَامِهِنَّ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہاس سے مرادیہ ہے کہ طلاق شدہ عورت کے لئے یہ کہنا حلال نہیں کہ میں حائضہ ہوں حالانکہ دہ حائضہ نہ ہواوریہ کہنا بھی جائز نہیں کہ میں حاملہ ہوں حالانکہ دہ حاملہ نہ ہواور جب وہ حاملہ ہوتو یہ کہنا درست نہیں کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔

( ١٩٤٤٦) حَلَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) قَالَ :الْحَيْضُ.

(١٩٣٣٦) حفرت عَرمة رآن مجيد كآيت ﴿ وَلا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْ حَامِهِنَّ ﴾ كَانفير مِن فرمات مِن كماس سے مراد حِض ہے۔

( ١٩٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ :الْحَيْضُ قَالَ :وقَالَ إبْرَاهِيمُ :الْحَيْضُ وَحُدَهُ.

(١٩٣٣٤) حَفْرت مِجَامِدْتُر آن مِجِيدِكَ آيت ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ كَتْمُير مِن فرماتِ

بیں کہاس سے مراد عمل اور حض ہے اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہاس سے مرادحیض ہے۔

#### ( ٢٢٣ ) من قَالَ لامر أَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ

## ا گر کس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالَا : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ البَّنَّةَ.

(۱۹۳۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مختبے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں حضرت سالم میشید اور حضرت قاسم بالیفید سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس سے قتم لی جائے کہ اس نے حتمی طلاق کا ارادہ نہیں کیا۔

( ١٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى جَعْفَوٍ ، عَنْ بُكَيْوِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَخِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، ولَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ قَالَ : نحمله فَلِكَ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً.

(۱۹۳۴۹) حفرت سعید بن میتب ویشد فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے اپنی ہوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اور اس نے تعداد کا تذکر ونہیں کیا تواس کی نیت کا اعتبار ہوگا کدایک دی ہے یا دویا تمن۔

## ( ٢٢٤ ) فِي الْمُطَلَّقَةِ كُمْ يُنفَقُ عَلَيْهَا ؟

#### مطلقه كا نفقه كتنا موكا؟

( ١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصفُ صَاعِ مِنْ بُرٍّ.

( • ١٩٥٥) حفرت ابراتيم ويشيد فر مات بين كه مطلقه پر مرروز گندم كانصف صاع خرچ كيا جائے گا۔

( ١٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْمُرَّأَةِ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّغْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ.

(۱۹۳۵۱) حضرت شععی میشید نے اس عورت کے لئے ہر مہینے میں گندم کے پندرہ صاع اور دو درہم لا زم کئے جس کے خاوند نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔

( ١٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ انَّهُ فَرَضَ لامُرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًّا كُلَّ شَهْرٍ :أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ. (۱۹۳۵۲) حضرت علی جاہئے نے نفقہ میں عورت اور اس کی خادمہ کے لئے ہر مہینے بارہ درہم مقرر کئے ، چارخادمہ کے لئے اور آٹھ عورت کے لئے۔

( ١٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنْ أُمِّ خَصِيبٍ الْوَابِشِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّى وَتَرَكَّهَا حَامِلًا ، فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْح ، فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ.

(۱۹۳۵۳) حضرت ام نصیب واجیہ جینے فرماتی ہیں کہان کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ تھیں۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر حضرت شریح کے پاس گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ کل مال میں سے ان پر پندرہ درا ہم خرچ کئے جائیں گئے۔

( ١٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةً.

(۱۹۲۵۳) حضرت تھم والليظ فرماتے ہيں كه خادمه برايك درجم خرچ كيا جائے گا۔

### ( ٢٢٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَكُ صَغِيرٌ

#### اگر کوئی شخص کسی عورت کوطلاق دے اوراس کا جھوٹا بچیہ ہوتو وہ کس کے پاس رہے گا؟

( ١٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِى عَاصِمٍ إِلَى أَبِى بَكُرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرُ ، أَوْ يَتَزَوَّجُ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ قَالَ :هِىَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرَقُ وَأَحْنَى وَأَرْحَمُ.

(۱۹۳۵۵) حضرت عکرمہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ویشی نے ام عاصم کوفریق بنا کر حضرت عاصم کی پرورش کا مسئلہ حضرت ابو بکر وی شی کیا ۔ انہول نے فیصلہ فرمایا کہ بچہ حضرت ام عاصم کے پاس رہے گا جب تک بالغ نہ ہوجائے اور یا جب تک شادی نہ کر لے۔ اور فرمایا کہ مال بچے پرزیادہ مہربان ، رحم کرنے والی ، نرم دل اور شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔

( ١٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنم قَالَ :شَهِدُت عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

(۱۹۲۵) حضرت عبدالرحل بن عنم ميشيد فرات بي كد حضرت عمر والتحد نے بچكومال اور باب كے درميان اختيار ديا۔

( ١٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ :الأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ.

(۱۹۳۵۷) حضرت شرح كريشيد فرماتے ہيں كه باپ زياده حقدار ہے اور مال زياده نرى كرنے والى ہے۔

( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْ حُدِّثْت عَنْهُ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبُويْهِ. (ترمذي ١٣٥٧ـ احمد ٢/٢٣١)

(١٩٣٥٨) حفرت الومريره والنو سرووايت كرسول الله مَؤْتَفَ فَي في على مال باب كورميان اختيار ديا-

( ١٩٤٥٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ.

- (۱۹۳۵۹) حفرت حسن فرماتے ہیں عورت بیج کی زیادہ حق دار ہے خواہ شادی بھی کر لے۔
- ( ١٩٤٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُرَأَتَهُ فَهِي أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَخُرُجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ.
- (۱۹۳۲۰) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب آدی اپنی بیوی کوطلاق دے دے تو عورت اس وقت تک بیچے کی زیاد وحق دار ہے جب تک شادی نہ کر لے اور جب تک وہ علاقہ نہ چھوڑنا جا ہے۔
- ( ١٩٤٦١) حَدَّثَنَا عُبَد اللهِ، عَنْ إسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبُويْهِ أَيَّهُمَا يَخْتَارُ. (١٩٣٦) حضرت مسروق بِرِشِيْنِ نے ماں باپ کے بارے میں نے کوافتیاردیا تھا۔
- ( ١٩٤٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بن أبى كثير ، عَنْ سلمان أبي مَيْمُونَة ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَآرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنِ : اخْتَرْ أَيْهُمَا شِنْتَ قَالَ : فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ.

(احمد ۲/ ۳۳۷ طحاوی ۳۰۸۸)

- (۱۹۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ میر آفیجے کے پاس آئی۔اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی۔وہ عورت اپنا بچہ لینا جا ہتی تھی۔رسول اللہ میر آفیجی آنے فرمایا کہ میاں بیوی بچے کے بارے میں قرعه اندازی کرلو۔ آ دمی نے کہا کہ میرے اور میرے بچے کے درمیان کون حاکل ہوسکتا ہے؟ رسول اللہ میر آفیجی آئے نے بچے سے فرمایا کہ جس کو چاہوا ختیار کرلو۔ بچے نے ماں کواختیار کرلیا اوروہ اے لے کر چلی گئی۔
- ( ١٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَضَى بِعَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ لَأُمِّهِ ، وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بالنَّفَقَةِ.
- (۱۹۳۲۳) حضرت شعمی ویشید فرمات بین که حضرت ابو هریره دی شیند نے حضرت عاصم بن عمر کا فیصله ان کی والده کے حق میں کیا اور یجے کا نفقہ حضرت عمر دواشی برلا زم کیا۔
- ( ١٩٤٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمْ ، ثُمَّ أَتى عَلَيْهَا ، وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا ، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْفُلَامُ ، فَانْطَلَقا إلى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَا عُمَرُ ، مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى بَكِي الْفُلَامُ ، فَانْطَلَقا إلى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ : يَا عُمَرُ ، مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى بَشِبَ الصَّبِيُ فَيَخْتَارَ.
- (۱۹۳۲۳) حضرت سعید بن میتب ویشید فر ماتے بیں که حضرت عمر بن خطاب بن فوز نے حضرت ام عاصم کوطلاق دے دی ، مجروه ان

کی گود میں سے حضرت عاصم کو لینے کے لئے آئے۔ان دونوں نے بچے کو حاصل کرنا جاہا تو بچدرو پڑا۔دونوں حضرت ابو بکر رفاہ فڑے کے پاس مھے تو حضرت ابو بکر رفاہ فڑے کے لئے تم سے بہتر ہے۔جب بچے بڑا پاس مھے تو حضرت ابو بکر رفاہ فڑے نے ان سے فر مایا کہ ماں کا پیار ، ماں کی گوداور ماں کی خوشبو بچے کے لئے تم سے بہتر ہے۔جب بچے بڑا ہوگا تو وہ خودا ختیار کر لے گا۔

( ١٩٤٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ امرأته جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِى الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَآذُرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِى عَامِرِ الْأَنْصَارِيَّةُ ، وَهِى أُمَّ جَمِيلَةَ ، فَأَخَذَتُهُ ، فَتَرَافَعَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُمَا مُتَشَبِّئَانِ ، فَقَالَ لِعُمَرَ :خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَنِهَا ، فأخذته.

(۱۹۳۷۵) حفرت قاسم پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہڑا ہوئے نے اپنی اہلیہ حضرت جمیلہ بنت عاصم بن ثابت کوطلاق دے دی۔ پھر جمیلہ بنت عاصم نے شادی کرلی۔ تو حضرت عمر ہوٹا ہوئا ہوئے کے لئے آئے۔ حضرت جمیلہ کی والدہ شموں بنت البی عامر انصاریہ نے بچے کو اٹھالیا اور دونوں اس مقد ہے کو لے کر حضرت ابو بکر جھاٹی کے پاس گئے ، انہوں نے حضرت عمر ہوٹا ٹوڈ سے فرمایا کہ بچے ادراس کی مال کے بچ ہیں مت آؤ۔ پھر وہ بچے کولے کر چلی گئیں۔

# ( ٢٢٦ ) مَا قَالُوا فِي اللَّوْلِيَاءِ وَالَّاعْمَامِ ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

#### اولیاءاور چوں میں سے بچے کا زیادہ حقدارکون ہے؟

(١٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَدُدَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ أَهُوا الْبَادِيةِ كَانَتُ عِنْدَ رَجُلِ مِنْ يَنِى عَمِّهَا فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيةِ فَقَالُوا : إِنَا أَخِذُو ابْنَتَنَا قَالَتُ : إِنِّى أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنْ تَفَرَقُوا بَيْنِى وَبَيْنَ ابْنَتِى فَأَنَا الْمُرْضِعُ وَلِيسَ أَحَدُ أَحِير ابْنَتِى مِنِّى فَأَبُوا ، فَقَالَت : مَوْعِدُكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا خَيْرَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ النِّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا خَيْرَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِى فِى مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إِلَى أَبِى بَكُو فَقَضَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِى فِى مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إِلَى أَبِى بَكُو فَقَضَى لَلْهُ وَسَلَمَ الْحَتَصُمُوا فَقَصَى بِهَا لأَمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَتَصَمُوا فَقَصَى بِهَا لأَمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ عُنْهَى فِى مَكَانِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى أُمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ عُنْهِى فِى مَكَانِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى أُمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ عُنْهِى فِى مَكَانِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى أُمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ

ر ۱۹۳۷۱) حضرت محمر بن کعب ریشید فرماتے ہیں کہ دیہات کی ایک عورت اپنے چپازاد کے گھر میں تھی۔ (اس خاوندے اس کی ایک عورت اپنے پیپازاد کے گھر میں تھی۔ (اس خاوندے اس کی ایک بیٹی بیدا ہوئی) اس کے خاوند کا انتقال ہوگیا تو اس نے ایک انصاری مرد سے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعدلڑکی کے پیپازاد آگئے اور انہوں نے کہا کہ میں تہمیں اللہ کا واسطدیتی ہوں کہ تم میرے اور میری

بی کے درمیان میں نہ آؤ۔ میں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے اور میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ جھ سے بڑھ کرکوئی اس بی کا استحقاق نہیں رکھتا۔ لوگوں نے اس کی بات کا انکار کیا تو اس نے کہا کہتم رسول اللہ مَلِقَ اللہ کے باس چلواور فیصلہ کرالو۔ پھراس خاتون نے اپنی بی سے کہا کہ جب رسول اللہ مَلِق کُھے تھے ہیں اختیار دیں قوتم کہنا کہ میں نے اللہ کو، ایمان کو، مہاجرین اور انصار کے گھر کو اختیار کرلیا۔ جب رسول اللہ مَلِق کُھے کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی تیم! جب تک میری جان ہے تم اس نہیں لے جاسے ہے۔ (حضور مَلِق کے کہا کہ جب رسول اللہ مَلِق کے باس آئے تو آپ نے بی کا فیصلہ اس نہیں کے جاسے اس کے خاتھ ان والوں کے جن میں کردیا۔ اس پر حضرت بلال دولئو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ مَلِق کے باس آئے تو آپ بی کی کا فیصلہ عورت میں رسول اللہ مَلِق کے باس آئے تو آپ بی کی کا فیصلہ عورت میں رسول اللہ مَلِق کے باس آئے تھے، بیعورت بھی رسول اللہ مَلِق کھی۔ رسول اللہ مَلِق کھی ۔ رسول اللہ مَلِق کھی میں کہ کو بیس کے جن میں تو ابو بکر دولئو نے فرمایا کہ اس ذات کی تیم جس کے قبضے میں میری جان ہے جب تک میں زندہ موں تم اس بی کونیس لے جاسے ہے۔ پھر آپ نے دہ بی اس کی ماں کودے دی۔

( ١٩٤٦٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنُ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ : عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ.

(۱۹۳۷۷) حضرت معنی ویشینز کے پاس ایک مقد مدلا یا گیا کہ ایک خاتون اپنی بٹی کوکوفہ سے نکالنا چاہتی تھی۔انہوں نے فر مایا کہ اگر ماں نجی کوشہر سے نکالنا چاہتی ہے تو نچی کے عصبات اس کے زیادہ حقدار ہیں۔

( ١٩٤٦٨) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ :غَزَا أَبِي نَحُوَ الْبُحْرِ فِي بَغْضِ نِلْكَ الْمَغَازِى قَالَ :فَقُتِلَ فَجَاءَ عَمِّى لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّى إلَى عَلِيٍّ قَالَ :وَمَعِى أَخْ لِى صَغِيرٌ قَالَ :فَخَيَّرَنِى عَلِيٌّ ثَلَاثًا فَاخْتَرْت أُمِّى فَأَبَى عَمِّى أَنْ يَرْضَى قَالَ :فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَضَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ وَقَالَ :وَهَذَا أَيْضًا لو قَذْ بَلَغَ خُيْرٍ.

الْفُلَامُ عُمَّتُهُ فِيمَا يَعْسُبُ فَأَجَازَهُ شُرَيْعٌ. (۱۹۳۲۹) حفرت مغیره پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرک پیشید نے ایک بیٹیم لڑکے اور ایک بیٹیم لڑک کو اختیار دیا۔ لڑکی نے اپ موالی کواورلڑکے نے این پھوچھی کواختیار کیا تو حضرت شرح کے اسے درست قرار دیا۔ ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدت) في المستحد الم

( ١٩٤٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ قَالَ : أُمَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كُانَتُ فِي الْمِصْرِ فَإِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَخُرُّ جَ بِهِ إِلَى السَّوَادِ فَالْأُولِيَاءُ.

(۱۹۴۷) حضرت شعمی ویٹیو بیچے کو دود دھ بلانے کے بارے میں فرماتے ہیں کدا گراس کی ماں ای شہر میں ہوتو وہ زیادہ حقدار ہے اور اگروہ شہر کو چھوڑتا جا ہے تو اولیاءاس انتظام کے زیادہ حقدار ہیں۔

## ( ٢٢٧ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ لأُغِيظَنَّكِ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے میہ کے میں ضرور بضر ور بھھ پر بہت زیادہ غصہ ڈھاؤں گاتو

#### کیاتھم ہے؟

( ١٩٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لإبْرَاهِيمَ : مَا الإِيلَاءُ؟ قَالَ :أَنْ يَحْلِفَ :لاَ يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا وَلَيْغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُووَنَّهَا.

(۱۹۲۷) حضرت حماد ولیٹینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹینڈ سے عرض کیا کہ ایلا و کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آدمی اس بات کی قتم کھالے کہ وہ بیوی سے بات نہیں کرے گا ،اس سے جماع نہیں کرے گا ،اس کا اور اس کی بیوی کا سرجمع نہیں ہوں معرب میں میں منت میں میں میں میں میں میں اس کے ایک سے اسال کی سال

ع\_ ياوه اس پرضرور بعنر وربهت زياره غصد دُهائ گاياوه اس كساتھ بهت براسلوك كرے گا۔ (١٩٤٧٢) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ فَالَ لامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ

لأُسُونَنَّكِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْنِي بِلَمِلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا فَلَيْسَ بِشَّيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ فَهُوَ إِيلَاءً.

(۱۹۳۷۲) حضرت معنی بالیط فرماتے ہیں کہ اگرا کی آ دمی نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ خدا کی تئم میں تیرے ساتھ بہت براسلوک کروں گا،اگراس جملے سے اس کی مرادیتھی کہ وہ کسی اور عورت سے شادی کرے گایا کسی باندی سے جماع کرے گا تو بیکوئی چیز نہیں اوراگر مراد جماع نہ کرنے کی نیت تھی تو بیا یلاء ہے۔

( ١٩٤٧٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ ؛ فِى الرَّجُلِ قَالَ لامُرَاْتِهِ :وَاللَّهِ لاْسُونَنَكِ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ قَالَ :فَهُوَ إِيلاَءٌ.

(۱۹۴۷۳) حضرت تھم پر بیٹے فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ خدا کی شم! میں تیرے ساتھ بہت براسلوک کرول گاادر پھرچارمینے تک اسے چھوڑے رکھا تو بیا یلاء ہے۔

## ( ٢٢٨ ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ

ا گركوئى شخص اپنى بيوى كوطلاق دے دے يا مرجائے اوراس كے هر ميں سامان ہوتو كيا حكم ہے؟ ( ١٩٤٧٤) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا اذَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ فَجِنْنَ أَرْبَعُ نِسُوةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدُنَ قُلْنَ : دَفَعْنَا إِلَيه الصَّدَّاقَ وَقُلْنَا : جَهُّزُهَا فَجَهَّزَهَا فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَقَالَ : إِنَّ عُفْرَهَا مِنْ مَالِكُ.

(۱۹۳۷ ) حضرت ابن سیرین رویشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھر کے سامان کا دعویٰ کیا، اس کی چاروں ہویاں حضرت شریح کے پاس آئیں اور انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے مہر دے دیا تھا۔اور کہا تھا کہ اس کا سامان خرید لے تو اس نے سامان خرید لیا تھا۔ حضرت شریح پریشین نے سامان کا فیصلہ آدمی کے خلاف کیا اور فرمایا کہ اس کا تاوان تیرے مال ہے ہوگا۔

( ١٩٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبْت إِلَى أَبِى قِلاَبَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ :الْبَيْتُ فِى مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ :هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا.

(۱۹۴۷) حضرت ایوب پرشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ پرشید کے نام ایک خطالکھا جس میں ان سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے عورت کے سامان سے کمرہ تیار کیا پھروہ مرگیا تو سامان کس کا بوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مردکا ہی ہوگا جب تک وہ عورت کودے نددے۔

( ١٩٤٧٦ ) حَذَّتَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيْنَةَ.

(۱۹۴۷) حفرت حسن دہنٹو فرماتے ہیں کہ جھڑے کی صورت میں جو چیزیں مردوں کی ہوتی ہیں وہ مردوں کی ہوں گی اور جو عورتوں کی ہوتی ہیں وہ عورتوں کی ہوں گی۔اور باتی ماندہ اس کے لئے ہوگا جس نے گواہی قائم کی۔

(١٩٤٧٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيدة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.

(۱۹۴۷۷) حضرت ابراہیم ہیٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق مردوں سے ہووہ مردوں کے لئے ہےادر جس کا تعلق عورتوں سے ہو وہ عورتوں کو ملے گی اور جو باتی بچے وہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔

( ١٩٤٧٨ ) حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِّيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّتِي يُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ :لَهَا مَا أَغْلَقَتُ عَامَّةَ مَالِهَا إلاَّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ.

(۱۹۳۷۸) حضرت حسن پیشیز فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاو ندفوت ہو جائے تو اس کے لئے آ دمی کے مال میں ہے وہ چیز ہوگی جس سے اپنے دروازے پر پر دہ ڈال سکے۔جیسے چا دراور تیص وغیرہ۔ ( ١٩٤٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ انَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ :ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنُ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا فَهُوَ لِلَّذِى فِى يَدِيهِ.

(۱۹۴۷) حفرت جماد مراتیمی ہے گھر کے سامان کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کے کیٹر سے عورت کے لئے اور مرد کے کپڑے مرد کے لئے ہیں۔اور جس چیز کے بارے میں ان کا جھگڑا ہو جائے وہ اس کا ہوگا جس کے قبضے میں ہو۔

( ١٩٤٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :إذَا دَحَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِقًا مُؤْمِنًا هُلُهَا الْبَيْنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً وَمَعَهَا خُلِقٌ وَمَتَاعٌ فَهُوَ مِيرَاكٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيْنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بِذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا.

(۱۹۴۸۰) حضرت فعمی پایٹیا فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند کے پاس آئے اوراس کے پاس زیورات اور سامان ہوں اور وہ ا اور وہ اپنے خاوند کے پاس تھہرے۔ پھراس کے خاوند کا انتقال ہوجائے توبیسب پچھ میراث ہوگا۔خواہ عورت کے گھر والے اس بات پر گواہی بھی قائم کر دیں کہ بیاس کے پاس صرف استعال کے لئے تھا۔البتہ اگر وہ خاوند کی زندگی میں اس بات کوواضح کر دیں تو ٹھیک ہے۔

ر ١٩٤٨١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ ، أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ.

(۱۹۳۸۱) حضرت شری بیشید محمر کے سامان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہتھیا راور مردوں کا سامان مرد کے لئے ہوگا۔

( ١٩٤٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى غَنِيةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُو لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُو لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيْنَةَ اللَّهَ لَهَا.

(۱۹۴۸۲) حفرت علم میشید فرماتے بین کداگرکوئی شخص انقال کرجائے اور گھر میں بچھ سامان جھوڑ ہے تو مردوں والاسامان مردکے لئے اور عورتوں والا سامان عرد کے لئے ہوگا۔البت لئے اور عورتوں والا سامان عورت کے لئے ہوگا۔البت اگرعورت اس بات پر گواہی قائم کردے کہ یہ اس کا ہے تو پھرای کا ہوگا۔

( ۲۲۹ ) مَا قَالُوا فِی الصَّبِیِّ یَمُوتُ أَبُوهُ وَأَمَّهُ وَلَهُ مَالٌ ، رَضَاعُهُ مِنْ أَیْنَ یَکُونُ ؟ اگر کسی بچے کے ماں اور باپ دونوں مرجا ئیں اور اس کے حصے میں مال ہوتو اس کو دو دھ پلانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟

( ١٩٤٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ.

(۱۹۲۸۳) حضرت ابن معقل بیشید فرماتے ہیں کہ بچے کی رضاعت اس کے جھے میں ہے ہوگی۔

( ١٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ.

(۱۹۴۸۴)حفزت حسن دوافزه فرماتے ہیں کہ بچے کی رضاعت اس کے حصے میں ہے ہوگی۔

( ١٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :أْتِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِى رَضَاعِ صَبِّى فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِى مَالِهِ وَقَالَ لِوَلِيَّهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِى مَالِكَ ، أَلَا تَوَاهُ يَقُولُ : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْلُ ذَلِكَ﴾

(۱۹۳۸۵) حضرت محمر بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ ویٹیلا کے پاس ایک بیچ کی رضاعت کا مقدمہ لایا گیاانہوں نے رضاعت بیچ کے مال میں سے لازم فرمائی اوراس کے ولی سے کہا کہ اگراسکا مال نہ ہوتا تو ہم آپ کے مال میں سے اس کے دودھ کا انتظام کرتے۔کیاتم نے قرآن مجید کی بیآ یت نہیں پڑھی ﴿وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾

( ١٩٤٨٦) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَفَى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۴۸ )حضرت ابراہیم ہیتیًا فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچے کا حصہ رضاعت کو پورا کردے تو اس کے حصے میں ہے ہوگی اورا گرنہ ہوتو بھر پورے مال میں ہے۔

( ١٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُويْحٍ فِي الرَّضِيعِ :يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلًا كَانَ ، أَوْ كَثِيرًا.

(۱۹۲۸۷) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کدوورھ پیتے بچے پراس کے حصیمیں سے فرچ کیا جائے گاوہ تھوڑا ہویازیادہ۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(١٩٣٨٨) حضرت ابراہيم ويشيخ فرماًتے ہيں كه جمارے اصحاب فر مايا كرتے تھے كہ بيج پر جميع مال ميں سے خرچ كيا جائے گا۔

( ١٩٤٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۴۸۹) حضرت شریح پیشید فرمایا کرتے تھے کہ نفقہ اور رضاعت تمام مال میں ہے ہوں گے۔

## ( ٢٣٠ ) فِي قُوْلِهِ ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ كي نسير كابيان

( ١٩٤٩٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : عَلَى

الْوَارِثِ مِنْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ أَنْ يَسْتَرُضِعَ لَهُ.

(۱۹۳۹۰) حضرت مجاہد باللہ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وارث پر وہی لازم ہے جواس کے باپ پرلازم تھا یعنی اس کے دودھ کا انتظام کرنا۔

( ١٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ مثل مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ.

(۱۹۳۹۱) حضرت ابراہیم بیتید قر آن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کدوارث پروہی لازم ہے جواس کے باپ پرلازم تھا یعنی اس کے دودھ کا انظام کرنا۔

( ١٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشُّعُبِيِّ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : رَضَاعُ الصَّبِيِّ.

(۱۹۳۹۲) حفرت معنی بریش اور حضرت ابراہیم بریش قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیچ کے دود ھ کا انتظام کرتا ہے۔

( ۱۹۶۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنُ أَشُعَتَ وَهِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ فَقَالَ: الرَّضَاعُ. (۱۹۳۹۳) حفرت حسن بِيْرِهِ قرآن مجيد كرآيت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ كي تفير ميں فرماتے بيں كماس سے مراد نيج كے دود هكا انتظام كرنا ہے۔

( ١٩٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَلَيْهِ الرَّضَاعُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَهُ الحامِلِ.

(۱۹۳۹۳) حضرت حسن ماليميز فرمات بين كدوارث پررضاع لازم بيكن حامله كانفقدلازمنبيس ب-

( ١٩٤٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يُضَارُّ.

(١٩٣٩٥) حفرت ابن عباس تفاديما فرمات ميل كدات نقصان نبيس ببنجايا جائ گا-

( ١٩٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ: الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِى مَالِهِ ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَيَتِهِ.

(۱۹۳۹۱) حفرت ضحاک میشید قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اگر باپ کا انقال موجائے اور وہ چھوٹا بچہ چھوڑے تو اگر باپ کا مال ہے تو بچے کے دودھ کا انتظام آئ کے مال میں سے ہوگا اور اگر مال نہ ہوتو سے عصبات کی ذمہ داری ہوگی۔

( ١٩٤٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاؤُوا بِيَتِيمٍ الَى عُمَرَ فَقَالَ :أَنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ :لَوْ لَكُمْ أَجِدُ اللَّا أَفْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْت عَلَيْهِمُ.

(۱۹۳۹۷) حضرت سعید بن میتب بیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھولوگ ایک بنتیم بچے کوحضرت عمر بن خطاب ڈاٹھذ کے پاس

لائے اور عرض کیا کہ اس کے نفقہ کا انظام سیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ اگر مجھے اس کے دور کے رشتہ دار بھی مل جا کمیں تو بھی اس کا نفقہ ان پرلا زم کروں گا۔

( ١٩٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدُت عَبُدَ اللهِ بْنَ عُتُبَةَ قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ: لَوْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ لَقَصَيْت عَلَيْك بِنَفَقَتِهِ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾

(۱۹۳۹۸) حضرت ابن سیرین پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن منتبہ نے ایک پیتیم کے ولی سے کہا کہ اگر اس کا مال نہ ہوتا تو میں تجھ پراس کا نفقہ لازم کرتا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ وَ عَلَى الْمُو اَدِثِ مِثْلٌ ذَلِكَ ﴾

( ١٩٤٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْهِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يعنى :النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأَمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا ، جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ.

(۱۹۳۹) حضرت ضحاک ولیٹیز قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَی الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بچ کا نفقہ باپ پرلازم ہے، اگروہ نہ ہوتو عصبات پرلازم ہے ادراگر وہ بھی نہ ہوں تو ماں کودودھ پلانے کا تھم دیا جائے گا۔ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی سے دودھ نہ ہے تو اسے بچے کودودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا۔

( ١٩٥٠٠) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ قَالَ: عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ.

(۱۹۵۰۰) حضرت ابن عباس تفاون فرآن مجيد كي آيت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كه وارث پر لازم ہے كه اس كانقصان نه ہونے دے۔

( ١٩٥٠١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَاكِ : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ :لاَ يُضَارُّ.

(۱۹۵۰۱) حفرت ضحاک قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ عَلَی الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ وارث پرلازم ہے کہ اس کا نقصان نہ ہونے دے۔

## ( ٢٣١ ) من قَالَ الرَّضَاءُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

جن حضرات كنزويك بي كودوه كاا تظام مروك ذمه معورت كو منهيس ( ١٩٥٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَوْقَفَ يَنِى عَمْ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عَمِّ لَهُ. (ابن جرير ٥٠٠)

- (۱۹۵۰۲) حفرت سعید بن مینب برانیج؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہوائیؤ نے ایسے بچے کے دودھ کا انتظام اس کے بچپاز او مردوں پر کیا جس کے باپ کے انتقال کے بعداس کا کوئی مال باقی نہیں رہاتھا۔
- ( ١٩٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ :عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
- (۱۹۵۰۳) حفرت حن دہائے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ بچے کے دودھ کا انظام مرد کے ذمہ ہے ورت کے ذمہیں۔
- ( ١٩٥.٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أَمَّ وَعَمَّ وَالْأَمُّ مُوسِرَةٌ وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ فَقَالَ :النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ.
- (۱۹۵۰ه) حضرت حسن دایش سے سوال کیا گیا کہ اس بجے کی ماں مال دار ہے جبکہ چچا غریب ہے، دودھ کے انتظام کی ذمدداری کس پرہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ نفقہ بچپا پرلازم ہے۔
- ( ١٩٥.٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ :إذَا كَانَ عَمْ وَأُمَّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ.
- (۱۹۵۰۵) حضرت زیدین ثابت دیا پی فرماتے ہیں کہ جب مال بھی ہواور چپا بھی تو ماں کی ذرمدداری اس کی میراث کے بقدراور چپا کی ذرمدداری اس کی میراث کے بقدر ہوگی۔

#### ( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ

#### جب آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اوراس کا دودھ بیتا بچے تھا تو کیا تھم ہے؟

- ( ١٩٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدُّ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ.
- (۱۹۵۰۲) حضرت مسروق پیتایچه فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اوراس کا دودھ پیتا بچہ تھا تو دودھ کا انتظام مرد پر لازم ہوگا۔
- ( ١٩٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ.
- (۷۰-۱۹۵) حضرت عبدالله دولی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور اس کا دورھ بیتا بچہ تھا تو دودھ کا انتظام مر د پر لا زم ہوگا۔ جبکہ بچہ دورھ پینا حجھوڑ نیدے۔

# ( ٢٣٣ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ بِنْتَهَا

## کیا کسی عورت کواس کی بیٹی کے مال میں سے دیا جاسکتا ہے؟

( ١٩٥.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بِكُر الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَوْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَرَاه حَقًّا.

(۱۹۵۰۸) حفرت ضحاک بن عثمان ولٹیجیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد ولٹیجیڈ سے سوال کیا کہ کیاعورت کواس کی بیٹی کے مال میں سے دیا جاسکتا ہے؟انہوں نے فر مایاہاں، میں اسے درست سمجھتا ہوں۔

( ١٩٥٠٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمَّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيْنَفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : نَعَمْ.

(۱۹۵۰۹) حضرت ابن جرت کیالیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پراٹیویا ہے کہا کہ اگر کسی بیٹیم کی ماں مختاج ہوتو کیا اس پر اس کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں کے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیانہیں۔انہوں نے فرمایا کہ ہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔

## ( ٢٣٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا

اگرایک آدمی اپنی بیوی پرزناکی تہمت لگائے چرلعان سے پہلے اس کا انقال ہوجائے تو

#### کیاوہ ایک دوسرے کے دارث ہوں گے؟

( ١٩٥١٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.

(۱۹۵۱۰) حضرت عطا مواثیمیٔ فرماتے ہیں کہ جب تک تعان نہ ہوا یک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

( ١٩٥١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا.

(۱۹۵۱) حضرت ابراہیم رشینے فرماتے ہیں کہ جب تک لعان نہ ہوا یک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

( ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللَّعَانِ تَوَارَثَا.

(۱۹۵۱۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب لعان سے پہلے دونوں میں ہے کوئی ایک مرگیا تو وہ دارث ہوں گے۔

( ١٩٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :يَرِثُهَا ، وَقَالَ الْحَكُمُ :يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا.

(۱۹۵۱۳) حضرت ابراہیم پراٹیلی فرماتے ہیں کہ مردعورت کا وارث ہوگا۔حضرت تھم پرٹینیڈ فرماتے ہیں کہ مردکوکوڑے لگائے جائیں

· گےاوروہ وارث ہوگا۔

( ١٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي رَجُلِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ إِنْ اكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ ، وَإِنْ حَلَّفَ لَمْ يَرِثْ.

(۱۹۵۱) حُصِرَت عَكرمہ رایشیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی ہیوکی پر زنا کی تہت لگائی اُوروہ عورت لعان سے پہلے انقال کرگئی تو اگروہ آ دمی اپنی تکذیب کردیتو اسے کوڑے لگائے جا کمیں گے اوروہ وارث ہوگا اور اگروہ گواہ پیش کردی تو وارث ہوگا اور اگرتشم کھائے تو وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٥١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ :إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبُلَ الْمُلاَعَنَةِ إِنْ هِى أَقَرَّتُ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَإِنِ الْتَعَنَّتُ وَرِثَتُ ، وَإِنْ لَمُ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَيُؤَدُّ ، وَإِنْ لَمُ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَلِي الْتَعَنَّتُ وَرِثَتُ ، وَإِنْ لَمُ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَلاَ عِدَّةً عَلَيْهَا.

(۱۹۵۱۵) حضرت جابر بن زید جائی فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں میں ہے کوئی ایک لعان سے پہلے مرگیااور پھراگر عورت زنا کا اقرار کرے تواسے سنگسار کیا جائے گااور میراث اس کے مال میں شامل ہوگی اوراگر وہ لعان کرے تو وارث ہوگی۔اگر وہ ان دونوں چیزوں میں ہے کسی کا قرار نہ کرے تواہے میراث نہیں ملے گی اوراس پرعدت بھی لازم نہیں ہوگی۔

( ١٩٥١٦) حدثنا إسْمَاعِيلَ بُنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتُ قَالَا :يَرِثُهَا وَلَا مُلاَعَنَةَ يَيْنَهُمَا.

(۱۹۵۱۲) حضرت زہری ہوشینے فرماتے ہیں کہا گرا یک آ دمی نے اپنی بیوی پرتہمت لگائی اور پھروہ مرگئ تو آ دمی اس عورت کا دارث ہوگا اور دونوں کے درمیان لعان نہ ہوگا۔

( ١٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :يُجْلَدُ وَلَا مُلاَعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(١٩٥١) حضرت عطاء ويشيد فرمات بيل كداس صورت مين اسے كوڑے لگائے جاكيں گے اور موت كے بعد لعان نبيس ہوتا۔

( ١٩٥١٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :إذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ مَاتَتُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ :إِنْ شَاءَ أَكُذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثٌ ، وَإِنْ شَاءَ لاَعَنَ وَلَمْ يَرِثْ.

(۱۹۵۱۸) حضرت معمی بیٹید فرمائتے ہیں کہ اگرایک آدئی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ لعان سے پہلے مرگئی تو اگر وہ چاہے تواپی تکذیب کردے اور وارث ہوجائے اوراگر چاہے تو لعان کرلے اس صورت میں وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا.

(۱۹۵۱۹) حضرت ابراہیم بریشی فرماتے ہیں کہ جب تک لعان نہ ہوا یک دوسرے کے دارث ہوں گے۔

#### ( ٢٣٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُل يَمُوتُ وَامْرَأْتُهُ حَامِلُ

## اگرایک شخص کا انتقال ہوجائے اوراس کی بیوی حاملہ ہوتو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْمُتَوَلَّى عَنْهَا وَهِي حَامِلٌ قَالَ :يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ، ثُمَّ يُفْسَمُ الْمِيرَاكُ.

(۱۹۵۲۰) حضرت فعمی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوندا نقال کر جائے تو بچے کی پیدائش تک اس پرکل مال میں سے خرج کیا جائے گا بھرمیراث تقسیم کی جائے گی۔

( ١٩٥٢١ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ.

(۱۹۵۲۱) حفرت ابراہیم پر ایٹی فرماتے ہیں کہ جب کس حاملہ کا خاوند انقال کرجائے تو بیچے کی پیدائش تک میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔

( ١٩٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :يُفْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتُ أَنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ.

(۱۹۵۲۲) حفرت ضحاک برایشیز فرماتے ہیں کہ حاملہ کا خاوندانتقال کرجائے تو میراث تقسیم کردی جائے گی ،اورا کیک لڑکے کا حصہ حجوز دیا جائے گااگرلز کی پیدا ہوئی تو باتی ماندہ حصہ ورثاء میں تقسیم ہوگا ادرا گرلز کا ہوا تو اس کوئل جائے گا۔

#### ( ٢٣٦ ) مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ؟

#### آ دمی کوکس کا نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا؟

( ١٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ كُلُّ ذِى مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.

(۱۹۵۲۳) حضرت حماد بالطیلا فرماتے ہیں کہ ہرذی محرم کواہے محرم پرخرچ کرنے پرمجبور کیاجائے گا۔

( ١٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ.

(١٩٥٢٣) حفرت حسن جائثة فرمات بين كه بروارث كے نفقه يرمجور كيا جائے گا۔

( ١٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلاً عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ.

(١٩٥٢٥) حضرت حسن خلاش فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلاش نے ایک آ دمی کواپنے بھائی کا نفقہ دینے پر مجبور کیا تھا۔

١٩٥٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُّ عَلَى نَفَقَةِ وَالِلَدِيهِ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعُرُوفِ. ١٩٥٢٦) حضرت زهرى بِيشِيُ فرماتے مِن كه آدمى كواس كے والدين كا نفقه دينے پرمجبور كيا جائے گا اور وہ ان پر نيكى كے ساتھ خرجَ كركا۔ كركا۔

١٩٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو ِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ ، إذَا كَانَ مُعْسِرًا.

(١٩٥٢٤) حفرت ابرا بيم ولينظ فرمات بين كدا كركسى كابحائى تنكدست بموتوا سے اس برخرج كرنے برمجبوركيا جائے گا۔ ١٩٥٢٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ايْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا ، وَكَانَ الْحَدُّ غَنَّا.

(۱۹۵۲۸) حضرت حسن وہائی فرماتے ہیں کہا گردادامالدار ہوتوا ہے تنگدست بوتے پرخرچ کرنے کاحکم دیا جائے گا۔

## ( ٢٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِةِ

اگر کوئی شخص اپنے والد کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لے لے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّ أَبِي يَخْرِمُنِي مَالَهُ فَيَقُولُ : لَا أَنْفِقُ عَلَيْك شَيْئًا ، فَقَالَ :خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيكِ بِالْمَعْرُوفِ.

(۱۹۵۲۹) حفزت عمر و دوائن فرمائے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت جابر بن زید دوائن سے کہا کہ میرے والد مجھے اپنے مال سے محروم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھ پرخرچ نہیں کروں گا۔انہوں نے فرمایا کہ اپنے باپ کے مال میں سے نیک کے ساتھ لےلو۔

#### ( ٢٣٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو''اے چھوٹی بہن'' کہددے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ : قَالَ : مَا هَذَا وَتَمُرتَان إِلَّا وَاحِدٌ.

(۱۹۵۳۰) حفرَت حسن جن الله سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو''اے تیجوٹی بہن'' کہددے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیاور دو تھجوریں ایک جیسی چیز ہیں۔

( ١٩٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَقُولُ لامْرَأَتِهِ يَا أُحَيَّةُ قَالَ : لَا تَقُلُ لَهَا : يَا أُخَيَّةُ. (ابوداؤد ٢٢٠٣) (۱۹۵۳) حفرت عمر و بن شعیب دہانو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتِكُا آجا ہے آدی کوسنا کہ وہ اپنی بیوی کواے چھوٹی بہن کہہ رہاتھا۔ آپ نے فر مایا کہ اے اے چھوٹی بہن مت کہو۔

( ۲۲۹ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَهِمُ امْرَأْتَهُ أَنْ تَكُونَ غَيَّبَتْ له صِكَكًا فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدُ فَعَلَتْ الرَّاكِ آدى النَّا فِي الرَّجُلِ يَتَهِمُ الرَّاكِ آدى النَّامِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ آدى النِي بيوى پرالزام لگائے كه اس نے اس كے پہنے چرائے ہیں اور پھراس بات پرقتم اگراكِ آدى النَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّهُ اللَّامِ اللَّامِ

( ١٩٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرَأَةِ غَيَّبَتُ صِككَ رَجُلٍ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ قد غَيَّبْتَهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ الْمُرَأَتَّةُ ، وَسَمِعْت حَمَّادًا يَقُولُ : يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ.

(۱۹۵۳۲) حفرت حن چھنٹی فرماتے ہیں کداگرا یک عورت نے اپنے خادند کے پیسے جرالئے تو آ دمی نے کہا کداگر تو نے نہ چرائے ہوں تو تجھے تین طلاق ۔ حضرت حسن جھٹٹو فرماتے ہیں کداگر آ دمی سچاہے تو وہ اس کی بیوی رہے گی ۔ حضرت حماد چھٹٹو فرماتے ہیں اس معالمے میں اس کی دینداری دیکھی جائے گی۔

# ( ٢٤٠ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدُّعِي أَنَّ زُوْجَهَا طَلَّقَهَا

ا گركوئى عورت بيردعوىٰ كرے كهاس كے خاوند نے اسے طلاق دے دى ہے تو كيا حكم ہے؟ ( ١٩٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِى رَجُلِ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ اللَّهُ طَلْقَهَا فَرَافَعَتُهُ إِلَى السَّلُطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ إِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ رُدَّتُ عَلَيْهِ وَمَاتَ ، قَالَ الْحَسَنُ : تَوِثُهُ.

(۱۹۵۳۳) حضرت حسن رہائی فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے بید عویٰ کیا کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی اور بیہ مقدمہ کے کر سلطان کے پاس گئی۔ سلطان نے خاوند ہے تم لی کہ اس نے طلاق نہیں دی۔ پھروہ عورت واپس اس کے ساتھ بھیج دی گئی اور خاوند مرگیا تو وہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ ( ٢٤١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلِينِ وَامْرَأَةٍ فَمَاتَ أَحَدُ الرَّجُلِينِ وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

اگرایک آدمی دومردوں اور ایک عورت کے سامنے اپنی بیوی کوطلاق دے، پھر دوگواہ مردوں میں سے ایک کا انتقال ہوجائے اور طلاق کے بارے میں ایک مرداور ایک عورت گواہی دیں تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ زَكَوِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ وَغَابَ الآخَرُ قَالَ :تُغْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِىءَ الْغَائِبُ.

(۱۹۵۳۴) حضرت شعمی ویشی؛ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص دومردوں اورا یک عُورت کی موجود گی میں اپنی بیوی کوطلاق دے دے، پھرا یک مرداورعورت گواہی دیں جبکہ دوسرا مردموجود نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس غائب شخص کے آنے تک بیوی کواس کے خادندے الگ رکھا جائے گا۔

( ۲٤٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ اگرايک آدی نے بيتم کھائی که اگراس نے اپنے بھائی سے بات کی تواس کی بیوی کوتین طلاق تو کيا تھم ہے؟

( ١٩٥٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ :إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَى تَنْقَضِى عِذَتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ.

(۱۹۵۳۵) حفرت حن جیکٹو فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے کہا کہ اگر اس نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس کی بیوی کو تین طلاق۔اگروہ چا ہے توایک طلاق دے دے اور پھراسے جھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گز رجائے اور جب وہ ہائنہ ہوجائے تو اپنے بھائی سے بات کر لے۔ پھراس کے بعد اگر چا ہے تو اس سے شادی کرلے۔

# ( ٢٤٣ ) من كَرِهُ الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

#### بغیرکسی وجہ کے طلاق دینا جن حضرات کے نزدیک نابسندیدہ ہے

( ١٩٥٣٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلَّ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ مَ ثُمَّ طَلَقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَقْتَها ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ مَ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ طَلَقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَقْتَها ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ طَلَقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّالِيَةِ : إنَّ اللّهَ لَا يُوحِبُ كُلُّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النَسَاءِ.

(دار قطنی ۱۳۹۸ بزار ۱۳۹۸)

(۱۹۵۳۲) حفرت شہر بن حوشب والله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِ الله عَلَى الله

( ١٩٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مَعَرِّفٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ شَیْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضَ اِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. (ابوداؤ د-٢١٧)

(۱۹۵۳۷) حضرت محارب بن د ٹار رہی گئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِ اَنْتَظَیٰ نَے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کو حلال کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ ناپیندیدہ طلاق ہے۔

( ١٩٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَلِنَّى :يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ.

(۱۹۵۳۸) حضرت جعفر جھانئے کے والدروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جھانئے نے اہل عراق یا اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی حسن جھانئے سے نہ کراؤوہ بہت طلاق دینے والے آ دی ہیں۔ ( ١٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى حَسِبْت أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ.

(۱۹۵۳۹) حضرت علی جانٹو فرماتے ہیں کہ حسن حانٹو شادی کرتے ہیں اور طلاق دیتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہے کہ قبائل میں دشنی کا سبب ندبن جائیں۔

( ۲۶۲ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلاَقِ الْمُزَاتِهِ فِي الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ الْرَكُونَى فَضَ الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ الْرَكُونَى فَضَ كَمَا عَالَا فَ الْرَكُونَى فَطلاق دینے کی شم کھائے اور پھر دونوں کا اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٥٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت اِلَيْك كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ :فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيْنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

(۱۹۵۴۰) حفرت عبدالاعلی بیشین سے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ہے اتنا ماں نہ دوں تو تخصے تین طلاقیں ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت سعید پیشین ، حضرت قنادہ دی تی کو مان نقل کرتے ہیں کہ اگر آ دمی کے پاس گواہی ہوتو ٹھیک در نہ عورت بائنہ ہوجائے گی۔

( ١٩٥٤١) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ أَنْفِقُ عَلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ :قَدْ مَضَتُ ثَلَاثَةُ أَشُهُرٍ لَمْ تُنْفِقُ عَلَىّ شَيْئًا، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.

(۱۹۵۴) حضرت عطاء پرتیلیز فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہا گر میں بچھ پر ہرمہینے دیں درہم خرچ نہ کروں تو تچھے تمین طلاق ۔عورت نے دعویٰ کیا کہاس نے تمین مہینے سے مجھ پر پچھ خرچ نہیں کیا۔اس صورت میں آ دمی کا قول معتبر ہوگا البتۃا گرَ عورت خرچ نہ کرنے پرگواہی قائم کرد ہے تواس کی بات مانی جائے گی۔

( ١٩٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمُ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيّهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ اللَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ : فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ : فَلَهُ طَلَّقْتِنِي قَالَ : فَخَاصَمْتِهِ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَيُدِينُك فِيها ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيْنَتُك فِيها أَنَّكَ دَفَعْتِ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.

(۱۹۵۳۲) حضرت معنی وظیما فرماتے ہیں کہ اگر ایک مخص نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ اگر میں نے غروبیشس سے پہلے تیراحق ادا نہ کیا تو میری بیوی کوطلاق۔ پھروہ اس سے اسکے دن ملااور اس نے کہا کہ اس نے کوئی چیز ادانہیں کی۔ اس کی عورت نے اس سے کما کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ پھروہ میہ مقدمہ لے کر حضرت شعبی بالیٹینز کے پاس گئی۔ حضرت شعبی بالیٹی نے کہا کہ جہاں تک تمہاری بیوی کا سوال ہے تو وہ ہم تمہاری دین داری پر چھوڑتے ہیں اور جہاں تک آ دمی کی بات ہے تو تم گواہی لاؤ کرتم نے اس کاحق ادا کردیا ہے ور نداس کاحق ادا کرو۔

# ( ٢٤٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ قَدْ خَلَفْتُك ، وَلَهُ يَفْعَلْ الرَّمِ الرَّبِ قَدْ خَلَفْتُك ، وَلَهُ يَفْعَلْ الرَّمَ اللهُ الله

( ١٩٥٤٣ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أنه قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : قَدُ حَلَعْتُك ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ :قَدُ خَلَعَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۹۵۳۳) حضرت ابراہیم ویشیز سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ۔ نے بچھ سے طلع کی ، حالا مکہ اس نے خلع نہ کی ہوتو کیا عکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس نے خلع کر لی اور اس پر پچھلازم نہ ہوگا۔

#### ( ٢٤٦ ) مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ الْبِنِهَا ؟

#### آ زادعورت کو بچے کو دودھ پلانے یے مجبور کیا جائے گایانہیں؟

( ١٩٥٤٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ فَالَ: لَا تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أَمُّ الْوَلَدِ. (١٩٥٤٥) حَفرت صَن ثَلَاثُو فَم ات بِي كَدَ زَادَ ورت كون كَ كَودوده بلان يرمجور بي البائ المحرَّق المحبَدام ولدكومجور كياجائ المحدَّدُ المعمود ( ١٩٥٤٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ جُويُبِر ، عَنِ الضَّحَاكِ قَالَ : إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرُضَعٌ فَهِي أَحَقُ بِهِ وَلَهَا أَجُرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَةُ ، وَإِنْ لَمُ تَقْبَلُهُ السَّتَرُضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمُ يَقْبَلُهُ السَّرُضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمُ يَقْبَلُهُ السَّرَوْضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمُ

(۱۹۵۴۵) حضرت ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہ اگر سی عورت کا دودھ پینے والا بچہ ہوتو وہ اس کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے، ادراس اس جیسی عورتوں کے برابر بدلہ ملے گا اگروہ دودھ پلانے کو قبول کر لے۔اورا گروہ قبول نہ کرے تو کسی اور سے دودھ پلوایا جائے گا۔اگر بچکسی اورعورت کا دودھ پینے گئے تو ٹھیک ورنداس کی مال کو دودھ پلانے پرمجبور کیا جائے گا اور اسے اس کی قیمت دی جائے گا۔

( ١٩٥٤٦) حَدَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ وَإِنْ تَعَاسَوْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ قَالَ :اذَا قَامَ الرَّصَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُ بهِ.

(۱۹۵۳۷) حضرت سعید بن جبیر بیشین قرآن مجید کی آیت ﴿ وَإِنْ تَعَاسَوْ تُهُمْ فَسَتُوْضِعُ لَهُ أُخُو َی ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اگر رضاعت کسی چیز پر قائم ہوتو ماں اس کی زیادہ حقد ارہے۔

( ١٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ :إذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخَشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ.

(۱۹۵۳۷) حضرت سفیان برینی فرماتے ہیں کہا گر بچکس اورعورت کا دودھ نہ پنے اوراس کی جان کوخطرہ ہوتو ماں کو بی دودھ پلانے پرمجبور کیا جائے گا۔

## ( ٢٤٧ ) مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ يخُرجَ امرأته

#### عورت کا گھر بدلنے کے احکامات

( ١٩٥١٨ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قَالَ :الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبُذُو عَلَى أَهْلِهَا ، فإذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْوِجُوهَا.

(١٩٥٨) حفرت إبن عباس ولافة قرآن مجيدكي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كما احشديب

کہ وہ اپنے خاوند کے گھر والوں سے بدر بانی کرے، جب وہ ایسا کرے تو وہ اسے اس کے گھر سے نکال سکتے ہیں۔

( ١٩٥٤٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى :(إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قَالَ :خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِها فَاحِشَةٌ.

(۱۹۵۴۹) حضرت ابن عمر دی تو قرآن مجید کی آیت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورت کا گھرے نکارنا دیوں

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ ﴿وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قَالَ :إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدِّ.

(۱۹۵۵۰)حفرت حماد قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا یَخُو جُنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیّنَةٍ ﴾ کی تفسیر میں فیرماتے ہیں کہ وہ کسی حد کے لئے نکلے تو درست ہے۔

( ١٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى قَوْلِهِ تعالى : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ عِصيان الزَّوج.

(۱۹۵۵) حفرت ضحاک پرتیل قرآن مجید کی آیت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِسَمَ مُبَيِّنَةٍ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ سے مراد خاوند کی نافر مانی ہے۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ قَالَ :

(١٩٥٥٢) حفرت فعمى ويشيد قرآن مجيد كي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ كي تنير مين فرمات بين كهاس كا گھرے نكانا فاحثہ ہے۔

( ٢٤٨ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلِ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللَّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقَ ، فَجَانَتِ السَّنَوْرُ فَأَكُلْهُا

اگرایک آ دمی نے دوسرے آ دمی ہے کہا کہا گرتونے بیلقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کوطلاق اورا تنے میں ایک بلی آئی اوراس لقمہ کو کھا گئی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقُمَةً ، فَقَالَ رَجُلْ :إِنْ لَمْ تَأْكُلُهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَجَازَتُ سِنَّوْرٌ فَأَخَذَتِ اللَّقُمَةَ فَقَالَ :طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ.

(۱۹۵۵۳) حفرت فعنی پر بین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی نے دوسرے آ دی سے کہا کہ اگر تونے یہ نقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کو طلاق اورائے میں ایک بلی آئی اوراس لقمہ کو کھا گئی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوگئی۔

( ١٩٥٥٤ ) حَذَّثْنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ . جَاءَ إِلَى الشَّغْبِى رَجُلْ فَقَالَ رَجُلْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ تَأْكُلِى هَذَا الْمِرْقَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَجَانَتِ السِّنُورُ ، فَأَحَذَتِ الْمِوْقَ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : لَمْ يَجُعَلْ لَهَا مَخْرَجًا ، لَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا.

(۱۹۵۵) حفرت شعمی پریشین کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے یہ چیز نہ کھائی تو تجھے تین طلاقیں 'استے میں ایک بلی آئی اور اس نے وہ چیز کھالی۔ اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی پریشین نے فر مایا کہ اس نے عورت کا راستہ بند کیا اللہ تعالیٰ نے اس کاراستہ بند کرویا۔

( ۲٤۹ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ کَتَبَ إلَی امْرَأَتِهِ بِکِتَابٍ فَخَیْرَهَا فِیهِ فَقَرَأَتَهُ وَلَهُ تَکَلَّهُ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا اور اس میں اسے طلاق کا اختیار دیا اس نے خط پڑھا لیکن کوئی بات نہ کی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٥ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ اِبْرَاهِيمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابِ ، فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهُمَا فَقَرَأَتِ الْكِتَابَ ، ثُمَّ وَضَعَتْهُ تَحْتَ الْفِرَاشِ ، فَقَامَتُ وَلَمْ تَقُلُ

شَيْنًا ، قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.

(۱۹۵۵) حضرت ابراہیم پر لیٹین کے پاس ایک آدمی ایک خط لے کر آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھا اور اس میں اسے طلاق کا اختیار دیا ، عورت نے خط پڑھا اور اسے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ پھروہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی اور کوئی بات نہ کی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کا اختیار باتی نہیں رہا۔

## ( ٢٥٠ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَة

#### اگرکوئی غلام طلاق رجعی دے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٦) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِوٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ. (١٩٥٥٢) حضرت عامر والمين فرمات بين كما كرونى غلام طلاق رجعى دية اس يرنفقد لازم بوگا-

## ( ٢٥١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

### اگر کوئی شخص عدت گزر جانے کے بعدر جوع کر لینے کا دعویٰ کر بے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.

(۱۹۵۵) حفرت ابراہیم بیلین فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مخص عدت گز رجانے کے بعد رجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو اس پر گواہی لازم ہے۔

( ١٩٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجُعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقُ ، وَإِنْ جَاءَ بَبَيْنَةٍ.

(۱۹۵۵۸) حضرت زمری پیشین فرمانے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت گز رجانے کے بعدر جوع کر لینے کا دعویٰ کریے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی خواہ وہ گواہی قائم کرلے۔

( ١٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُك لَمْ يُصَدَّقْ.

(۱۹۵۵۹)حفرت عبداللہ دی ٹو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت گز رجانے کے بعدر جوع کر لینے کا دعویٰ کریے تواس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ( ۲۵۲ ) مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ بِطلاَقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا اللَّهِ عَالَمُ الْحَدَّةِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا اللَّهِ الْمَرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُوطلا ق و ح دى ہے اللَّهِ مَان دونوں كے درميان جدائى كراد ہے،اس كے بعد دونوں گواہوں ميں سے پھرقاضى ان دونوں كے درميان جدائى كراد ہے،اس كے بعد دونوں گواہوں ميں سے ايك اپنى گواہى سے رجوع كر لے توكيا تھم ہے؟

( ١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زَادِتَّى مَوْلَى بُجَيْلَةَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الآخَرُ ، قَالَ :فَقَالَ الشَّغْيِيُّ : مَضَى الْقَضَاءُ ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِى رَجَعَ .

(۱۹۵۷) حفرت فعمی پیشینا سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی آ دی کے بارے میں دو مخص گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے، پھرقاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کرادے،اس کے بعد دونوں گواہوں میں سے ایک اپنی گواہی سے رجوع کر لے اور دوسرا اس عورت سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی پیشینا نے فرمایا کہ قضاء نافذ ہو بھی اب رجوع کرنے والے کے قول کا عتبار نہیں ہوگا۔

( ٢٥٢) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى (الطَّلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ) قَر آن مجيد كَي آيت ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ﴾ كَانفير ( ١٩٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَائِت قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمُسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾ فَايْنَ النَّالِنَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ فَايْنَ النَّالِنَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ فَايْنَ النَّالِنَةُ . (ابوداؤد ٢٠٠٠ بيهقى ٣٠٥)

(۱۹۵۱) حفرت ابورزین ریشین کہتے ہیں کہ ایک صاحب رسول الله مُؤَلِفَظَةً کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّ مَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُونٍ أَوْ مَسُویتٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ میں دوطلاقوں کا تذکرہ ہے، تیسری طلاق کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا مہر بانی کے ساتھ روکنایا حسان کے ساتھ رخصت کردینائی تیسری طلاق ہے۔

( ١٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لامُرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا أَقْرَبُك وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّى قَالَتْ :فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ :أُطَلِّقُك حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِلَّتِكَ رَاجَعُتُك ، فجزعت فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُوِيحُ يَا خَسَانَ ﴾ قال : فاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. (ترمذى ١٩١٢ ـ مالك ٨٠) (١٩٥٦٢) حَفَّرت عروه والنَّيْ فرمات بين كرسول اللَّه مِنْ فَضَافَ عَبِهِ مبارك بين ايك آدى نے ابني بيوى سے كباكه بين نه تو تريب آون گااورن تو مير ناوح سے نكل سكى عورت نے كہاكة مين ايك آدى فراق وى ابنى الله على من الله تقريب آون گااور جب تيرى عدت بورى ہونے كاوقت قريب آئ گاتو مين تجھے دوئ كرلول گا۔ وہ عورت بريثان ہوكر رسول الله مَنْ الله وَلَى الله مِنْ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله ولائِ الله ولَى الله ولائِ الله و

( ١٩٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتُ لَهُ عَلَيْهَا رَجُعَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا أُخْرَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۹۵۷۳) حضرَت عَمَر مد برلینی قرآن مجید کی آیت ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّ قَانِ فَامِسَاكُ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُوِیعٌ بِإِحْسَانِ ﴾ کَتْفیر مِی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دینا چاہے تو اے دوطلاقیں دے دے ، پھر جب وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو کر لے اوراگرا کیے چاہے تو ایک طلاق دے دے ، اس تیسر کی طلاق کے بعد دہ عورت اس خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کمی اور مردے شادی نہ کرلے۔

( ١٩٥٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيد الله قَال أَخْبَرَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُرِيعٌ بِإِحْسَانِ﴾ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، وَإِذَا طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا ، فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۹۵۷۳) حضرت عکر مدیر پینی قرآن مجیدی آیت ﴿الطّلاقُ مَرَّ نَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ جب آدی ابنی ہیوی کو ایک طلاق دے دی تو چاہے تواس سے نکاح بحال کرلے۔ اور جب دوطلاقیں دے تو چاہے تواس سے نکاح کرلے اور جب تیسری طلاق دے دی تواب وہ عورت اس کے لئے طلال نہیں جب تک کسی اور آدی ہے شادی نہ کرلے۔

( ١٩٥٦٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامِسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسُرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ
الْقُرْءُ ، ثُمَّ طَلَقَ النَّانِيَةَ كَمَا طَلَقَ الْأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِذَا طَلَقَ النَّانِيَةَ ، ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ النَّانِيَة ،
فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْنَانِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّالِئَةِ : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ فَيُطَلِّقُهَا

فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءً حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا.

(۱۹۵۷) حضرت مجاہد ویلی قرآن مجید کی آیت ﴿الطَّلَاقُ مَوْقَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعُوو فِ أَوْ نَسُوی جِ بِاِحْسَانِ ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ آدی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق وے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، پھر جب اسے جِفَ آئے اور پھر طہر آئے تو ایک قر عکمل ہوگیا۔ پھر ایسا کرنا چاہے تو کرلے۔ پھر جب ایک قر عکمل ہوگیا۔ پھر ایسا کرنا چاہے تو کرلے۔ پھر جب وہ دوسری طلاق اسی طرح کہ ایسا وردوقر عبوگے۔ پھر اللہ تعالی تیسری طلاق کے بارے میں وہ دوسری طلاق دے دسے وہ اس کو طلاق کے بارے میں فرما تاہے کہ ﴿فَوْمِ مُسَاكُ بِمَعُوو فِي أَوْ تَسُوی حَ بِالْحَسَانِ ﴾ پھروہ اس پورے قر عیں اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے یہاں فرما تاہے کہ ﴿فَوْمِ مِسَاكُ مِسْمِ اللّٰ مِسْمِ اللّٰ مِسْمِ اللّٰ مِسْمِ اللّٰ مِسْمِ کُورِ مِسْمُ مُسْمِ کُورِ مِسْمِ اللّٰ مِسْمِ کُورِ مِسْمِ کُورِ مِسْمِ کُرِ وَلِ کُومُ مِسْمِ کُلُ مُنْ وَلَا مُسْمِ کُنَا ہُورُ مِسْمِ کُمُ وَلِ مُسْمِ کُمُ وَلِ کُومُ مِسْمِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ مِنْ وَلِی کُورِ مِسْمِ کُمُ وَلِ کُومُ مِسْمِ کُمُ وَلَا مُعْمِلُومُ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلَا اِلْمُ کُمُ وَلِ کُومُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُلُومُ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ اللّٰ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُومُ کُمُ وَلِ کُمُ مِنْ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ وَلِ کُمُ مِنْ مُومُ وَلِ کُمُ مُنْ مِنْ کُمُ وَلِ کُمُ مِنْ کُمُ وَلِ کُمُ مُومُ وَلِ کُمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلِ کُمُ مُنْ مُنْ کُمُ وَلِ کُمُ مُنْ مُنْ کُمُ وَلِ کُمُ مُنْ کُمُ وَلِ کُمُ مُنْ مُنْ کُمُ وَلِ کُمُ مِنْ کُمُ وَلِ کُمُ مُنْ مُنْ کُمُ وَلُ کُمُ مُنْ مُنْ کُمُ وَلِ کُمُ مُنْ کُمُ وَلِ کُمُ مِنْ کُمُ وَلِ کُمُ مُنْ مُنْ کُمُ مُنْ کُمُ وَلُومُ مُنْ کُمُ وَلِ کُمُنْ مِنْ کُمُومُ مُنْ

(١٩٥٦٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَفِي آخرِها وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿الطَّلَاقُ مَوَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَان﴾.

(١٩٥٧٢) حفرت ابن عباس وفاف قرآن مجيدى آيت ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتُمانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُويح بإِحْسَانِ ﴾ كى تغير ميل فرمات بين كدوه فرنت اور فخ بعطلاق نبيس بهدالله تعالى في آيت كثروع مين اورآخر مين طلاق كاذكركيا بهاور النودونون كورميان خلع كاذكركيا به عوكه طلاق نبيس بهدالله تعالى فرمات بين ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُويحُ بِاحْسَانَ ﴾

( ١٩٥٦٧ ) حَلَّتُنَا أَبُنُ عُلِيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ فَالَ: فَالَ عِكْرِ مَةُ: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ: مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ. (١٩٥٧٤) حضرت عَرمه ولِيَّيْ قرآن مجيدكي آيت ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ كي تغير مِن فرمات بين كماس سے مراد وہ ہے جو تین کے بعد ہو۔

( ١٩٥٦٨ ) حَنَّنَ ۚ ،بُنُ أَبِى غَنِيَّة ، عَنُ جُويُبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ : ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قَالَ :لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِى الْعِدَّةِ.

(۱۹۵۷۸) حضرت شحاک بیٹیلا قرآن مجید کی آیت ﴿ لَعَلَّ اللَّهُ یُحْدِثْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ شاید کہ دہ عدت میں رجوع کر لے۔

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الْأُوْدِى ، عَنِ الشَّعْبِى قَالَ :﴿لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قَالَ :لَا نَدْرِى لَعَلَّك تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ.

(۱۹۵۹۹) حفرت صعی والیم قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا تَدُدِی لَعَلَّ اللَّهَ بُعُدِث بَعْدَ ذَلِكَ أَمُوا ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپنیس جاننے کہ شاید بعد میں آپ نادم ہوں اور آپ کے لئے رجوع کاراستہ بن جائے۔

#### ( ٢٥٤ ) مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پردی ہے تو رجوع بھی پوشیدہ کرے

( ١٩٥٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :إذَا طَلَقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا فَتَلَكَ رَجْعَةٌ ، فَإِنْ وَاقَعَ فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ طَلَقَ عَلانِيَةٌ وَرَاجَعَ فَلْيُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهِ.

(١٩٥٧) حفرَت عبدالله ولي فومات مين كه جب بوشيدگى سے طلاق دى تورجوع بھى بوشيدگى سے كرلے ، توبيرجوع ہے۔اگر

اس کے بعداس نے جماع بھی کرلیا تو کوئی حرج نہیں۔اگر طلاق علانید دی اور رجوع کرلیا تواپنے رجوع پر گواہ بنا لے۔

( ١٩٥٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا.

(١٩٥٤) حفرت ابراہیم بیلینظ فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پردی ہے تو رجوع بھی پوشیدہ کرے۔

( ٢٥٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ؟

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھروہ مرگیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٧٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِلَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا.

(۱۹۵۷۲) حضرت شعبی ویشینه فرماتے میں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھروہ اس کی عدت کے آخری دنوں میں مرممیا تو عورت میارہ مہینے عدت گزارے گی۔

( ٢٥٦ ) من قَالَ إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلاَقَ فَهُو لَهَا

ا گرکسی خلع لینے والی عورت نے اپنے خاوند پر طلاق کی شرط لگائی تواس کواس شرط کاحق ہے (۱۹۵۷۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَمَا اشْتَرَ طَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا.

(۱۹۵۷۳) حضرت حسن رہائے ایس کہ خلع طلاق بائنہ ہے۔ اگر خلع لینے والی عورت نے طلاق کی شرط لگائی تو میہ شرط معتبر ہوگی۔

## ( ٢٥٧ ) مَا قَالُوا فِي طَلاَق الْمُكَاتَبَةِ ؟

#### مكاتبه باندى كى طلاق كابيان

( ١٩٥٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُكَاتِبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ. (٣١٥٥) حضرت ابراجيم ويشيخ فرمات جي كدم كاتبه باندى كي طلاق كاحكم باندى كي طلاق والا ہے اوراس كي عدت بھى باندى كي عدت كي طرح ہے۔

( ۲۵۸ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ اگرايك عورت اپنى عدت ميں شادى كرلے پھران دونوں كے درميان تفريق كرادى

#### جائے تو نفقہ کس پرواجب ہوگا؟

( ١٩٥٧٥) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَانِهِ. (١٩٥٧٥) حضرت ابرا بيم ياليليا فرمات بين كرنفقه السير بهوگا جس كے ياني بروه عدت گزار رہى ہے۔

( ٢٥٩ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتُهُ امراَّةٌ فَتَفْجُرِ ، أَوْ يَفْجُرُ هُوْ فَيْرِجُمْ أَحَلُهُمَا ؟

اگرکوئی عورت یامردز نا کاارتکاب کریں اوراسے سنگسار کردیا جائے تو کیا دوسرے کے

#### لئے میراث ہوگی؟

( ١٩٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشام ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :أَيَّهُمَا رُجِمَ الزَّوْجُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ فَلِصَاحِيهِ مِنْهُ الْمِيرَاتُ.

(۱۹۵۷) حفرت حسن والله فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کواگر سنگ ارکیا گیا تو دوسر سے کومیراٹ ملے گی۔

( ١٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :إذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.

(۱۹۵۷۷) حفرت علی و اتفو فر ماتے ہیں کہ اگر خاوند کوسنگسار کیا گیا تو بیوی کومیراث ملے گی۔

( ١٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ فَجَرَتُ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا.

(۱۹۵۷) حضرت ابراہیم ریشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی بھراس عورت نے بدکاری کاار تکاب کیا اور

اس پر حد جاری ہوئی اور دہ مرگنی تو مردعورت کا دارث ہوگا۔

( ١٩٥٧٩ ) حَلَّمَنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِى رَجُلٍ أَفَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتُ قَالَ :تُوْجَمُ وَيَرِثُهَا.

(۱۹۵۷) حضرت عامر میلین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کے زنا کار ہونے پر چارگواہ قائم کردیے توعورت کوسنگسار کیا جائے گااور مرداس کا وارث ہوگا۔

# ( ٢٦٠ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتُهُ صَغِيرَةً ، أَيُلاَعِنُ "

اگر کسی مرد نے اپنی نابالغ بیوی پرتہمت لگائی تو کیاوہ لعان کرے گا؟

( ١٩٥٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَكَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِي صَغِيرَةٌ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ.

(۱۹۵۸۰) حضرت حسن دیاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی تابالغ بیوی پر تہمت لگائی تو اس پر حداور لعان لازم نہیں موں مر

# ( ٢٦١ ) مَا قَالُوا ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ؟

ایک آومی نے کسی عورت سے اس شرط پرشادی کی کہ عورت کا معاملہ آومی کے ہاتھ میں ہوگا

(۱۹۵۸) حَدِّثَنَا یَکُیّ بُنُ یَمَان ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْکُویمِ ، عَنِ الْحَکْمِ وَالزُّهْرِیِّ فِی رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ

عَلَی أَنَّ أَمُوهَا بِیدِ رَجُلِ، قَالَ الْحَکَمُ : لَیْسَ بِنَیْءٍ، وَقَالَ الزُّهْرِیُّ: بَلَی، وَقَالَ سُفْیَانُ : رَأْیی دَائُی الزُّهْرِیُّ.

(۱۹۵۸) حضرت عَلَم بِرِیْمِ اور حضرت زمری بِرِیْمِیْ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدی نے عورت سے اس شرط پرشادی کی کہ عورت کا معاملہ آدی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت عَلَم بِرِیْمِیْ نِیْمِ ایا کہ بیری ایسا ہی ہوگا۔ حضرت نمری بیٹی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت نمری بیٹی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت نمری بیٹی نے فرمایا کہ بیری بیس ایسا ہی ہوگا۔ حضرت سفیان بیٹی نے فرمایا کہ بیری بیس ایسا ہی ہوگا۔

( ٢٦٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتِ ؟

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاہت تخصی طلاق ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ (۱۹۵۸) حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّاذِي ، عَنْ عَنبَسَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْت ، فَقَدْ حَيَّرَهَا. (۱۹۵۸۲) حضرت مسروق پرچین فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے اپنی ہوی ہے کہا کداگر تو چاہے تو کتھے طلاق ہے،اہے گویا آدمی نے اختیار دے دیا۔

# ( ٢٦٣ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِنَّةِ ثُمَّ يُطلِّقُهَا ؟

اگرآ دمی نے ایک عورت سے عدت میں شادی کی پھرا سے طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا فَطَلَّقَهَا الآخَرُ قَالَ :لَا طَلَاقَ لَهُ.

(۱۹۵۸۳) حضرت معنی پر پینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے کسی آ دمی سے شادی کی اور پھر دوسال اس کے پاس رہی۔ پھراس کاشو ہر آیا اور اس عورت کو لے گیا۔ پھر دوسرے آ دمی نے اس کوطلاق دے دی تو اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔

( ١٩٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثَبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ مَا لَهُ :

(۱۹۵۸ ) حضرت عطاء مِرضِين فرماتے ہیں کہ ہرنکاح فاسد کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٢٦٤ ) مَا قَالُوا ؟ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلُ ثعر يَرْجِعَانِ الرَّجُلُ ثعر يَرْجِعَانِ الرَّجُلِ الرَّجِعَانِ الرَّجُلُ عَلَيْ الرَّجِعَانِ الرَّجُمِ الرَّجُوعُ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ الرَّجُوعُ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ الرَّجُوعُ كَالْمُ عَلَيْ الرَّجُوعُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُوعُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُمْ عَلَي

( ١٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ صَالِح بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ قُلْتُ : رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَمَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا ، قَالَ : ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكُلَّمَا فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا.

(۱۹۵۸۵) حفرت صاکم بین مسلم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حَفرت فعلی ویشید سے سوال کیا کہ اگر میاں بیوی کسی آدمی کو ٹالث بنائیں اور پھررجوع کرلیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیان کے لئے اس وقت تک ہے جب تک وہ بات نہ کریں، جبوہ دونوں بات کرلیں تو وہ رجوع نہیں کر کتے ۔

# ( ٢٦٥ ) مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ ؟

### لعان کی کیا کیفیت ہے؟

( ١٩٥٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : كَيْفَ اللَّعَانُ ؟ قَالَ : خُذُ مَا فِي الْقُرْآنِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ.

#### هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي کاب العلاق کي کاب العلاق کي کاب العلاق کي کاب العلاق کي کاب العلاق

(۱۹۵۸ ) حضرت ابوب براتیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر براتیلی سے بوجھا کہ بعان کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ قرآن مجید میں نہ کورلعان کے الفاظ کو اللہ کی قتم کے ساتھ ادا کریں۔

# ( ٢٦٦ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلْ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ ؟

اگر کوئی شخص سی حاملہ بیوی کوطلاق دیے اور پھروہ بیچے کوجنم دے دیتو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَتُ أُمُّ كُلُثُومٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وكَانَ رَّجُلاً شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ فكرهته فَسَأَلَّتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِى حَامِلٌ ، فَأَبَى ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلُقُ النَّحَتُ عَلَيْهِ فِى تَطْلِيقَةٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُلُثُومٍ فَدُ وَضَعَتُ حَمْلَهَا ، قَالَ : خَدَعَتْنِى خَدَعَهَا اللّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كُلُثُومٍ فَذُ وَضَعَتُ حَمْلَهَا ، قَالَ : خَدَعَتْنِى خَدَعَهَا اللّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَالْخَبَرَّهُ بِالَّذِى صَنَعَتُ فَقَالَ :سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا ، اخْطُبُهَا فَقَالَ :إنها لَا تَرْجِعُ لِى أَبَدًا.

(ابن ماجه ۲۰۲۷ ـ بيهقى ۲۲۱)

(۱۹۵۸) حفرت عمروبن میمون والی این والد سے دوایت کرتے ہیں کدام کلثوم وی الدین حفرت زبیر بن عوام وی الی کے نکاح میں محفرت میں مورت کی خورت کرنے والے آدی تھی۔ وہ انہیں نا پند کرتی تھیں۔ انہوں نے حالتِ حمل میں حضرت زبیر والی کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہیں در دِ زہ ہونے لگا تو انہوں نے ایک طلاق کا پر ذور مطالبہ کیا۔ حضرت زبیر والی والی کا مطالبہ کیا کہ حضرت ام کلثوم میں انہوں کے ایک طلاق وے دی۔ جب وہ با جرآئے تو انہیں کی نے بتایا کہ حضرت ام کلثوم میں انہوں نے بچکی وہ مول اللہ میں واپس نہیں کہ کا بیام بھیج سے جو حضرت زبیر والی اللہ میں اللہ میں اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے ہو۔ حضرت زبیر والی کی اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے ہو۔ حضرت زبیر والی کے اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے ہو۔ حضرت زبیر والی کے اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے ہو۔ حضرت زبیر والی کے اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے ور دورت کی دیورت کی جس کے بیں واپس نہیں آئی گیں گی ۔

## ( ٢٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُتَعَةً ؟

غلام اگرطلاق دے تواس پرمتعہ لا زمنہیں

( ١٩٥٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةً . (١٩٥٨٨) حفرت عطاء بِيَشِيرُ فرماتے بين كه غلام اگر طلاق و نے قاس پر متعدلا زم نبيس -

# ( ٢٦٨ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ ؟ الْرَكُونَى شَخْصَ خُوابِ مِينَ طلاق دَے دے تو كيا تھم ہے؟

( ١٩٥٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ ، أَوْ أَعْتَقَ فِي مَنَاسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۹۵۸۹) حضرت عامر مربیطید فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص خواب میں طلاق دے یا آزاد کردیے تواس کی کوئی حیثیت نہیں۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِمِّي قَالَ :رُفعَ الْقَلَمُ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. (ابوداؤد ٣٣٠١. نساني ٢٣٣۵)

( ۱۹۵۹۰ ) حضرت علی دولئے فرماتے ہیں کہ سویا ہواانسان جا گئے تک مرفوع القلم ہے۔

( ١٩٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

(ابن ماجه ۲۰۱۳ احمد ۱۰۰)

(۱۹۵۹۱) حضرت عائشہ مُتینیٹیٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُرَّائِفَتِیَّ آج نے ارشا دفر مایا کہ تین لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے ایک سویا ہوا جب تک وہ جاگ نہ جائے ۔

( ٢٦٩ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسُووَ فَتَلْحَقُ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ الرَّكِي آ دَى كَي جِارِ بِيوِيالِ ہول اوران مِيں سے ايک دارالحرب چلی جائے تو کيا حکم ہے؟ ( ١٩٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَلَحِقَتْ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : يُثْنِعُهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ.

(۱۹۵۹۲) حضرت عامر ولیٹیز سے سوال کیا گیا کہ اگر کئی آ دی کی چار بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک دار الحرب چلی جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے کرشادی کرے۔

اگرایک آدی الرَّجُلِ یَقُولُ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَتُهْدَمُ الرَّالِ فَالْتِ فَالْتِ طَالِقٌ ، فَتُهْدَمُ الرَّالِ فَلال شَخْصُ كَالَمُ مِين داخل ہوئی تو تجھے اگرایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلال شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اس کے بعدوہ گھر گر گیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِى رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ ذَخَلْت دَارَ فُلَانٍ

فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُدِمَتِ الدَّارُ قَالَ : إِذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَلَيْسَ بِطَلَاقِ وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتْ ، أَوْ كَانَتُ طَرِيقًا فَدَخَلَتُهُ فَقَدُ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

(۱۹۵۹۳) حضرت حسن رہی ہے۔ سوال کیا گیا کہ آگرایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ آگرتو فلاں شخص کے گھرییں واخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اس کے بعدوہ گھر گر گیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آگر گھر گرادیا گیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہاشم ہیشے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آگر گھر اس آ دی کا تھا اور یاراستہ بن گیا اور وہ عورت وہاں ہے گذری تو اسے طلاق ہوجائے گی۔

## ( ٢٧١ ) مَا ذُكِرَ من الرُّخُصَةِ مِنَ الطَّلاَقِ

#### طلاق دینے کی اجازت کا بیان

( ١٩٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ.

(١٩٥٩٣) حضرت عامر ويشيئ نے كوابى دى كەرسول الله مُؤَلِّفَتَكَةَ فِي طلاق دى تقى -

( ١٩٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَاتَيُّنِ إِحْدَاهُمَا مِنْ يَنِي عَامِرٍ.

(١٩٥٩٥) حضرت ابدِ بعضر مِن اللهِ فرمات مين كدرسول الله مُؤْفِقَةَ إنه دوعورتوں كوطلاق دى، جن ميں سے ايك بنوعامر سے تھى۔

( ١٩٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيِّ يُطَلِّقُ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ.

(١٩٥٩٦) حضرت مجامد بريشط فرمات بين كدرسول الله مَؤْفِظَةُ فَي طلاق نهيس دى تقى \_ آب نے محض عز لت اختيار فرما كي تقى \_

( ١٩٥٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ يَنِى مَخْزُومٍ عَاقِرًا فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا آتِى النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوُلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدُتهنَّ.

(۱۹۵۹۷) حضرت عروہ پریٹیلے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دبی ٹونے بنومخزوم کی ایک بانجھ عورت سے شادی کی پھراسے طلاق دے دی۔ پھرآپ دبی ٹھڑنے نے فرمایا کہ میں عورتوں سے لذت کے حصول کے لئے ہم بستری نہیں کرتا اگر اولا دنہ ہوتی تو میں عورتوں کے یاس نہ پھٹکتا۔

( ١٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ٱبُو هِلال ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِي شَمْطَاءُ فَطَلَقَهَا.

(۱۹۵۹۸) حضرت قبادہ دوالیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوالیو نے ایک عورت سے شادی کی ، وہ یا نجھ نکلی تو آپ نے اسے طلاق

دے دی۔

( ١٩٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ :طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

امْرَأَتُهُ فَقَالَ : أَمَّا إِنِّي لَمْ أَطَلَّقُهَا مِنْ أَمْرٍ سَائِنِي وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلاَّءُ.

(۱۹۵۹۹) حضرت قیس بن ابی حازم ریشید کتب بیش که حضرت خالد بن ولید جایشونے اپنی بیوی کوطلاق دی، پھر فر مایا کہ میں نے اسے کسی برائی کی وجہ سے طلاق نہیں دے۔ بلکہ اسے میرے یاس کوئی آز مائش نہیں پینجی۔

( ١٩٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِى ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكِمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى الْجَوْدِ فَطَلَقَهَا وَهِى الَّتِى اسْتَعَاذَتُ مِنْهُ.

(بخاری ۵۲۵۳ این ماجه ۲۰۳۷)

(۱۹۲۰۰) حفرت محمہ بن کعب،حضرت عبداللہ بن عبیدہ ویٹی اور حضرت عمر بن حکم بیٹی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةَ فَے بنو جون کی ایک عورت سے شادی کی ، پھراسے طلاق دے دی۔ بیو ہی عورت تھی جس نے حضور مِنْلِفظَةَ بِھے بناہ ما کی تھی۔

# ( ٢٧٢ ) من كُرِةَ الطَّلاَقَ وَالْخُلُعَ

#### جن حضرات نے طلاق اور خلع کو مکروہ قرار دیا ہے

( ١٩٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ قَاسِمِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ :سُرِّيَّةٌ كَانَتُ لِعَلِيٍّ قَالَتُ :قَالَ عَرُّوسًا ، قَالَتُ :وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَقُلْت :طَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ وَاسْتَبْدِلْ ، فَقَالَ :الطَّلَاقُ قَبِيعٌ ، أَكُرَهُهُ.

# ( ٢٧٣ ) مَا ذُكِرَ مِنَ الْكُرَاهِيَةِ لِلنَّسَاءِ أَنْ يَطْلُبُنَ الْخُلْعَ

#### خلع طلب کرنے کی ناپندیدگی کابیان

( ١٩٦٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. (احمد ٢/ ٣١٣\_ بيهقى ٣١٦)

(۱۹۲۰۲) حضرت حسن و الثان سے روایت ہے که رسول الله مَرَّفَظَةً نے ارشاد فرمایا که خلع اور طلاق طلب کرنے والی عورتیں ہی دراصل منافق عورتیں ہیں۔

( ١٩٦٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ وَأَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسِ لَمْ تَوِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

- (۱۹۲۰۳) حضرت ابوقلابہ تفایق ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلْفَظَيَّةً نے ارشاد فرمایا کہ جوعورت بغیر کسی پریشانی کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سو تجھے گی۔
- ( ١٩٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عن حَمَّادِ بْنُ سَلَمة ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي أَسُمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. (ابوداۋد ٢٢٢١ـ احمد ٥/ ٢٨٣)
  - (۱۹۲۰۴) حضرت ثوبان سے ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ١٩٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِى أَنَّ امُوَأَةً احْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :أَمَا إِنَّهَا مُحَاصِمَتُك عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (۱۹۲۰۵) حفرت ابوعبداللہ ثقفی بیطید فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع طلب کی تو حضرت ایرا ہیم بیٹیند نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیری مجرم ہوگی۔
- ( ١٩٦.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ :قَالَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكُفُّرُوهُنَّ.
  - (۱۹۲۰ ۲) حضرت عمر بن خطاب نظافتهٔ فر ماتے ہیں کہ جب عورتیں خلع طلب کریں توانہیں خاوند کی ناشکری پرمت ڈ الو۔
- ( ١٩٦.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تُكُرِهُوا فَتيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الدَّمِيمِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبُنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
- (۱۹۲۰۷) حفرت عمر دیا فو فرماتے ہیں کہاڑ کیوں کو پست قد اور بدشکل مرد سے شادی کرنے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ جوتم پسند کرتے ہو اسے وہ بھی پسند کرتی ہیں۔

# ( ٢٧٤ ) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَرْاَن مِيرَى آيت ﴿للرجال عليهن درجة ﴾ كَيْفير

- ( ١٩٦٠٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَلَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِى الْمَرْأَةُ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ) وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْطِفَ حَقِّى عَلَيْهَا ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾.
- (۱۹۲۰۸) حضرت ابن عباس دائی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پندے کہ میں عورت کے لیے خوبصورت بنول جس طرح مجھے یہ بات پندے کہ وہ مقرق ہیں جوان پر بات پندے کہ وہ مقرق ہیں جوان پر

ذ سدداریاں ہیں۔اور میں سیجی نہیں چاہتا کہ میں اس سے اپناحق پورا پورالوں کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مردوں کاعورتوں پر ایک درجہ ہے۔

( ١٩٦٠٩ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ :﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ قَالَ :إِمَارَةٌ.

(١٩٦٠٩) حفرت زيد بن اسلم ولينظ قرآن مجيدك آيت ﴿ وَلِلوَّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ كَيْفَير مِن فرمات بين كراس عمرادتكم طانا \_\_\_

( ١٩٦١٠ ) حَلَّاثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَالَ :لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ :(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الْدَرَجَةَ.

(۱۹۷۱۰) حضرتُ محمد پیشین قرآن مجید کی آیت ﴿للو جال علیهن در جه ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سوائے اس کے میں پچھنیس جانتا کہ جوعورتوں کے فرائض ہیں وہی مردوں کے بھی فرائض ہیں۔ جب وہ اس درجہ کو بہجیان لیس۔

( ١٩٦١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ : (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَالَ :يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

، ۱ (۱۹۲۱) حضرت ما لک بیشید قرآن مجید کی آیت ﴿للو جال علیهن در جه ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ اس کوطلاق دے سکتا ہے کین عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں ہے۔

( ١٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَالَ فَضُلُ اللهِ ، مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ ، وَفَضَّلَ مِيرَاثَةُ عَلَى مِيرَاثِهَا ، وَكُلُّ مَا فُضُّلَ بِهِ عَلَيْهَا.

(۱۹۷۱۲) حضرت مجابد مرایطید قرآن مجیدگی آیت ﴿ للوجال علیهن در جه ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراداللہ کافضل ہے جواللہ تعالیٰ نے مردکو جہاد،میراث اور دوسرے احکامات میں عطا کیا ہے۔

( ٢٧٥ ) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا فَقِيلَ له طَلِّقْهَا

اگرایک آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے شادی کرے اور اس سے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا تھا ہے؟

( ١٩٦١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَٱلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى : أَجْعَلُ لَكَ جُعُلاً عَلَى أَنَّ تُطَلِّقَنِى تَطْلِيقَةً ، وَتُطَلِّقُ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً ، فَفَعَلَ فَقَالَ الْحَكَمُ : بَانَتَا جَمِيعًا ، وقَالَ مُجَاهِدٌ : بَانَتِ الْتِى لَمْ يَدُخُلُ بِهَا ، وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةً.

وَقَالَ وَكِيعٌ : والناس عَلَى قَوْلِ الْحَكْمِ.

(۱۹۲۱۳) حضرت عبداللہ بن عبیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پیلیے اور حضرت مجاہد پیلیے ہے۔ سوال کیا کہ آگر کمی آ دی کے نکاح میں کوئی ایک عورت ہوجس سے اس نے دخول کیا ہو۔ پھر وہ ایک اور عورت سے شادی کر لے اور پہلی بیوی یہ کہے کہ میں تہہیں اس بات پرا تنامعاوضہ دیتی ہوں کہ تم جھے بھی ایک طلاق دے دواور اس عورت کو بھی ایک طلاق دے دو،اس آ دی نے ایسانی کیا تو اس صورت میں کیا تھم ہے؟ حضرت تھم پیلیے فرماتے ہیں کہ دونوں با تند ہوجا کیں گی۔ حضرت مجاہد بیلیے فرماتے ہیں کہ جس سے دخول نہیں کیا وہ بائد ہوجا کے گی اور دوسری پرایک طلاق واقع ہوگی۔

#### ( ٢٧٦ ) فِي مُكَارَاةِ النِّسَاءِ

#### عورتوں کے ساتھ ہمدر دی کرنے کا بیان

( ١٩٦١٤) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :حَذَّنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى قَالَ :اشْتَكَى إِبْرَاهِيمُ إِلَى رَبِّهِ دَرْتًا فِى خُلُقِ سَارَةَ ، فَآوُحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلَعِ ، فَإِنْ قَوَّمْتَهَا كَسَرُتَهَا ، وَإِنْ تَرَكُتُهَا اعْوَجَتْ ، فَالْبُسْ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا.

(۱۹۲۱۳) حضرت ابو بختری پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلاِئیا ہے اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ کے اخلاق کی شکایت کی ،اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ عورت پہلی کی طرح ہے،اگرتم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے تو ڑدو کے اوراگر چھوڑدو گے تو میڑھا کردو گے۔اس کی عادتوں کے باوجوداس کے ساتھ گزارا کرو۔

( ١٩٦١٥) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْثُ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبٍ يَخُطُّبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبُصْرَةِ يَقُولُ : إِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِفَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّكَ مِنْبَرِ الْبُصْرَةِ يَقُولُ : إِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِفَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّكَ مِنْبَرِ الْبُصْرَةِ يَقُولُ : إِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِفَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّكَ إِنْ الْمُوالَةُ الطِّلُعِ تَكْسِرُه ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا . (ابن حبان ١٤٥٨- حاكم ١٤٦٣)

(۱۹۲۱۵) تھزت سمرہ بن جندب والنظی نے بھرہ کے منبر پُر حضور مَلِفَظَیْمَ کا بیارشاً نقل فرمایا کی عورت کوپیل سے پیدا کیا گیا ہے،اگر تم پہلی کوسیدھا کرنا چاہو گے تو تو ژدو گے ہم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے زندگی گزارو۔تم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے زندگی گزارو۔

وَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِذَا عُمَرُ أَبِي طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَوْسٍ بَنِ ثُرَيْبٍ قَالَ: أَكُرَيْتُ الْحُجَّاجَ، فَلَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِذَا عُمَرُ وَجَوِيرٌ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِجَوِيرٍ : يَا أَبَا عَمْرُ و كَيْفَ تَصُبَعُ مَعَ نِسَائِكَ ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي ٱلْقَي مِنْهُنَّ شِدَّةً ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَذْخُلَّ بَيْتَ إِخْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا ، وَلَا أَقَبَلُ ابْنَ إِخْدَاهُنَّ فِي غَيْرٍ يَوْم أُمِّهِ إِلَّا غَضِبْنَ : قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لَا يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ ، لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةِ إِحْدَاهُنَّ فَتَتَهِمُك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ فِي الْقَوْمِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَا إِلَى الله دَرْنًا فِي خُلِي سَارَةَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُرْأَةَ مِثْلُ الضَّلَعِ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَا إلَى الله دَرْنًا فِي خُلِي سَارَةَ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ : إِنَّ فِي الْفُومِ : فَالْبُسُ أَهْلَكُ عَلَى مَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ : إِنَّ فِي الْمُعْتِيلِ ، فَالْهَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، زَادَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، أَظُنَّهُ سُفْيَانَ : مَا لَمْ يَرَ عَلَيْهَا خَرَبة فِي دِينِهَا.

(۱۹۷۱) حفرت اوک بن ٹریب پیٹیڈ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جے کے ارادے ہے مجد حرام میں داخل ہوئے تو مجد میں حضرت عمر النائو اور حفرت جریر فائٹو سے بہت کئی کا سامنا ہے۔ میں ان میں ہے کی کرے میں باری ساتھ کیسا دویہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جمعے ان کی طرف سے بہت کئی کا سامنا ہے۔ میں ان میں ہے کی کے کرے میں باری کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ان میں ہے کی کے نبج کو بھی اس کی ماں کی باری کے علاوہ کی اور دن جوم لوں تو وہ غصے میں آجاتی ہیں۔ حضرت عمر واخل نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ان میں بہت کی تو رقمی ہیں جواللہ پرائیان نہیں رکھتیں اور نہ مونین کو مانتی ہیں۔ آجاتی ہیں۔ حضرت عمر واخل نو نہ فر مایا کہ ان میں بہت کی تو رقمی ایک ہوتی ہیں جواللہ پرائیان نہیں رکھتیں اور نہ مونین کو مانتی ہیں۔ بلک اگر تہمیں ان میں ہے کی کی میں ضرورت ہوتو وہ تم پر ہی الزام دھریں گی۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود واخلو نے کہا کہ اے امیر المونین ! کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم علیائیا کی نے اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ مؤتو نو ٹر دو گے اورا گرا ہے بچوڑ دو گو تو ٹر دو گے اورا گرا ہے بچوڑ دو گو تو ٹر دو گے اورا گرا ہے بچوڑ دو گو تو ٹر حال کی عادتوں کے ہاوجودان کے ساتھ گڑا رہ کرو۔ یہ میں کر حضرت عمر ہونٹون نے تین م تبہ حضرت عبداللہ ٹونٹون سے فرمایا کہ تمہارے دل میں بہت زیادہ علم ہے۔

( ١٩٦١٧) حَلَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ ، وَإِنَّ أَعُوَجَ شَيْءٍ فِى الصَّلَعِ أَعْلَاهُ ، إِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته ، وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. (بخارى ٣٣٣١ـ مسلم ٢٠)

(۱۹۲۱۷) حفرت ابو ہریرہ دیائٹر نے روایت ہے کہ رسول اللہ مَڑائٹھُٹھ نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کر و،عورت کو پہلی سے پیدا کیا گیا ہے، پہلی میں بھی سب سے ٹیڑ ھا حصہ او پر والا ہے، اگرتم اسے سیدھا کرنا جا ہو گے تو تو ژ دو گے۔اگرتم اسے چھوڑ دو گے تو وہ اور ٹیڑھی ہوتی جائے گی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔

( ١٩٦١٨) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ رُكَيْنٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ حَنْظَلَةً قَالَ : قدِمَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَ ، إِنِّى الْآتِي قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّى أَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَ ، إِنِّى الْآتِي قَالَ : السُّوقَ أَوِ النَّاسَ ، أَشْتَرِى مِنْهُمَ الدَّابَّةَ ، أَوِ النَّوْبَ فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ : إِنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إِلَى فَتَاتِهِمْ ، أَوْ يَخْطُبُ السُّوقَ أَوِ النَّاسَ ، فَشَعُودٍ : أَوْمَا تَعْلَمُ مَا شَكًا إِبْرَاهِيمُ مِنْ ذَرْءٍ فِى خُلُق سَارَةً ، فَأَوْحَى اللَّهُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَوْمَا تَعْلَمُ مَا شَكًا إِبْرَاهِيمُ مِنْ ذَرْءٍ فِى خُلُق سَارَةً ، فَآوْحَى اللّهُ

إِلَيْهِ : إِنَّمَا هِيَ مِن ضِلَعٍ فَخُذِ الصُّلْعَ فَأَقِمُهُ ، فَإِنِ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا.

(۱۹۲۱۸) حضرت نعیم بن حظالہ وہ فی فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ وہ فی اللہ حضرت عمر حفاظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا بنی بیویوں کی بداخلاق کی شکایت کی ۔ حضرت عمر وہ فی نے فرمایا کہ جس پریشانی کا سامنا تمہیں ہے جھے بھی ہے۔ میں جب بھی بازار جاؤں یالوگوں سے ملوں ، کوئی جانوریا کپڑا خریدوں تو کہنے گئی ہیں کہ یہ بازارلڑ کیوں کود کھنے جاتا ہے اور انہیں نکاح کا بیام دیتا ہے! یہن کر حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علایت اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ جند نشا کے اخلاق اوران کی نافرمانی کی شکایت کی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ عورت پہلی کی طرح ہے ، اگرتم اسے سیدھا کرنا جا ہو گے تو تو ڈردو گے اورائرا ہے جھوڑ دو گے تو ٹی شرح اس کی عادتوں کے باوجودان کے ساتھ گزارہ کرد۔

# ( ٢٧٧ ) مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِنَّةُ ؟

# اگرنامکمل بچه پیدا ہوجائے تو کیاعدت مکمل ہوجائے گی؟

( ١٩٦١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّفُطِ فَقَالَ : تَنْقَضِى بِهِ الْعِدَّةُ.

(١٩٦١٩) حضرت مغيره ويشيئ كتب بي كدمي في حضرت ابراً بيم بيشيئ سوال كيا كدارً ناكمل بجد پيدا موجائ تو كيا عدت كمل موجائ كى؟ انهول في فرمايا كد بال عدت كمل موجائ كى-

( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :السَّفُطُ بِمُنْزِلَةِ الْوَلَدِ النَّامُ.

(١٩٦٢٠) حضرت عامر يشير فرمات بين كه ناكمل بچه بورے بچے كے تم ميں ہے۔

٠ (١٩٦٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِذَّتُهَا.

(١٩٦٢) حضرت حسن جلي واور حضرت محمد ويشير فرمات بيل كه جب عورت نے تامكمل بي كوجنم ديا تواس كى عدت كممل ہو تى۔

( ١٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ :أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُنَازِل ، قَالَ :سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ :إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقُطًا تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ ، وَأَعْتِقَتِ السُّرِّيةُ.

(۱۹۲۲) حضرت شریح التین فرماتے ہیں کہ جب عورت نے نامکس بچے کوجنم دیا تو آزادعورت کی عدت کمل ہوگئ اور باندی آزاد ہوگئ۔

( ١٩٦٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُنَوَفَّى عَنْهَا إِذَا رَمَتُ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلُقُهُ قَالَ :إذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتُ لِلزَّوْجِ، قَالَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ :حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَغُرِفَ إِنَّهُ وَلَدُهُ.

(۱۹۲۲۳) حضرت حارث واثير فرماتے ہيں كەعدت گزارنے والى عورت اگر ناتمام بيچ جوجنم دے تو وہ خاوند كے لئے حلال ہوگئ

اورابن تبرمه وایشید فرماتے بیں کدا گربچه اتنا ہو کہ اس کا انسان ہونامعلوم ہو سکے تو عدت کمل ہوگئ۔

( ١٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشُعَتْ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً ، أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِى بِهِ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ كَانَتُ أُمَّ وَلَدٍ أُغْتِقَتْ.

(۱۹۲۲۳) حضرت حسن رہی فر ماتے ہیں کہ جب عورت نے بچے کو جماہوا خون یالو تھڑ اہونے کی حالت میں جنم دیا بعداس کے کہ حمل ہونامعلوم ہو چکا تھا تو اس میں غرہ ہے۔اوراس سے عدت پوری ہوجائے گی اوراگرام ولد ہوتو آزاد ہوجائے گی۔

# ( ٢٧٨ ) الرَّجُلاَنِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ مَا قُلْت

اگردوآ دميوں كائسى معالم ميں اختلاف ہوجائے اور ہرايك اپنى بات كوت كه توكيا حكم ہے؟ ١٩٦٢٥) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : إِنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكُ ، وَتَحْتَ أَحَدِهِمَا خَالَتِي قَالَ : يُدَيِّنَان.

(۱۹۲۲۵) حفرت خالدین وردان ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے سوال کیا کداگر دوآ دمیوں کا سی معالمے میں اختلاف ہوجائے اور ہرایک اپنی بات کوئل کہتے گیا تھی ہے؟ جبکدان میں سے ایک کے نکاح میں میری خالدہے۔انہوں نے فرمایا کدان کی دینداری کا اعتبار ہوگا۔

# ( ۲۷۹ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ الرَكُونَى شَخْصَ ابني بيوى سے كے كہ تجھے ايك سال تك طلاق ہے تو كيا تھم ہے؟

( ١٩٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاء ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِى رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : إِنْ قَرُبَتُك سَنَةً فَٱنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِى الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِى طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِى الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ ، وَلَا يَقُرَبُهَا حَتَّى تَمْضِى السَّنَةُ.

(۱۹۲۲) حفرت جابر بن زید دول فی فرمائتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تجھے طلاق ہے۔ پھراگر چار مہینے پورے ہونے سے پہلے وہ اس کے قریب آیا تو اسے تین طلاقیں ہوجا نمیں گی۔ اور اگر اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائند ہوجائے گی اور آ دمی اگر چاہے تو اس سے نکاح کر لے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اس کے قریب نہ جائے۔

( ١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَّاء ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِىَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدُ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ

، وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ.

(۱۹۲۲) حفرت حسن رہ اُنٹو فرماتے ہیں کداگروہ جارمہینے پورے ہونے سے پہلے اس کے پاس آیا تواسے تین طلاقیں ہوجا کیں گی اور اگر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تووہ ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی۔اور اگر چاہے تو اس سے شادی کر لے اور سال پورا ہونے سے پہلے اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٩٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوَاء ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرُبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِى الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى لَمْضِى الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِى الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِى يَمْضِى مِنَ السَّنَةِ الْقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلَاءُ ، شَهْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِى السَّنَةُ وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ.

(۱۹۲۲۸) حضرت ابراہیم بیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے اس کے قریب آیا تو اسے تمین طلاقیں ہوجا ئیں گی۔ اوراگر چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو وہ ایک طلاق کے ساتھ بائند ہوجائے گی، اوروہ اس سے اس وقت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک ایلاء سے کم دن یعنی دویا تین مہینے نہ گزر جا کیں۔ پھروہ اس سے شادی کر لے لیکن ایک سال تک اس کے قریب نہ جائے۔ حضرت سعید براتیمیلا کی بھی یہی رائے تھی۔

# ( ٢٨٠ ) مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟

#### عورت کااپنے خاوند کی وفات پرسوگ منا نا

( ١٩٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ. (مسلم ٢٥- احمد ٢/ ٣٤)

(۱۹۲۲۹) حضرت عا کشتہ ٹنگ مذیخا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنِرِّ النَّهُ عَلَیْ ارشاد فر مایا کہ عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لئے تمین دن سے زیادہ سوگ نہیں مناسکتی ۔

( ١٩٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ نَافِع أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةً وَأَمَّ حَبِيبَةً تَذُكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ الْمَرَأَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ الْمَرَأَةُ لَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَةً لَهَا تُوفِي عَنْهَا وَهِي تَرْيِدُ أَنْ تَكُحُلها ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلْت وَيُنْبَ : مَا رَمُيُهَا بِالْبُعْرَةِ ؟ فَقَالَتُ : كَانَتِ الْمَرَأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتُ إِلَى شَرَّ بَيْتٍ لَهَا ، فَجَلَسَتُ فِيهِ سَنَةً ، وَرُمَتُ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَانَهَا. (مسلم ٢١- ترمذى ١٩٥٤)

(۱۹۲۳) حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ بڑی ویٹن روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حضور مَرِ اَفْظَا عَلَی ہی خدمت ہیں عاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ ان کی ایک بٹی کا خاوند انتقال کر گیا ہے۔ اس کی آنکھ میں تکلیف ہے اور وہ سرمہ لگانا جا ہتی ہے۔ رسول اللہ مَرِّ وَفَظَا عَلَی اَسِی کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ اس کے حضرت اللہ مَرِ وَفِظ کے میں اور عملی کہ کہ ایک کہ اس کے حضرت این بنت ام سلمہ خاند نے خاص کیا کہ اون کی میں گئی بھینکے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں میں کہ ایک کہ اون کی میں کہ میں کہ میں اور عنورت خاوند کے انتقال کے بعد ایک بدترین کمرے میں جا بیٹھتی تھی ، ایک سال تک و ہیں رہتی جب سال پورا ہوجا تا تو با ہر نکلتی اور این چھیے اون کی میں تکنی بھینکی تھی۔

(۱۹۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ

أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَجِلُّ اللَّهُ عَلَى ذَوْجٍ . (احمد ٢/ ٢٨٦ ـ طبرانى ٣١١) للمُرَاقَةِ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِو أَنْ تَعِحدً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ قَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ . (احمد ٢/ ٢٨٦ ـ طبرانى ٣١١)

(۱۹۲۳) حضرت هف حن منبين الله عَلَى وَوَاللَّهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ١٩٦٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْيُرٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ حَفُصَةَ ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فُوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَذُنَى طُهُرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسُطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ.

(بخاری ۵۳۲۲ مسلم ۱۱۲۸)

(۱۹۲۳۲) حضرت ام عطیہ ٹئ ہندنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّ الطَّقِیَّةِ نے ارشاد فر مایا کہ کسی میت پر تمین دن سے زیادہ سوگ منا نا درست نہیں ۔البتہ عورت اپنے خاوند کا سوگ چار مہینے دی دن تک منائے گی۔وہ رنگا ہوا کپڑ انہیں پہنے گی ،صرف عصب شدہ کپڑ ایہن سکتی ہے۔سرمہ انہیں لگائے گی اور خوشبو تھوڑی کی ،البتہ اپنے طہر کے قریب ہونے پر قسط اور اظفار خوشبو تھوڑی کی لگا سکتی ہے۔۔

( ١٩٦٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مجلز قَالَ:قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذَا لَكِثِيرٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحْدِدُنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

(۱۹۲۳۳) حضرت ابن عمر دلی نونے فرمایا کہ جس عورت کا خاوندانقال کرجائے وہ چارمہینے دس دن عدت گز ارے گی۔ایک آ دمی نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔حضرت ابن عمر دلی نونے نے فرمایا کہ جاہلیت میں عور تیں اس ہے بھی ریادہ سوگ منایا کرتی تھیں۔

﴿ ١٩٦٣٤) حَدَّثُنَا عَبِيلُدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلُنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الآخِوِ تَحُدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى بَعْلِهَا فَإِنَّهَا تَجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشُواً. (مسلم ١١٢٨)
(١٩٦٣٣) حفرت ام سلمه ثن هنون ،حضرت عائشه فن هنون اورحضرت هفسه ثني هنون فرماتی جین کدرسول الله مِرَفَّقَ فَحَ ارشاد فرمایا که جوعورت الله پراوراً خرت کے دن پرایمان رکھتی ہووہ کی میت پرتین دن سے زیادہ سوگنہیں مناسکتی ،سوائے اپنے خاوند کے ،اس پرچار مہینے دی دن تک سوگ منائے گی۔

## ( ۲۸۱ ) من گانَ لاَ يَرَى الإِحْدَادَ جوحضرات سوگ کے قائل نہ تھے

( ١٩٦٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الإِحْدَادَ شَيْئًا. (١٩٦٣٥) حفرت حن جائِز موگ كة قائل نه تھے۔

## ( ۲۸۲ ) من قَالَ اوْتُعِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا عورت كى شرمگاه اس كے پاس امانت ہے

( ١٩٦٣٦ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، وَعَلِيٌّ بُنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبَلَّى قَالَ :إِنَّ مِنَ الْأَمِانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اوْتُمِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا.

(۱۹۲۳۱) حضرت الى الضحى و الله فرمات بيل كه عورت كے باس اس كى شرمگاه امانت كے طور پر ركھوائى گئى ہے۔

( ١٩٦٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَتَى قَالَ :إنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اوْتُمِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا.

(۱۹۲۳۷) حضرت الی الضحی منافقهٔ فرماتے ہیں کہ امانت داری کی ایک صورت ریجھی ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔

( ١٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :الْفَرْجُ أَمَانَةٌ.

(۱۹۲۳۸) حضرت عبدالله بن عمر و داننو فرمات بین که شرمگاه آمانت ہے۔

( ١٩٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْوَتُمِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا.

(۱۹۷۳۹)حفرت عبید بن عمیر والتي فرمائت بيل كه عورت كے پاس أس كى شرمگاه امانت كے طور پر ركھوائى كئى ہے۔

( ١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَدُ النِّسَاءِ فَقَالَ :إِنَّا لَمْ نُؤْمَرُ أَنْ نُفَتِّحهنِّ.

(۱۹۶۳) حضرت سلیمان بن بیار ویشید کے سامنے ورتوں کا تذکرہ کیا گیا تو فر مایا کہ جمیں ان کے تذکرے کرنے کی اجازت نہیں۔

( ١٩٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إلَى عَلِى طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتُ أَنَّهَا حَاضَتُ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَطَهُرَتُ عِنْدٌ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتُ ، فَقَالَ عَلِى لِشُريْحٍ : قُلْ فَزَعَمَتُ أَنَّهَا حَاضَتُ فِى شَهْرٍ فَلَاثَ حِيَضٍ ، وَطَهُرَتُ عِنْدُ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتُ ، فَقَالَ عَلِى لِشُريْحٍ : قُلْ فِيهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ جَانَتُ بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةٍ أَهْلِهَا مِمَّنُ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ يَشُهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتُ فِى شَهْرٍ فَيهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَالُون ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ عَلَى كَاذِبَةٌ فَقَالَ عَلِى : قَالُون ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ بِيدِهِ يَعْنِى بِالرَّومِيَّةِ.

بِيدِهِ يَعْنِى بِالرَّومِيَّةِ.

(۱۹۲۳) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی ،حضرت علی دور تھے کے پاس آئی اور اس کا خیال تھا کہ اسے ایک مہینے میں تین حیض آ کچے ہیں اور وہ ہر حیض سے پاک ہو کرنماز پڑھ چک ہے۔حضرت علی دور تھی نے حضرت میں ہے دیندار اور امائندار لوگ گواہی حضرت شریح پیشید کو اس کا فیصلہ کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے دشتہ داروں میں سے دیندار اور امائندار لوگ گواہی دیس کہ اسے ایک مہینے میں تین حیض آئے ہیں اور یہ ہر حیض سے پاک ہو کرنماز اواکرتی رہی ہو یہ چی ہے اور اگروہ گواہی ندویں تو یہ جموثی ہے۔حضرت علی جو ایس جواب پر رومی انداز میں بہندیدگی کا اظہار فرمایا۔

## ( ٢٨٣ ) مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ ؟

#### حیض کی مدت کابیان

( ١٩٦٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَةَ ، عَنِ الجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُوَّةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَرُوءُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ، سِتٌّ ، سَبْعٌ ، ثَمَان ، تِسْعٌ ، عَشَرٌ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّى.

(۱۹۲۴۲) حضرت انس ڈاٹٹو فر ماتے ہیں گُریف کے دن جار ، پانچ ، چھ،سات ، آٹھ ،نو اور دس ہو کتے ہیں پھرغسل کر ہے اور نماز رڑھے۔

( ١٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشُعَتُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ: لَا تَكُونُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَوُمًّا وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً حَتَّى تَبْلُغَ عُشَرَةً آيَّامٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً آيَّامٍ كَانَتُ مُسْتَحَاضَةً.

(۱۹۲۴۳) حضرت عثان بن الی العاص ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ ایک، دویا تین دن خون آنے سے عورت متحاضہ شارنہیں ہوگی بلکہ جب دس دن پورے ہوجا کیں توعورت متحاضہ ہوگی۔

( ١٩٦٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أُمَّ الضَّخَّاكِ بِنْتِ رَاشِدٍ قَالَتُ :سَمِعْت خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يقول :أَقَلُّ مَا تَكُونُ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَ آخِرُهَا عَشَرَةٌ.

(١٩٦٣٣) حفرت خالد بن معدان رئيلياً فرماتے بيل كه تورت كے يض كى كم ازكم مدت تين دن اور زيادہ سے زيادہ دس دن ہے۔ ( ١٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ه معنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۵ ) کی پر ۱۹۳ کی هی کاب الطلاق کی است العالمان کی است العالم

الْحَيْضُ ثِنْتَا عَشْرَةً.

(۱۹۲۴۵) حفرت سعید بن جبیر پیشید فرماتے ہیں کہ یش مامت بارہ دن ہیں۔

( ١٩٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَقْصَى مَا تَجُلِسُ الْحَائِضُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

(۱۹۲۳۲) حضرت عطاء طینی فرماتے ہیں کہ حیض کی زیادہ ہے نیادہ مدت پندرہ دن ہیں۔

( ١٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةً.

(١٩٢٣٧)حضرت عطاء پيشائية فرماتے ہيں كەحيض پندره دن ہيں۔

( ١٩٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :أَقُورَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَجِيضُ.

(۱۹۲۸) حضرت حسن وانو فرماتے میں کہ جب تک حض آئے وہی حیض کی مدت ہے۔





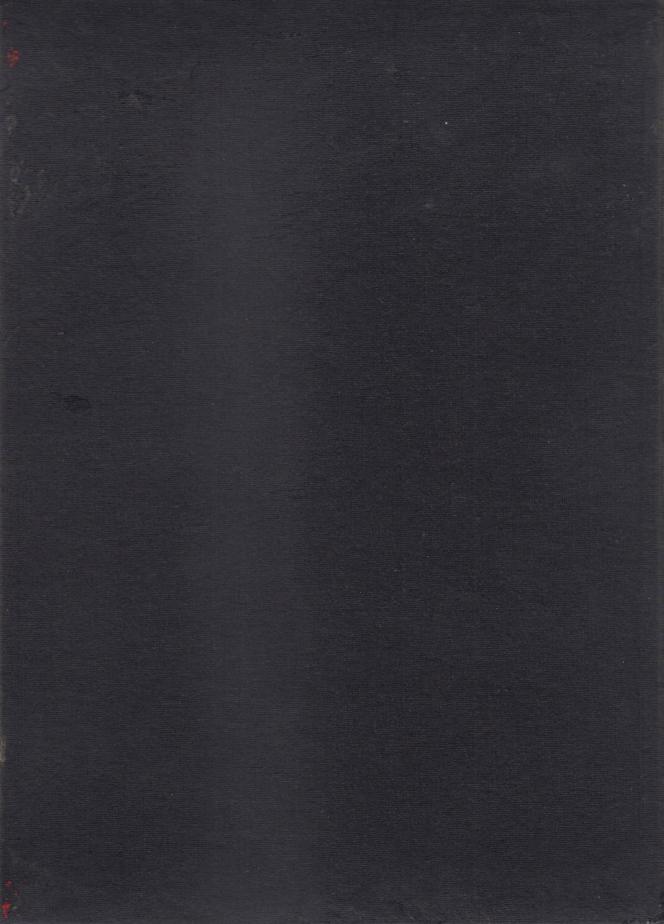